





الا إِنَّ اَوْلِيا اللهِ لاَحَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلاَهُمُ كَخُونُ عَلَيْهِمُ وَلاَهُمُ مَكِحُزُنُونُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ



حصّه سومًم ملغوظات

امام العادفين زبدة الصالحين عُوت العالم محبوب يزدان مخدوم عضرت ميراوحدالدين سُلطان كيراشرف جَهَا لكيرسمناني ورسور

جامع ملفوظات حضرت نظب ام مینی رقمة التُدعَلیب متسرجم بروفیسرایس ایم لطیفت التُّد

مديرونادشر نغراسترف ستيسخ محد مانشم دضا استرفی مان انجريز دائريز مشرکرش ديک دينه پکستان ملينه مجاز مندوم المثارخ حفرت مسيد محد مختار اشرف اشرفی جيلاني م سجاده نسين خانقاه اشرنيه حسنيه سرکار کلال بکومپرشريف اندا يا سجاده نسين خانقاه اشرنيه حسنيه سرکار کلال بکومپرشريف اندا يا

# لطائفٹِ انشرقی حصر سوم

جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هير.

www.maktabah.org



www.maktabah.org

لسم الله الرحن الرحي 13117, Us Be, 65 تمام المسنت جماعت كيني عي ماً دور عزيزان سعدة الترفيم كيين فقرها باعث مرتبع كم مطالف دائرى وى كرتم مكامدتوى سيها ورق انتظار كرد ي تع هذا كا تكريع كر مين منها يني المحرها هد الثرق دے كو آستان ار ار ف سانتها ل عقدت مع زركير سے بورن كما ب كا مرجد كراب ع دوراب آ بركون ك آرزوك مطابق منظرعام برآكن سع چرب كيين نادر تحف مع ميرى دعا مع كرموني متانى آغرهرت كا عدا شكر قبول فرماے اور ذرمیر ما جبناے اررمقول علی قراع و وگ ر سعفادہ ما مل رہے ا تو جون کے حق میں دعائے فرکر می را میں) ميدو مئار در مرده مي دولتن كبرهيدرب قع ندهي آباد

Abul Masud Syed Mohd. Mukhtar Ashrfa Ashrafi-ul-Jila SALJADA NASHEN KICHHAUCHHA SHARIF, DIST, FAIZABAD, (U.P.)



بنيد المرحثة الرقيد المراحثة المرتبيد المركبة المركبة

#### JAM - E - ASHRAF

DARGAH KICHHAUCHHASHARIF-FAIZABAD (U.P.)

كخده ولعلى على رسوله أكديم لسم المهاالي الريم لعاتف دنشرفی " تا دک السلفنت غوف العالم مبوب میزدانی محدوم سلعان سعیرانشرت جانگرسمنانی قدس مرہ النورانی کے ملغی ظات سارکہ در رایکے حالات وواقعات سر منفل الك مستندوب شال لعني ب حب كدكت لعوف س الك غايال اور فعوص شام حاصل ہے۔ انگوس صدی ہجری کے لید آج تک فن تعرف السی مكىل اورجامع كذاب مبنى كى كى - يى دجى بى دجى كى درس كے بعدے كشر صوفیاد کرام نے اپنی کتابوں میں تعاکف دشرفی کو بعور واور میش کی ہے ۔ تناب مزدد كوىخدوم باك ك مرسر خاص ا در حيث خليف دفرت و و نا لغام الدين مين رحم العليم ف المي جات ما ركم بي من رقب كركم اللي باركاه مي سابا بي إس ع رس مند و فعن مونے س کو ق شک و شبہ بنس سا ما سا۔ جب کر سا۔ مذکورے د بیاح سے فاہر ہے ۔ کتا ب دنرکور فارسی زبانی سی ہونے کی وجہ سے عام فور میر لوَّ دوس اسفاده بن مُركَة كف- إس عَ فردرت بن مُراكِن كا اردوترجم شالع كرد باعائے تاكر تعوف ك إس رانا بر لمنف سے عامر ملين میں فارہ جامع ریس ادر اس کے مالع سے ان کے اندرایا فی خوردادراک لور روحاني درب ركيف ميدا ميو

بری مدت کا ب سے دراس علم کا کو گرای قدرالاج نذرار اراب في ونرق فلندسركا ركدن غافاع دما ادروسكا اردد برقدر دار عاقى س بر تست بے کد اِس راه س مناب موجون کومیت بی مشکلات کا سائر کا فراہے اس کا درازه کوری کرست سے حس نے کسی اسے عقیم کام کا بعثرا رسے سرساہو۔ المرك الله محمدو المرتب لعب ولي فعلوط محفوظ بي ادرص كے تع بين ور تحمله و ملوعه لي المر برون كى زمنت سے بو كے بس اوس كوامك زبان سے درسری زبان سی منتقل کروا نے کے سے تعلق نیوں کی فراہمی لائی درائی شرائم کارسیاب اس کی تعکی سے سال تک در در اور جید سیم ہم اور سی اف ا كافراجات كرباريون كربردانت كرنابنات ومد مندى كاكام بي -جب بر مرصوب کوفنی سارک دست کی جائے کم سے لفنا دورت کا یہ شال کا رہا ہ و تک اشارو (فلرص كى دافيج دلس مع ادرغوف العام مبوب منزدان مے انكے دلها من عقدت ادر سنبه غوت التعلين اعلى توريا الماج سنده ملى حين من ميد رحم ارسما ده من مرطار ملد سے دیت کا بن بنوت ہے۔ مومون کے علمان کرداروعل کا روش سجہ ہے کہ دہ محدوق ک تعدو نع من رات و ون مكر و عرب ادر محروه ن و نه در در منان مدر سمان جارى سے اس میں کوئی شامین کر جب میں فا تعاہ , شریفرم کا رطوں سے کم تعنیم کا کا کا بندا مرك بي توارينون غام بوردم بها مع حبى دافع ننا ل جامع رئزت هے ۔ دوموت كود ين ميروم ندون المن في دفوت مورنا الحاج سناه ورنمنا زُنر ف حد مدس ارنس مرا الله سے اسی والمانہ عقبہت سے جوا میک در رس کم می افوال سے میں نے ور در کھا ہے کر دے میں ده اینے درنے اور کر ایک انسی زوست سے اف ارسوں ما کری موت کے اِس علم کارنا جر سارتباد دست بوت د ماگرسون کدمون تع انسی کس فرست کو تبول زما نے اور اس ترجہ معاقف د ترق کو دشول عام بنا کے دامن ، منطوعاً کو سرگف دائری دستول عام بنا کے دامن ، منطوعاً کو

۵۸۶ حامداومصلیا نذراشرف

المحد لله که لطائف اشر فی کے باتی باندہ چالیس لطائف کا ترجہ بھی کھمل ہوگیا ہے اور جلد بی زیور طبع ہے آ راستہ ہوکر 
ناظرین کی آئیسیں روشن کرے گا۔ لطائف اشر فی کو برصغیر کے فاری بلفوظات میں غیر معمولی ایمیت حاصل ہے۔ بلفوظات کا
ہوتی مجمولہ ایمیت حاصل ہے۔ بخینی نظم و عرفان بھی ہے اور انسانی زندگی کے رموز ، حین اور سلیقے کی کلید بھی
ہوتی ہے۔ بزرگوں کی ہر بات بزرگانہ انداز کی حال ہوتی ہے۔ گہری معنویت کی حال ہوتی ہے اور انسانی کردار و اخلاق کی
تفکیل میں ممہ و معاون ثابت ہوتی ہے۔ ول بیدار اور چشم بینا کا مشاہدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا چکھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا چکھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا چکھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا چکھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا چکھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا چکھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا چکھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا چکھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا چکھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا چکھ اور ہوتا ہے۔ عفت قلب ونظر کا نقاضا چکھ اور ہوتا ہے۔ ویر کے بیاں کردیتے ہیں۔ فیض حاصل کرتے ہیں۔ فور کرنے والے ہائے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیض حاصل کرتے ہیں۔ فیض مرفور کی ہوئے جیس ایمان کرتے ہیں۔ اور اپنی عاقب سنوارے۔ لطائف اشر فی بوتے فیض اٹھائے اور اپنی عاقب سنوارے۔ لطائف اشر فی بوتے فیض وائی ہے گر اب اس ہے استفادہ کرنے ہیں دو مشکلات حاکل ہوئی ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہے مسبوط کتاب فار کی میں سنتادہ کرنے والے برائے نام ہیں کوئکہ فاری کی روایت برصغیر ہے رفصت ہو پکی ہے۔ دوسرے ہے کہ اس کا اردو

بعض بزرًوں نے لطائف اشرنی کے اردو ترجے کی طرف بھی توجہ کی تھی۔ حکیم شاہ سید نذر اشرف نے 9 لطائف کا ترجمہ کیا۔ پینی میں شائع ہوئی تاہم کلمل ترجمہ منظر عام پر نہ آ۔ کا علمی سائع ہوئی تاہم کلمل ترجمہ منظر عام پر نہ آ۔ کا علمی سبل انگاری۔ مترجموں کے نقدان اور مالی وسائل کی کی کے اس دور میں کلمل ترجمے کی اشاعت امر محال معلوم ہوتی تھی لیکن ایک باہمت انسان نے اس مہم کوسر کرنے کا بیڑا اُٹھایا اور امر محال کو بڑی خوش اسلوبی سے ممکن بنادیا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے مردے ازغیب برواں آید و کارے بکند کی نوید صحیح معلوم ہوتی ہے۔

شخ الشائخ۔ نذر اشرف شخ ہاشم رضا صاحب مدظلہ العالی سلسلہ اشرفیہ کے گل سرسبد ہیں۔ پاکباز، پاک نباد، صاحب عرفان و آ گبی۔ اپنے سلسلے کے بزرگوں پر جان چیڑ کئے والے۔ دوسرے سلاسل کے بزرگوں کی عزت و تحریم کرنے

والے۔ مراپا لطف و کرم، دردیشانہ آبگ اور اخلاق کے حامل۔ مجبت اور عقیدت کے بیکر۔ جو بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوگیا حلقہ بگوش بن گبا۔ شخ صاحب قبلہ کو دکھ کر بنتے ہوئے چینیل کے ڈھیر کا خیال آتا ہے۔ قریب جا کیں تو چینیل کی بھینی خوشہو سے مشام جہال معطر ہوجاتا ہے۔ چبرے پر مسکرا بٹ، انداز میں روحانی طمانیت، گفتگو میں حکیمانہ بذلہ نجی اور مزاج میں غیر معمولی شفقت اور فیاضی۔ لطائف اشر فی جیسی شخیم اور دقیق کتاب کا ترجمہ اور اشاعت بڑا مشکل کام تھالیکن شخ صاحب نے اپنے شیوخ کی الفت بے پایاں کی دھون میں اس مشکل کام کو آسان بنالیا۔ پہلے میں لطائف کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ ایل علم اور صاحب دلوں میں مقبول ہو چکا ہے۔ جھے ذاتی طور پر علم ہے کہ اس پہلی جد کی اشاعت میں شخ ماحب کو کیے کیے مرطوں سے گزرنا پڑا ہے۔ کام رک گیا تو رک گیا لیکن شخ صاحب کے عزم نے دے ہوئے کام کو پوری ماحب کو کیے کیے مرطوں سے گزرنا پڑا ہے۔ کام رک گیا تو رک گیا لیکن شخ صاحب کے عزم نے دے ہوئے کام کو پوری تندی سے از مرفو جاری کردیا۔ الله دالوں کے کام ایسے بی ہوتے ہیں۔ کسی کے رو کے رکتے نہیں ہیں۔

باتی ماندہ چالیس لطائف کے ترجے کے لیے شخ صاحب قبلہ نے راقم الحروف کے مشورے سے پروفیسر لطیف اللہ کی خدمات حاصل کی تھیں۔ پروفیسر لطیف اللہ فاری کے عالم اور ملفوظات کے تراجم کے ماہر جیں۔ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے سد کام بھی بہت دل لگا کر اور بڑی محنت سے انجام دیا ہے۔ ترجمہ بڑا روال اور سلیس ہے۔ ایک مفید کام لطیف اللہ صاحب نے یہ بھی کیا ہے کہ معلوماتی حواشی لکھ کر مجموعے کی افادیت میں اضافہ کردیا ہے۔ میرا خیال سے ہے کہ ترجمے کے لیے نے یہ بھی کیا ہے کہ معلوماتی حواشی گئے صاحب، قبلہ کی نگاہ نکتہ شناس کا لطیف اشارہ ہے۔ یہ ہرکارے اور ہر مردے والی بات نہیں اسے۔

راقم الحروف اگرچہ شیخ صاحب کا دیریند شناسا ہے لیکن سیح معنوں میں نیاز مندی کا سلسلہ ای ترجے ہے متحکم ہوا۔ راقم ترجے، کمپوزنگ، تعیج اور بعض دوسرے مرحلوں ہے ذاتی طور پر آشنا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ شیخ صاحب قبلہ کی بناشت، طمانیت اور رجائیت بر مرحلے میں نمایاں رہی۔ نہ کوئی اضطراب، نہ بے چینی، نہ گھراہٹ۔ ہر مرحلے میں راضی بناشت، طمانیت اور رجائیت بر مراحلے میں نمایاں رہی۔ نہ کوئی اضطراب، نہ بے چینی دور میں شیخ صاحب کی اس برضا رہنا اور برمشکل لمحے میں مسکر اپنیں بھیرنا شیخ صاحب کی اس طمانیت سے نجانے کتنے بے چین اور ذبنی طور پر پریٹان لوگوں نے سکون اور طمانیت کی راہ پر چلنے کی سعادت حاصل کی سے۔

علامہ اقبال نے ایک جُلہ کہا ہے'' وہ سوداگر ہوں میں نے نفع دیکھا ہے خسارے میں۔'' دنیاوی اور مالی اعتبار سے لطائف انٹرنی کی اشاعت خسارے کا سودا ہے لیکن اس خسارے میں جومنافع ہے اُسے اہل دل بخو بی محسوس کر عتے ہیں۔ شخ صاحب نے لطائف کے ترجے کی اشاعت پر محرعزیز کے چوہیں برس اور لاکھوں روپے صرف کے ہیں اور جو نیک نامی صاحب نے لطائف کے ترجے کی اشاعت پر محرعزیز کے چوہیں برس اور لاکھوں روپے صرف کے ہیں اور جو نیک نامی حاصل کی ہے وہ خسارے کا نہیں منافعے ہی منافعے کا سودا ہے۔' اُنہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد ۔ اس مبارک سعی میں سلسلے کے بعض احباب مثلاً جناب شاہ نفر اللہ قادری اشرفی اور محتِ مکرم سید معین الدین کاظمی نے بری لگن ہے شیخ

صاحب کی معاونت کی ہے۔ میں نے ظام ، محبت اور لگن کے ایسے مظاہرے کم دیکھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ محبت کی ہا تیں محبت والے ہی معاونت کی ہے۔ اہل محبت کو اپنی طرف تھینج لیتے ہیں اور انہیں اپنے عبداُلفت میں شریک کر لیتے ہیں۔ لطائف اشر فی کے اُردو ترجے کی اشاعت حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ اپنے اسلاف کے کارناموں کو منظر عام پر لانا اور انہیں عام انسان کی رہبری، آگاہی اور سلامت روی کے لیے روز مرہ کی زندگی کا جزو بنا دینا انسانیت کی چی خدمت ہے۔ ہارگاہ رب العزت سے شیخ صاحب کو اس خدمت پر جواجر عظیم بھی عاصل ہوگا اُس کے بارے میں بچھے کہنا مشکل ہے تاہم اس گراں قدر خدمت پر وہ برصغیر کے لاکھوں قارئین کے ولی شکر یے کے بھی صفح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ ہمیں ان کی ذات گرائی سے فیض عاصل ہوتا رہے۔ حضرت سلطان جن کا کام بن گیا۔ میری رائے میں شیخ صاحبہ قبلہ نے اپنے جذبہ ارشاد مبارک ہے کہ جو بھی عالم محبت میں کمال کو پہنچا اُس کا کام بن گیا۔ میری رائے میں شیخ صاحبہ قبلہ نے اپنے جذبہ دمت و محبت سے اپنا کام بنالیا ہے۔ کاش یہ سعادت ہم لوگوں کو بھی حاصل ہوجائے۔

بنده بارگاه محبولی اسلم فرخی 9رزیع الاول ۱۳۲۳ هه ۲ منگی ۲۰۰۲ ،

### يحيل آرزو

سہولت کے خیال ہے دوسری جد میں لطیفہ نمبر اکیس ہے نمبر اڑھیں تک کا ترجمہ شامل ہے۔ تیسری جلد میں انتالیسویں لطیفے سے ساٹھویں الطیفے سے ساٹھویں الطیفے سے ساٹھویں الطیفے تک کا ترجمہ ہے۔ اس طرح ساٹھ لطائف کے ترجمے کو تین جلدوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تا کہ قاری کو کتاب کے مطالع میں زحمت نہ ہو۔

اس کتاب کی اشاعت و ترتیب کے سلسلے میں ذائع اسلم فرخی صاحب نے گرال قدرمشورے دیے یہ عاجز ان کے لیے ڈاکٹر صاحب کا بے حد سیاس گزار ہے۔

اس موقع پر میں اپنے بحدم دیریند اقبال شکور صاحب (گلف آ چٹکل۔ دبی ) کا خاص طور پرشکریدادا کرناچاہتا ہوں۔ اقبال بھائی کے بھہ جہتی تعاون سے بیر جمہ قارئین تک پہنچ رہا ہے۔ پروفیسر لطیف اللہ صاحب نے چالیس لطائف کا بڑا روال اور آسان تر جمہ کیا ہے اور بڑے مفید حواثی تحریر کیے ہیں۔ میں ان کا بطور خاص شکر گزار ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر ناصرالدین صدیقی قادری نے پروف پڑھنے میں تعاون کیا۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔

شاہ نصر اللہ قادری اشرفی اور سید معین الدین کاظمی نے اس کام کی تحمیل میں جس تھر پور انداز سے اس عاجز کی مدو کی ہے اُس کا شکریہ رسی الفاظ میں ممکن نہیں۔ ان کے پرخلوص تعاون کی اہمیت کو دل محسوس کرتا ہے اور محسوسات قلب کو بیان کرنا آسان نہیں۔

www.marianianiania

آخر میں میہ عرض کرنا جاہوں گا کہ جوکوئی لطائف اشرنی کے کمل ترجے کا مطالعہ کرتا رہے گا تو گویا وہ ہیر کامل کی صحبت باکرامت میں رہے گا اور أے مخدوم سیّد اشرف جہاتگیر سمنانی علیہ: ارحمته و الرضوان کے روحانی فیض و برکات حاصل ہوتے رہیں گے۔

یہ بندہ عاجز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدی و اعلیٰ میں دست بدعا ہے کہ اس کی کوششوں کوشرف قبولیت حاصل ہوا در اس بابرکت مجموعہ ملفوظات کے قارئین شادو ہا مراد رہیں۔ آمین۔ بجاہ سید المرسلین سیّد نامجمہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وہنم۔ بندہ بارگاہ اشر فی نذر اشرف۔ شیخ ہاشم رضا اشر فی

STATE OF THE PROPERTY AND ADDRESS.

### فهرست

| roo | لطیفہ ۳۹: حسل اور اس کے درجات کا بیان                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ray | عشق ومحبت کی مختلف اقسام                                                                |
| ra4 | ارباب محبت کے طبقوں کا بیان                                                             |
| myr | لطیفہ ۴۰: پر ہیز گاری، ونیا ہے بے رغبتی، اور تقوی کا بیان                               |
|     | لطیفہ اسم: تو کل بشلیم ورضا اور روزی کمانے کے بیان میں                                  |
| F12 | اس لطیفے میں خوف اور امید کا ذکر بھی ہے                                                 |
| ٣٧١ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                   |
| ٣٧٥ | لطيفه ۴۴: خواب کی تعبیر کا بیان                                                         |
| ٣٧٦ | طرح طرح کے خوابوں کا ذکر                                                                |
| ٣٧٨ |                                                                                         |
| rai | لطیفه ۴۴: ریاضت ومجامدے کا بیان اور سعادت وشقادت کی وضاحت .                             |
| TA9 | لطیفه ۵ ۲۰ : رسم ورواج ،خوشگوار مزاج اور معاملات کا بیان                                |
| r9r | لطيفه ٢٦: حسن اخلاق، غصه، شفقت اور معاملات ہے متعلق وعظ ونصیحت                          |
| ۳+۱ | لطیفہ کے ۴: مومن ومسلم کے بیان میں<br>ایک شخص کا ذکر جس نے حضرت قدوۃ الکبڑاً کی غیبت کی |
| r•r | ا یک شخص کا ذکر جس نے حضرت قدوۃ الکبڑا کی غیبت کی                                       |

| ان ۵۰۳ | لطیفہ ۴۸ : نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے منع کرنے کی تفصیل نیز بعض اختلافی پینے کی چیزوں کا بیا |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ینے کی مختلف چیز وں کا بیان                                                                     |
| ۳۱۰    | دہلی کے ایک دانشمند کا قصد                                                                      |
| (*   + | کا فروں ہے مشابہت کا ذکر                                                                        |
| ۳۱۲    | لطيفه ٢٩: امامت كي معرفت، تولَّا اورتبراً كي وضاحت اورترك تعلقات نيز تعلقات اور موانع كابيان    |
| ۳۱۳    | تول اور تمرز ا كا ذكر                                                                           |
| ۳۱۴    | دنیا ہے تعلق اور موانع کا بیان                                                                  |
| 2      | لطیفہ ۵۰:نفس، روح اور قلب کی معردنت کا بیان نیز اس میں روحوں کے قبض ہونے ، فرشتوں کے            |
|        | ظاہر ہونے اورموت کی تمنا کرنے کا ذکر ہے                                                         |
|        | ارواح کی ملاقات کا ذکر                                                                          |
|        | مومن کے قلب کی خوبی                                                                             |
|        | موت کا ذکر                                                                                      |
|        | روح قبض ہونے کی تکلیف کا ذکر                                                                    |
| ۳r۵    | لطیفه ۵۱: طبل وعلم اور زمبیل پھروانے کا بیان                                                    |
| ۳۳۱    | سادات سبزوار کے معمول کے مطابق روز عاشور کا ذکر                                                 |
| ۳۳     | لطیفہ ۵۲: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب اور کسی قدر پاک سیرت کا بیان                      |
| rrs    | بہلا شرف۔ رسول علیہ السلام کے نسب کا بیان                                                       |
| ۳      | حضورصلی الله علیه وسلم کا نب گرامی                                                              |
| ۲۳۸    | د وسرا شرف به رسول عليه السلام كي ولا دت كابيان                                                 |
| rrr    | تیسرا شرف په ولادت مبارکه کے بعد بعض حالات کا ذکر                                               |
| ۳۵۱    | چوتھا شرف۔ آپ علی کا کفارے جہاد کرنے اور آپ کی حفاظت کرنے والوں کے نامول کا بیان                |
| ۳۹۲    | ن المالات                                                                                       |

| rzr.          | دوسرے نزوات                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٣           | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے کا ذکر                                              |
| ٣٧٢           | چینا شرف۔ آل حضرت صلی الله علیه وسلم کے اسائے مبارکہ کے بیان میں                           |
| ۴۷۸           | ساتوال شرف- آل حضرت صلی الله علیه وسلم کے حلیهٔ مبارک اور ظاہری اوصاف کا ذکر               |
| ٣ <b>८</b> ٩. | آ تُقُوال شرف - حفرت صلى الله عايه وسلم كے معنوى اوصاف كا ذكر                              |
| ۳۸۸.          | نوال شرف - آپ سلی الله علیه وسلم کے معجزات کا بیان                                         |
| rar.          | دسوال شرف- آپ صلی الله علیه وسلم کی از واج کا ذکر                                          |
| ۳۹۳.          | کیار ہوال شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادول کا ذکر                                  |
| ر دوم         | بارحوال شرف - آپ صلی الله علیه وسلم کی صاحبز ادبول کا ذکر -                                |
| ۳9A .         | تیر جوال شرف۔ آپ مسلی الله علیه وسلم کے چپاؤل اور چھوپیوں کا ذکر                           |
|               | چود طوال بٹر ف۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خادمول، آزاد خدمت گزاروں، قاصدول، کا تبول |
| ۵۰۰.          | اور رفيقوں كا ذكر                                                                          |
| D.T.          | رسول الند فعلی الله علیه وسلم کے قاصدول کا ذکر                                             |
|               | آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے والوں کا ذکر                                               |
| 0+r.          | پندر هوال شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانوروں اور مویشیوں کا ذکر                |
| 0.5           | سولھوال شرف ۔ آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کی وفات کا بیان                                        |
| ۵۰۵           | ستر هوال شرف- آپ سلی القد علیه وسلم کے اسلح اور لباس کا ذکر۔                               |
| D+7.          | اباس اور آٹار کا ذکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے دن حجوز ا                         |
| ۵+۷           | امام حسنَ اور حسینً کی اوایا و کا ذکر اور ان میں ہے بعض کے سلسلۂ نسب کا بیان               |
|               | شْعبهٔ اوْل _ حضرِت زید بن حسنُ کا ذکر                                                     |
|               | شعبهٔ دوم ـ حسن مننیٰ کی اولاد کا ذکر                                                      |
|               | شعبهٔ سوم - عبدالله محض کا ذکر                                                             |
|               | ا بې عبدالله الحسين شهبيد کې اولا د کا ذکر                                                 |
| ۵۱۵.          | شعبهٔ اوْل، امام زین العابدین کی اولاد                                                     |
| 417           | سلسله سادات نور بخشبه                                                                      |

| ۵۱۹ | شعبه دوم - امام محمد باقر کی اولاد                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | شعبه سوم په امام جعفر صادق کی اولاد                                     |
|     | شعبه چہارم۔ امام مویٰ کاظم کی اولاد                                     |
| orr | امام علی رضا، رضی الله عنه کی اولاد                                     |
| orr | شعبهٔ پنجم - امام محمد تقی کی اولاد                                     |
| orr | شعبهٔ ششم - امام علی مادی کی اولاد                                      |
| orr | شعبهٔ جفتم۔ امام حسن ذکی کی اولاد کا ذکر جو گیار ہویں امام تھے۔         |
| ۵۲۵ | شعبهٔ ہشتم۔ امام محمد بن الحن کے ذکر میں                                |
| ۵۲۲ | لطیفه ۵۳: خلفائے راشدین،بعض صحابہ اور تابعین نیز بارہ اماموں کے ذکر میں |
|     | تذكرہ اوّل حضرت ابو بكر صديق رضي اللّه عنه كے مناقب                     |
|     | تذكره دوم ـ امير المومنين حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كے منا قب         |
| orr | تذكره سوم - رافضول كفرق پرعذاب كا ذكر                                   |
| orr | شیخینؑ کی تو ہین کرنے والے مخص کا چبرہ سنح ہوجانا                       |
| ٥٣٥ | کتاب فتو حات میں شیخین کی کرامات کا ذکر                                 |
| ory | تذكرہ چہارم۔حضرت امير الموثنين عثان بن عفانٌ كے مناقب كا بيان           |
| ٥٣٩ | تذكره پنجم _ حضرت امير المونين على مرتضٰیٌ كے مناقب                     |
| ٥٣١ | حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے عجیب وغریب اعجاز ظاہر ہونے کا ذکر            |
| ۵۳۲ | • + -                                                                   |
| ארץ | تذكره ششم - امام حسن رضي الله عنه كے مناقب                              |
|     | تذکر دہفتم۔ امام حسین شہید کر بلا رضی اللہ عنہ کے مناقب                 |
|     | تذكره مشتم _ حضرت امام زين العابدين رضي الله عنه كے مناقب               |
|     | تذكره ننم _ معفرت امام محمد باقر رضى الله عنه كے مناقب                  |
| ۵۵۵ | تذکرہ وہم۔حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے مناقب                     |
| ۵۵۷ | تذکر دیاز دہم امام موئی رضی اللہ عنہ کے مناقب                           |

| ۵۵۹                                     | تذکرہ دواز دہم _حضرت امام تلی رضارضی اللہ عنہ کے مناقب                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ا ١٢٥                                   | - /                                                                             |
| ٠,                                      |                                                                                 |
| arr                                     | تذكرہ بإنزدہم حضرت امام حسن عشرى رضى الله عند كے مناقب                          |
| ۵۲۵                                     | معصومین کا ذکر                                                                  |
| ۵۲۲                                     | صحابه اور تا بعین                                                               |
| ٠٢٢                                     | سعيد بن همر بن زيد بن نفيل !                                                    |
| ۵۲۷                                     | عبادین بشر ٔ اور اسیدین خفیر                                                    |
| 014                                     | ابوامامه بالجل رضى الله عنه                                                     |
| ۵۲۷                                     | حضرت خالدین ولپدرضی الله عنه                                                    |
| ۸۲۸                                     | عبدالله بن قمر بن خطاب رضى الله عنه                                             |
| AFG                                     | عبدالله بن عباس رضی الله عنه                                                    |
| ٨٢٥                                     | عمران فحسین رضی الله عنه                                                        |
| ٢٩٥                                     | سلمان بن فارس رضی الله عنه                                                      |
|                                         | سعيد بن مسنِب رضي الله عنه                                                      |
| ۵۷                                      | طفیل بن عمر دوی رضی الله عنه                                                    |
| ۵۷۰                                     | حسان بن ثابت رضی الله عنه                                                       |
| تع                                      | ۔ ۵۴: ان بعض شعرا کا ذکر جوصوفیهٔ صافیداور طا نَفه عالیہ کے مشرب کا ذوق رکھتے ۔ |
| 02r                                     | رودکی                                                                           |
| ٥٧٥                                     | حکیم سائی غرنویٌ                                                                |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | شخ فريد الدين عطارً                                                             |
| ۵۸۰                                     | شَخْ شرف الدين مصلح بن عبدالله سعدي شيرازي                                      |
| ۵۸۱                                     | شيخ فخر الدين ابرابيم المعروف به عراقی <sup>*</sup>                             |
| ۵۸۳                                     | امير شيخي **                                                                    |

| ۵۸۵                                                | ينخ اوحد الدين اصفها ني "                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5A1                                                | افضل الدين خا قاني                                     |
| ۵۹۰                                                | A. A.                                                  |
| ۵۹۱                                                | شیخ کمال فجندی قدس تمره                                |
| ۵۹۲                                                |                                                        |
| 09r                                                | تثمل الدين محمرن الحافظ                                |
| oar                                                | سلطان الشعراامير خسر و د ہلوئ ً                        |
| 090                                                | مشہور شاعر حسن تجزئ                                    |
| بعض لوگوں کی نسبت ظاہر ہوئیں                       | لطيفه ۵۵: چند كرامات كابيان جوحفرت قدوة الكبراً _      |
| کا سلب بمونا                                       | بہلی کرامت قصبہ جانڈی پور بڈ ہر میں شخنے زاہد کی ولایت |
| ل کی دولت ہنود کو بخشا                             | دوسری کرامت- نظام آباد کے قریب گاؤں میں مسلمانوا       |
| ن بور کے قریب موضع سرس کا جننا                     | تمیری کرامت۔ شیخ نصیرالدین کے تغافل کے سب جوا          |
| ۲۰۰                                                | چوتھی کرامت۔ دریائے ٹونس کے کنارے قصبے کا ویران        |
| ٦٠١                                                | پانچویں کرامت- بمقام کالبی                             |
| لدوة الكبرا ك فضب ك باعث آك لكنا                   | جیمٹی کرامت-صوبہ مجرات کے قصبے دمرق میں حضرت           |
| ك حكم تدريا كان للغياني سي بازربنا                 | ساتویں کرامت- آپ کا قصبہ کو بدکلی میں پہنچنا ادر آپ    |
| العَيْمِ مِن يَبْنِيانا اور عرف ي واز آنا          | آ ٹھویں کرامت۔ پیربیگ کےلشکر میں گھاس کا ٹیخے وا۔      |
| ورگل خنی کے حوالے کرنا                             | نویں کرامت- احمر آباد میں پھر کی تصویر میں جان ڈالنا ا |
| ي واحد ميس بيمثل شاعر بنادينا                      | دسویں کرامت-امیرخسرو کے بیٹے کو جو ئند ذہن تھا، آل     |
| ب جبال گیری پر اعتراض کیا تھا                      | مگیار ہویں کرامت-سندعلی ہے متعلق جنہوں نے خطابہ        |
| چیوٹی انگلی کا تکلم کرنا اور مسکے کا جواب وینا ۱۱۱ | بارہویں کرامت- احمر آباد میں اظہار تصرف قیلو لے میر    |
|                                                    | تیرہویں کرامت- روم میں شیخ الاسلام رومی کو نبیبت کر۔   |
| نے حضرت نور العین کی نمیت کی تھی سزا پانا ۱۱۳      | چودھویں کرامت۔ روم میں بادشاہ کے خاص کل کا ،جس         |
| و کہ ان کے دخمن مقبور ہول گے                       |                                                        |

| رزاق کو مقام اور ولایت تفویض کرنے                                      | لطيفه ٥٦: زبدة الأفاق سيّد عبداله |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| رنے کا ذکر                                                             | اور فرزندی کے شرف سے قبول کر      |
| YIA                                                                    | حضرت نورالعین کی مدت عمر کا       |
| ئے گاؤں اور ایک لاکھ تنگے نذر کرنے اور آپ کے قبول ندفر مانے کا ذکر ١٢٢ | نواب سیف خاں کے اورھ کے           |
|                                                                        | ا کابر کی اولاد کی تعظیم کا ذکر   |
| یہ جالیں، قصبہ ردولی اور اس کے نواح میں اشر فی پر چموں                 | لطیفہ ۵۷:اودھ کے علاقے ، قلع      |
| علاقے کے باشندوں کی نسبت کرامات کا صدور اور مند عالی                   | اورگرامی حجننڈوں کا نزول۔اس       |
| لدین اور حضرت مم الدین اودهی کے معتقد ہونے کا ذکر ۲۲۵                  | سيف خان، حضرت قاضى رفيع ا         |
| ١٢٥                                                                    | خطه اودھ میں پہلا مقام روح آ      |
| ا كريم الدين صاحب سے ملاقات اور حضرت منج شكر محرے ميں چلہ كا شا ١٢٢    | مقام دوم قصبه ردولی میں مولا نا   |
| فاوک اور کو براده کے قریات کا دورہ                                     | مقام سوم پالهی مؤعرف روضه گ       |
| ورسد جوريل قيام                                                        | مقام چهارم قصبه انهونه، سبیهه ا   |
| ئے اعظم کی تشریح ، تعویز کے خانوں میں قاعدے کے مطابق عدد جرنا،         | لطيفيه ۵۸: بعض دعاؤں اور اسا۔     |
| بو دعائے بھنے کے نام سے مشہور ہے نیز افسون وتعویذ اور ای طرح           | توریت کی ابتدائی سورة کا بیان ج   |
| ۹۳۰                                                                    | کی دیگر چیزوں کے فوائد کا بیان.   |
| رنے کاعمل                                                              | دعائے حمیدی اور مریخ کو تسخیر ک   |
| ****                                                                   | اسم یاعظیم کے شرف کا بیان         |
| 4FF                                                                    | اسم التيس                         |
| 4ra                                                                    | باردام اسرار جوانجیل کی فاتحہ     |
| YFS                                                                    | دعائے کچ معد موکل کا بیان         |
| زف واسم أعظم كي وضع كابيان                                             |                                   |
| <b>T</b> (1)                                                           | علم تلميرکا تھوڑا سا ذکر          |
| حاجات ہوت اور تکلف کے لیے مفید ہیں۔                                    | بعض دواؤل کے قوائد کا ذکر جو      |

| Y''Y                  | استقرار حمل                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 46                    |                                                          |
| ٩٣٧                   | افسون عقرب ( بچھو کامنتر )                               |
| ۲۳۸                   | خونی امراض کو د فع کرنے والی دوا کیں                     |
| YEA                   | برائے مقصد برآ ری                                        |
| Yr 4                  |                                                          |
| <b>***</b>            |                                                          |
| 44.                   | د فع ہو کی نعنی ہواسیر خونی یا بادی دور کرنے کے لیے      |
| 77.                   | د فع ننائی                                               |
| 77.                   | ہاد صرع تعنی مرگی کے لیے                                 |
| 171                   |                                                          |
| 171                   |                                                          |
| 141                   | بسة آ دی کے لیے                                          |
| 11r                   | *                                                        |
| 777                   |                                                          |
| 777                   |                                                          |
| 77F                   |                                                          |
| 77                    |                                                          |
| 74F                   | _ ,                                                      |
| 11r                   | -                                                        |
| <b>11</b>             | عورت کا دودھ بردھانے کے لیے                              |
| YYF                   | ہاتھی اور گھوڑے کی صحت کے لیے                            |
| ن وفضل البي كا نزول   | طیفه ۵۹: حضرت قدوة الکبراً کی رحلت کے ایام میں فیفا      |
| حاضر ہونا             | ملائکہ، رجال الغیب اور بعضے اولیا کا تجہیر وتکفین کے لیے |
| ابل خدمت کا حاضر ہونا | حضرت قد وة الكبراً كي خدمت مين اوتاد، ابدال اور ديگر     |

| قدوه الآفاق سيدحاجي عبدالرزاق | طیفہ ۲۰: حضرت قدوۃ الکبراً کے بعض کلماتِ اشفاق جوآ پ نے     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| وں، فرزندوں، معتقدوں اور      | ور ان کی اولا د اوربعض بڑے خلفا کے حق میں فر مائے۔تمام مرید |
| 140                           | فاص و عام مخلصول پر آ ب کے الطاف کا ذکر                     |
| YZ9                           | غاتمه كتاب                                                  |

# لطيفه ٩ س

## عشق اور اس کے درجات کا بیان

#### قال الاشرف":

حضرت سید اشرف جہال کیر سمنائی نے فرمایا، عشق ذات خاص فیبت، جویت اور ردشی ہے اور اصطلاح عوام

العشق ذات البحت والغيبة والهوية والضياء وفي اصطلاح العوام افراط المحبت.

میں محبت کی زیادتی ہے۔

عاشقوں کے سرگردہ اور عالم کے بیشوا، شیخ روز بہان بقلی طلح وادی عشق میں مردانہ دار آئے اور اس گرد اب سے دلیرانہ باہر نکلے۔ اس مجموع میں (عشق کے بارے میں) جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان کے مقولات پر جن ہے جان لینا چاہی کہ عشق کے رکنی) درجات ہیں۔ عشق کا پہلا درجہ ارادت ہے پھر خدمت اس کے بعد موافقت ہے۔ اس کے بعد رضا ہے جس کی حقیقت مجت ہے اور یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، معشق کے انعام سے اور معشوق کی رویت ہے۔ پہلی عام ہے اور دوسری خاص ہے۔

جب محبت کمال کو پہنچی ہے تو شوق ہے۔ جب حقیقت استغراق تک پہنچی ہے تو اس کا نام'' عشق''رکھا گیا۔مشائخ نے تو جد دے کراس کی ترتیب بتائی ہے،اما العشق علیٰ خصسة (لیکن عشق کی پانچ قشمیں ہیں)۔

(۱) ایک قتم عشق الی ہے۔ بیہ مقامات کی انتہا ہے۔ سوائے اہل مشاہدہ وتو حید اور اہل حقیقت کے کمی کو حاصل نہیں ہوتا

اور ہونا بھی نہیں جا ہے۔

(٢) عشق كى دوسرى فتم عقلى ب- اس كاتعلق عالم مكاشفات وملكوت سے ب يدابل معرفت كا حصه ب-

(m) عشق کی تیسری قتم روحانی ہے بیانسانوں میں خواص کا حصہ ہے جب وہ انتہائی لطافت تک پہنچ جاتے ہیں۔

(۴) عشق کی چوتھی قشم طبعی ہے جو عام مخلوق کو حاصل ہے۔

(۵) عشق کی یانچویں قتم بہائی ہے جو ذلیل انسانوں کو حاصل ہے۔

اس تقسیم کے مطابق ہرایک کا ذکر کیا جاتا ہے یہ لیکن جو ذکیل ترین لوگ ہیں وہ نشے میں مدہوش رہنے والے، فساو اور فسق و بخور میں مبتلا اور ای طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کاعشق خواہش ہے جا کا اثر ہے جو فتنے اٹھانے کے لیے نفس امارہ میں ہوتی ہے تاکہ ندموم شہوتوں کا راستہ بن جائے اور حیوانی صفت اس حد تک پہنچ جائے جو اپنی اصل میں عین فطری شہوت ہے۔ اے محبوب کی محبت اور مطلوب کی الفت حاصل ہونے کے بعد ذرہ برابرنفس امارہ کی آتش شہوت سے رہائی شہوت ہے۔ اے محبوب کی محبت اور مطلوب کی الفت حاصل ہونے کے بعد ذرہ برابرنفس امارہ کی آتش شہوت سے رہائی نہیں متی عام وقتل کی دنیا میں جو بات شریعت کے مطابق اور امرونواہی پر جنی نہیں ہوتی ندموم ہوتی ہے لیکن چوں کہ طبیعت نہیں مارہ کی عادت نفس کلی کی بلندی اور فریب دینے عناصر اربع کی لطافت سے مرکب ہے کہ اس کا راستہ کلام کی بلندی، نفسِ امارہ کی عادت نفسِ کلی کی بلندی اور فریب دینے والے نفس کی پستی ہے اس لیے اگر (کی محف پر) عقلیات اور روحانیات کا غلبدر ہے تو پہندیدہ بات ہے ورنہ عاشقوں کی محفور رہے۔

ان دونوں گروہوں کے حال پر چوں کہ عقل وعلم کا غلبہ نہیں ہوتا اس لیے ان کا ٹھکانا سوائے ہاویہ اور دوزخ کے کہیں نہیں ہے۔ یہاں وہ گردہ شہوت حیوانی کی آگ میں جلتے رہتے ہیں لیکن عشق روحانی بہت ہی خاص انسانوں کو ہوتا ہے۔ ان کے ظاہر وباطن کے جو ہر کو روح مقدس سے صفائی اور عالم عقل سے (اخلاق کی) پاکیزگی حاصل ہوچکی ہوتی ہے اور ان کی ظاہر وباطن کے جو ہر کو روح مقدس سے صفائی اور عالم عقل سے (اخلاق کی) پاکیزگی حاصل ہوچکی ہوتی ہو اور ان کی اس کے عشق میں بہت زیادہ متعزق رہتے ہیں۔ کا (مادی) جسم قلب کی مانند ہوتا ہے۔ یہ حضرات جو چھی بات و کھتے ہیں اس کے عشق میں بہت زیادہ متعزق رہتے ہیں۔ حَیْ کہ کہا ہم کی آگ کے کہا ہوجاتا گئی کہ جو جاتی ہوجاتی ہے اور ان س بشری کی تیز ہوا سے خواہش لذت کی آگ جبک جاتی ہوجاتا ہے۔ دورائش لذت منفی ہونے کے بجائے مثبت ہوجاتی ہے) یہ عشق اہلِ معرفت کے عشق سے پوستہ ہوجاتا ہے۔ چوں کہ یہ عشق ملکوت کے درجے تک پہنچے کا زینہ ہے اس لیے اہل عشق کے ذہب میں اسے لایق تحسین رویہ خیال کیا ہے۔

ک عشق ک پانچ اقسام تحریر کرنے کے بعد، ان کی تغییل کا بیان پانچویں قتم سے شروع کیا گیا ہے اس کے بعد بھی ترتیب قائم نہیں رکھی گئی ہے پر صغیہ ۲۳۸ پر (مطبور نسخہ)'' عشق ومحبت کی مختلف اقسام'' کا عنوان قائم کیا گیا ہے۔ اس سے قیاس پیدا ہوتا ہے کہ مطبوعہ نسخ کوجس نسلمی نسخ سے نقل کیا حمیا ہے اس میں ترتیب قائم ندرہ کی تھی فاری عبارت میں بھی ڈولیدگی محسوس ہوتی ہے بہر عال مطبوعہ نسخ کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔

### عشق ومحبت كى مختلف اقسام

البت عقلی عشق، عقل کی قوت ہے عالم ملکوت میں روح کے قریب، چروت کے مشاہدے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عشق اللی کی ابتدا ہے لیکن عشق اللی جو بلند دزدہ علٰ اور انتہائی درجے کا ہے اس کی ابتدا کیں اور نہایتیں ہیں جن سے مشاہد کہ جال و جمال کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، البتہ یہ محبت طبیعت کی آفت ہے ماور کی ہوتی ہے اور خالص محبت ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان دیکھی ہوئی اور جانی پہلی نی ہے۔ اہل معرفت کے نزدیک یہ باری سجانہ وتعالی کا فعل ہے اور کسی کا اس پر اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ تعالی جا جہ کہ وہ کسی شخص کوغیب کی راہ دکھائے تو وہ اُس شخص کو فطرت کے بجا نبات اور اللہ تعالیٰ کی تقدرت کے کمال کے مشاہدے میں مشغول کردیتا ہے تاکہ دہ اُن حقایق کو جو کمالات البیہ ہیں اپنی روح کی آ نکھ سے دیکھے اور اس مشاہدے میں خوش وقت اور مگن رہے لیکن اس کا حق اس طرح اوا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے جمال پر خود کو گروی رکھ دے۔ جب تک کوئی شخص ابتدا کی حقیقت تک نہیں پہنچتا، اس کے لیے آ گے ہڑھنا نا ممن ہے کیوں کہ غیب کے مکان کی بلندی پر پایۂ افعال کے زینے کے بغیر نہیں پڑھا، اس کے لیے آ گے ہڑھنا نا ممن ہے کیوں کہ غیب کے مکان کی بلندی پر پایۂ افعال کے زینے کے بغیر نہیں پڑھا، اس کے لیے آ گے بڑھنا نا ممن ہے بہرہ ور ہوئی۔ یہ بات نادرات بیں سوائے اُن خاص اہل تو حید کے جن کی روح، ابتدا کے مشاہدے کے بغیر مشاہدۂ کلی ہے بہرہ ور ہوئی۔ یہ بات نادرات عب ہے۔

اگر تو یہ ممان کرتا ہے کہ عشق طبیعت کے پندار کا متیجہ نہیں ہے تو یہ ایک برا خیال ہے۔ اس کے برعکس (عشق کی) اصل فطرت روحانی ہے جو جسمانی ونیا میں افعال کی سیر اور حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتی ہے۔

اگراللہ کی پناہ (یہ کیفیت) عارضی، طبعی اور نفسانی ہوتا ازروئے قانون عشق سے پیونٹگی ہے لیکن لاحق ہوجانے والی چیز کے اعتبار سے بری ہے۔ اصولِ عشق کسی صورت تباہ نہیں ہوتا لیکن (بری کیفیت) عظیم غلطی ہے اور اگر اس کیفیت میں تضہر جائے تو گناہ کی طرف ایک قدم ہے۔ نفسِ ملا امارہ کو کہ جے شوق شہوت میں ڈال دیا گیا ہے، سوائے گری نفس کے مضمل نہیں کرنا جا ہے۔ اس عشق کے شری شواہد ہیں۔

جب عقل کے داعی نے جلال ذات، جمال صفات اور جلی افعال سے خاص محبت محلوقات، عقول ادر عبادت گزاروں کی

مل مطبوعہ ننخ میں صفحہ ۲۳۸ کی عبارت یہ ہے۔ اماعشق الی کہ دورہ کا علیاست دورج تصوی آن راہدایات ونہایا تست "" دورو" غالباسیو کتابت ہے اس سے کہ کسی افت میں یافظ مندری نہیں ہے۔ واللہ الله ہے۔ اللہ الفظ ہے جو" جگہ یا" رتبا یا" مقام" کا مفہوم اوا کرتا ہے۔ واللہ الله ہے۔ اللہ الفظ ہے جو" جگہ علیات قدم جزیدم حرقہ مضحل نباید کرد۔ "اس میں" غبار علی مطبوعہ ننے میں ( س ۲۳۸) اسل عبارت یہ ہے" نفس امارہ را کہ درشوق شہوت نہادہ اندہ غبار آن قدم جزیدم حرقہ مضحل نباید کرد۔ "اس میں" غبار آن قدم" جنگ الفاظ شائل ترجہ نبیں کیے ہیں۔ احتر مترجم اردو کرتے میں اس محدرت خواد ہے۔

روحانیات میں نیز کمال عشق کے ساتھ عالم جال میں برپاکی (تو) حقایق ومعارف کی بلبلوں نے شوق کی خلش ثابت قدم لوگوں کے دل میں پیوست کردی پھر نو خیز لڑکوں کے عشق کا غلبہ روح کو جذب مجت کے چنگل میں (پکڑکر) مشاہدے کے عالم میں لے گیا، دوستوں کے حق کو دوستوں پر ظاہر کیا اور انھیں مجت کی شائشگی ہے متصف کیا اور مزید نفلیت دینے کے لیے اپنے محبوں میں سے پاک جانوں کو متخب کرنے کے بعد عشق ومجت کے احسان سے نوازا کہ و اَلْقَلْتُ عَلَیْکَ مَعَجُهُ مِنِی اَلَی اَلَی کُور میں کا قال مجاهد ای مودہ فی صدور المومنین لینی مجاہد نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے اہل ایمان کے سینوں میں محبت ہیں ای باعث پاک ردموں کو حق تعالی کے نور ہے، جو محض صفت ہے، آرات کیا گیا۔

معدنِ صفت کے انوار، روموں (کے توسط) سے اجہام میں تا ثیرِ حن پیدا کرتے ہیں، ای سبب سے عشق اہلِ عقل کی جانب سے دوستوں کے لیے بیش قیت گوہر اور جان وروح میں صفت عشق کی تا ثیر پیدا کرتا ہے۔ یہ اثر و تا ٹرحق تعالی کی جانب سے دوستوں کے لیے بیش قیت گوہر اور جان وروح میں صفت عشق کی تا ثیر پیدا کرتا ہے۔ یہ اثر و تا ٹرحق تعالی کی جانب سے دوستوں کے لیے بیش قیت گوہر اور میں میں جو سے سے عشق کی باتر ایک ان کا خوال کی بانب سے دوستوں کے لیے بیش قیت گوہر اور میں میں جو سے سے عشق کی تا ثیر پیدا کرتا ہے۔ یہ اثر و تا ٹرحق تعالی کی جانب سے دوستوں کے لیے بیش قیت گوہر اور کی توسط کی باتر ان کا میں اس میں دوستوں کے لیے بیش قیت گوہر اور کی کی متاب کی بر اور کی لیز کی کی دوستوں کے لیے بیش قیت گوہر اور کیا تو کو کر بیا جو سے سے عشق کی تا تو اس کی دوستوں کے لیے بیش قیت گوہر اور کی کر میا جو سے سے عشوں میں کو میان کی دوستوں کے لیے بیش قیت کی دوستوں کیا تو کی کر دوستوں کیا تو کہ کر دوستوں کے لیے بیش قیت کو کر دوستوں کے لیے بیش قیت کو کر دوستوں کی دوستوں کے لیے بیش قیت کی دوستوں کی دوستوں کے لیے بیش قیت کو کر دوستوں کو کر دوستوں کے لیے بیش تا تا کر دوستوں کی کر دوستوں کی کر دوستوں کی کر دوستوں کی کر دوستوں کے کر دوستوں کی کر دوستوں کر دوستوں کر کر دوستوں کر دوستوں کر دوستوں کر دوستوں کر دوستوں کر دوستوں کی کر دوستوں کر دوستوں کر دوستوں کر دوستوں کر دوستوں کر دو

میش بہا جو ہر ہے۔ یے تظیم الثان تعمت ولایت کی ابتدا اور انتہا کا سرمایہ ہے۔ اس لیے غیب کی باتوں کا مشاہدہ کرنے والوں اور دلول کے میدانوں کورگڑنے والے مجاہدوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کو تلقین فرمائی تھی، قُل رب اقذف لمی مودہ فمی صدور المومنین کہواے پروردگار میری محبت مومنوں کے دل میں ڈال واجعل لی عندک ولیجہ اجوا واجعل لی عندک دے اور مجھے ازروئے اجر اپنا ہم نشیس بنالے اور مجھے

اینے پاس سے عہدو دو تی عطا فرما۔

جب (محبت) القد تعالیٰ کے دوستوں کے دلوں کی آرزو ہوگئی تو انسانی محبت صفات ربانی سے فیض یا ب ہوکرمومنوں کے ارواح کو جذب کرنے والی قوت بن گئی۔ (بید حفرات) انسانی طبائع سے شناسائی کی بدولت جہانِ جاودانی میں حتی کہ جمالِ صفات کے عین مشاہدے میں کمالِ معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ عزاسمہ، نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے موافق بیر آیت نازل فرمائی:

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عنقریب رحمٰن ان کے لیے محبت پیدا کردےگا۔ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُّ الرَّحْمَنُ وُدَاْه ﷺ

قیل محبة فی صدور المؤمنین یعنی بعض کے زدیک اس سے مومنوں کے داوں میں محبت مراد ہے۔ (بہر حال) جو گفت محبت کے انوار سے روشن ہوگیا اور حسنِ اللّٰہی کی خاصیت سے آ راستہ ہوگیا، اس نے اہل حق کے قلوب کی گہرائیوں میں جُمّٰت کے انوار سے روشن ہوگیا اور حسنِ اللّٰہی کی خاصیت سے آ راستہ ہوگیا، اس نے اہل حق کے قلوب کی گہرائیوں میں جگہ بنا لی، بس (بید حقیقت) اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جو محض حسن کی خوبیوں کے ساتھ دلوں کو بھا گیا اے "مواد الله فی الناس" (ترجمہ: زمین میں اللہ تعالی کا مقصود اور انسانوں میں اللہ تعالی کی محبت ) کہتے ہیں۔

ال باردال مورة طُ آيت ٣٩ (ترجمه) بم نے اپن طرف سے آپ برمجت والی۔

ی پاره۱۱\_سورو مرغم آیت ۱۹\_

حضرت قدوہ الكبراً فرماتے تھے كه مظاہر كا ئنات كى صورتوں ميں جمالِ اللهى كا مشاہدہ كرنا اور موجودات كى چين نظر كمين كا ہوں ميں كا كام نہيں ہے سوائے اُن حضرات كے جو صورتوں پر پڑے كا ہوں ميں كمالِ اللهى كا معائد كرنا ہر خبيث و خسيس كے بس كا كام نہيں ہے سوائے اُن حضرات كے جو صورتوں پر پڑے ہوئے پردوں كے اندر بھى محبوب حقیقى كے رخسار كا مشاہدہ كرتے ہيں۔ (ان كى صفت بيہ ہے كه) ان كا ظاہر بے جا خواہش كى آ لودگى سے مبرا اور اُن كا باطن نفس كى حركتوں سے خالى ہو چكا ہے، بهى حضرات مادى صورتوں ميں اُس نور كا مشاہدہ كرتے ہيں۔ ارباب محبت چارطبقوں ميں مشقسم ہيں:

### ارباب محبت کے طبقوں کا بیان

پہلا طبقہ روشن دلوں کا ہے، جن کی پاک روحوں پرشہوت کے میل کچیل کا کوئی اثر نہیں ہے اور پاک صاف ہو پیکی ہیں۔
ان کے قلوب بھی پاک ہیں اور طبیعت کی آلودگی ہے مبرا ہو پیکے ہیں۔ یہ حضرات مظاہر خلق میں حق تعالی کی ذات کے سوا
کسی شے کا مشاہدہ نہیں کرتے اور آئینۂ کا کنات میں صرف جمالِ مطلق کو دیکھتے ہیں۔ یہ حضرات کیفیت عشق میں خود کو
پندیدہ شکلوں اور زیبا صورتوں میں مقیر نہیں کرتے بلکہ کا کناتِ عالم میں جوصورت ان کے سامنے آجائے اس میں حق تعالیٰ
گی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔۔۔

#### محقق ہاں بیند اندر ابل که درخوبرویان چین و چکل ط

(ترجمه) صاحب تحقیق اونٹ میں ای جلوے کا مشاہرہ کرتا ہے جو چین و چنگل کے خوبرو یوں میں کا رفر ما ہے۔

(۲) دوسرا طبقد پاکبازوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ان کانفس ریاضت ومجاہدے کے باعث کثرت کے وہم، انحراف،ظلمت اورطبیعت کی کدورت سے صاف ہوجاتا ہے۔ اگر چہ میدرذاکل کلی طور پر زایل نہیں ہوتے (وجہ یہ ہے کہ) بغیر کسی مظہر کے مجرد حقایق کا ادراک اشیائے کا نتات کے مناسبِ حال حاصل نہیں ہوتا تو (آخر کار) خواد مخواہ فلا ہری حسن كي توسط سے انساني مظهرك حس (جومظاہر ميں كامل ترين مظهر ہے) ان كے باطن ميں آتش عشق اور سوزشِ شوق كا شعله بحركا ديق بدرفة رفة احساسات جن ع تفرقه پيدا ہوتا ہے جل جاتے ميں اور جن سے اتحاد بيدا ہوتا ہے قائم ہوجاتے ہیں اور (انسانی مظہر سے) حسی تعلق ومیلان ختم ہوجاتا ہے اور ( اُس ) مقید ظاہری حسن سے جمالِ مطلق کی حقیقت عیاں ہوجاتی ہے۔ان پاکبازوں پرمشاہدات کے دروازوں میں سے ایک درواز و کھول دیا جاتا ہے، نیتجاً مجازی اور عارضی عشق کا رنگ اڑ جاتا ہے اور حقیقی محبت کا رنگ یکا ہوجاتا ہے۔

(r) تیسرا طبقه ان گرفتاروں کا ہے جو اس راہتے میں آ گے نہیں بڑھتے بلکہ حجابات میں گھرے رہتے ہیں ای باعث بعضے بزرگول نے ان احوال سے پناہ ماگل ہے اور قرمایا ہے، نعو ذباللّٰہ من السکر بعد التعرف و من الحجاب بعد المتجلى لینی ہم اللہ سے پناہ مائکتے ہیں شناسائی کے بعد غفلت ہے اور جل کے بعد حجاب ہے۔ ان کا یہ رویہ اس اعتبار ہے عجاب ہے کہ ظاہری حسن رکھنے والی صورت ہے، جو (بلاشبہ) صفت حسن سے موصوف ہے، آ مے نہیں بڑھے، حالال کہ انھیں محدود کشف وشہود میسر ہوتا ہے۔ (ان کا حال یہ ہے کہ) اگر ایک صورت سے وہ حسی تعلق ومیلان منقطع ہوتا ہے تو دوسری صورت سے جو پہلی صورت ہے حسن میں بہتر ہوتی ہے، وابسة ہوجاتے ہیں اور ای کشکش کے عالم میں رہتے ہیں۔ ( کسی حسین ) صورت ہے ہیے حسی میلان و تعلق، دراصل دین ودنیا میں اللہ تعالیٰ ہے دوری، حرمان، فتنے اور رسوائی کی ابتدا

ب- اعاذنا الله وسائر الصادقين من شر ذالك (الله تعالى جم كواور جمله صادتين كواس برائي ع محفوظ ركھ) (٣) چوتھا طبقہ (گناہ میں) آلودہ لوگول کا ہے۔ ان کانفس امارہ مرانہیں ہے، ان کی آتشِ شہوت بھی ماندنہیں پڑتی اور یہ جبلت کی انتہائی پستی میں گرجاتے ہیں اور حیوانیت کے جہنم میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کی ذات سے عشق ومجت کا وصف معدوم ہوجاتا ہے اور لطافت کی خوبی ان کے باطن میں حجیب جاتی ہے۔ انھوں نے محبوب حقیقی کو بالکل فراموش کردیا ہے اور مجازی محبوبوں کی آغوش میں ہاتھ ڈالے ہوئے آ رزوئے طبیعت کو تسکین پہنچاتے ہیں اور انہوں نے نفس کی بے

<sup>(</sup>۱)مطبوعہ نننے میں (ص۔۲۳۹)ای مقام پرنقل کردہ لفظامٹ چکا ہے۔مترجم نے" خویردیاں" بطور قیای تھی لکھا ہے۔ (چنگل۔ ترکستان میں ایک حسن خیزشر کانام ہے۔ ملاحظہ فر مائی خیات اللغات)۔

جاخوا مشول كا نام عشق ركها بي والسائسوس مدا السوس مشوى:

گریز از عشقِ صورت اے دل آرام کہ گیرداز ہو اے نفس خود کام چرا روہاہ گرگب سیرتے را زلخای چو یوسف دولتے تام

ترجمہ: اے دل آ رام ظاہری صورت کے عشق ہے فرار اختیار کر جو انسان کونفس خود کام کی خواہش میں جکڑ لیتا ہے چیتے

کی طرح بڑھ کر حملہ کرنے کی بجائے لومڑی کیوں بن گیا ہے تو کامل دولت حسن رکھنے والے یوسف کی زلیخا ہے۔
مراتب محبت میں سے ادنیٰ ترین درجہ شہوت پسندی کے آثار ہیں۔ یہ ربخان اُن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جنمیں ووق افس اور قید طبیعت سے رہائی نہیں ملتی اور اُن کے ذوق اور اک کے حن پر کشف ومشاہدے کی جگی نہیں چکی۔ مراد نفس کے سواکوئی مقصود ان کی نظر میں نہیں ہوتا اور نہ کوئی ان کا مطلوب ہے ،لیکن اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ ارباب کشف وشہود ہیں۔
افظاہر اسم ذات کی تجلیات کے قبیلے سے ہلکہ نصوص اٹھم کے مصنف رضی اللہ عنہ نے ان کو اعظم شہود ات میں شار کیا ہے،
چٹال چدا کشر متقد مین اس نوع کے مشاہدے کے عشق سے منسوب کیے گئے ہیں۔ حضرت شیخ روز بھان بھکی ، حضرت سید چٹال چدا کہ متقد مین اس نوع کے مشاہدے کے عشق سے منسوب کیے گئے ہیں۔ حضرت شیخ روز بھان بھکی ، حضرت سید

(ایک روز) شیخ الشیوخ (حضرت شہاب الدین سبروردیؓ) کی مجلس میں شیخ اوصدالدین کرمائیؓ کا ذکر ہوا حاضرین مجلس میں سیخ اوصدالدین کرمائیؓ کا ذکر ہوا حاضرین مجلس میں سے ایک جماعت نے عرض کیا کہ وہ عاشق سے لیکن پاک طبع شاہد باز تھے۔حضرت شیخ الشیورؓ نے فرمایا کہ وہ بدعتی اور محمراہ ہیں، ہمارے سامنے ان کا نام نہ لیں۔ جب شیخ اوحد الدینؓ نے یہ واقعہ سنا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکروا حمان ہے کہ میرانام اس بہانے سے شیخ کی زبان مبارک پر آیا، جیسا کہ اس معنے میں خود فرمایا ہے۔شعر!

و لساني ذكر لك لي مساوة

بل سرّني لمنّى خطرة ببالكا

ترجمہ: میری زبان پر تیرا ذکر رہتا ہے لیکن میں خوش ہوں کہ تیرے دل میں میرے لیے خلش ہے۔

جب شیخ الثیوع نے شیخ اوحد الدین کے اس انکسار کے بارے میں سنا تو آپ نے انصاف کیا اور تحسین کی دوسری بار جب کی محفل میں یہ بات نی تو فرمایا کہ وہ پا کباز شاہد باز تھے لیکن اس مقام میں ایکے رہے پھر اہل مجلس سے فرمایا، کاش وہ

ھ مطبوعہ نننخ میں (ص ۲۴۰) یباں یہ عبارت تحریر کی گی'' وہواےعشق رائنس نام نہاؤ' یہ صریحاً سہو کتابت ہے۔ سیاق وسباق کے مطابق عبارت یوں ہوئی جاہے۔'' وہوائنس راعشق نام نہاؤ' چتانچہ ای قیامی تھیج کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔

کرتے اور کرکے چھوڑ دیتے۔ بعض علما اور عرفانے اس فتم کی محبت کی خدمت کی ہے، ایسے عاشق کو علاحدہ رکھا ہے اور اسلم
اسے سلوک کا اوئی مرتبہ خیال کیا ہے (اور کہا ہے کہ) ایسے لوگ اہل ججاب ہیں الاتوی ان النبی صلی الله علیه و سلم کیف قال احب اِلٰی من دنیا کم ثلثه، النساء، والطیب، وقرة عینی فی الصلوة ۔ انه اکمل الوری وانزل فی شانه یعنی کیا تو نہیں دیکتا کہ بے شک نبی صلی الله علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، مجھے تمہاری دنیا کی تین چزیں بہت بسند ہیں، عورت، خوشبو اور میری آ تھول کی شخندک نماز میں ہے۔ حالال کہ ہرا عتبار سے آپ صلی الله علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسل مقرت شخ البَّصُرُومَ عاطعی مل (نه ایک طرف مایل ہوئی نظر نه حد سے برجی۔) اور آپ عرف کی شان میں نازل ہوا ہے، ما زُاغ البَصَرُومَ اطعٰی مل (نه ایک طرف مایل ہوئی نظر نه حد سے برجی۔) اس حدیث کی شرح میں محضرت شخ الکبری (یعنی ابن عربی ) نے نقیق فردیت میں فرمایا ہے کہ یہاں مقصود اس بات اس حدیث کی شرح میں محضرت شخ الکبری (یعنی ابن عربی ) نے نقیق فردیت میں فرمایا ہے کہ یہاں مقصود اس بات سے خبردار کرنا ہے کہ اہل اللہ کو جن حالات سے گزارا جاتا ہے وہ شہود اور طبیعت کی صورت ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی اس حال سے نابلدلوگ اپنی کیفیت کو اُن بزرگوں کے احوال ومقامات پر قیاس نہ کریں اور خود کو انکار واد بار کے گرداب میں نہ خالیس رہائی: طل

مبیل در راه راست از جمله عشاق که جر کس رانواے زیرہ بالاست یک راه مجاز<sup>ط</sup> آورد آجگ دگر راه عراق سی از پیش آراست

ترجمہ: تمام عاشقوں کو ایک جیسا خیال نہ کرو کیوں کہ ہر ایک کی آ داز میں (الگ الگ) اور او نچے سر ہوتے ہیں ایک نے نغمۂ مجاز چھیٹرا تو دوسرے نے نغمۂ عراق کے سروں کوسجایا۔ حضرت قدوۃ الکبراُنقل فرماتے تھے کہ محبت کے اسباب یا پچے ہیں:

(۱) پہلا سبب۔ اپ نفس اور اپ وجود و بقا کی محبت ہے۔ اس محبت کی ضرورت واہمیت واضح ہے۔ ہر محض اپ وجود کی بقا چاہتا ہے۔ جب اپ وجود بقا کی محبت انسانی کی بقا چاہتا ہے۔ جب اپ وجود بقا کی محبت انسانی ضرورت ہے تو بیدا کرنے والے اور باتی رکھنے والے کی محبت اولی تر ہونی چاہے۔ ہے اس شخص پر جرت ہوتی ہے کہ گری

مل بداشعار رباعی کے معروف وزن وبح میں نبیں ہیں۔

مل پاره ۲۷ سوره والنجم، آیت ۱۷

ت حجاز۔موسیق میں ایک راگ کا نام ہے۔ ملاحظہ فرما کمی غیاہ اللغات۔ میں عراق۔ یہ بھی ایک راگ کا نام ہے۔ایفنا کی مطبوعہ نیخ میں صفحہ ۲۳۱ کی سطری، ۱-۲-۸-۱۱۔۱۱۔۱۳۔۱۳ کا تطبی طور پرمٹی ہوئی ہیں۔ان کا پڑھنا ناممکن ہے۔مترجم نے اس صفح کے ترجے میں جناب مشیر احمد کا کو روی کی تنجیس سے استفادہ کیا ہے۔اگر احقر مترجم کو بیا تنجیس اپنے کرم فرما ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی استاد معارف اسلامی گورنمنٹ کالجی نائم آباد سے عاریۃ دستیاب نہ ہوتی تو بیصفحہ ہے ترجمہ رہ جاتا۔ مترجم محترم ڈاکٹر صاحب کی علم نوازی اور دوست پروری کا ممنون ہے۔

ے بیچنے کے لیے درخت کے سائے کو تو پیند کرتا ہے لیکن درخت کو جس کی ذات سے سائے کا قیام ممکن ہوا ہے دوست نہیں رکھتا، کیول کہ وہ شخص ( درخت کی اہمیت اور حقیقت ہے ) ناواقف ہے اس بات میں کوئی شک وشہر نہیں ہے کہ جابل شخص حق تعالی کو دوست نہیں رکھتا کیول کہ حق تعالی کی محبت ہی اس محبت کا شمر ہے۔

(۲) دوسرا سبب۔ احسان کرنے والے اور نعمت دینے والے کی محبت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ احسان کرنے والے اور نعمت دینے والے کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کی سعاوت اور نعمت دینے والے کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کی سعاوت اور بھلائی اس امر میں مضمر ہے کہ وہ ضرورت مندکو مال خیرات کرے۔ حق تعالی منعم کو خبرات کے لیے بے چین کر ویتا ہے۔ پس حق تعالی کی محبت ہی ہر محسن اور منعم کی محبت ہے اولی تر ہوگی۔

(٣) تیسرا سبب صاحب کمال سے محبت ہے، مثال کے طور پر ایک شخص صفات کمال میں ہے بعض خوبیوں کا حامل ہے جیسے علم، سخاوت اور تقوی وغیر ہ تو اس کی وہی خوبیاں اس سے محبت کا سبب بن جاتی ہیں پس اس حقیقت کے پیش نظر اس بستی سے محبت کرنا زیادہ بہتر ہے جو تمام کمالات کا سر چشمہ ہے اور جس کی ذات پاک سے تمام مکارم اخلاق، محامد اور اوصاف کا فیض جاری ہوا ہے۔

(٣) چوتھا سب۔ صاحب کمال ہے محبت ہے لیکن ظاہری جمال ایک عاری چیز ہے در حقیقت جو عکس و خیال ہے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ یہ جمال آب وگل نیز گوشت اور پوست کے پردے ہے نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کسی معمول سبب ہے متغیر ہوجاتا ہے ( یعنی ظاہری حسن ہمیشہ قائم نہیں رہتا) پس وہ جمیل مطلق زیادہ لائق محبت ہے۔ اس کے باوجود کسی مظہر اور صورت میں لائق محبت ہے۔ جس کے انوار جمال کے پرتو سے تمام مخلوق حسین نظر آتی ہے۔ جمال مطلق کا ظہور کسی مظہر اور صورت میں مقید نہیں ہے۔

(۵) پانچوال سبب وہ محبت ہے جو روحانی ہم آ بنگی کے سبب پیدا ہوتی ہے دو شخصوں میں ہے ہم آ بنگی روحانی مناسبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ دونوں کا مزاج اعتدال کے کی ورج میں کیاں کو وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ دونوں کا مزاج اعتدال کے کی ورج میں کیاں ہویا مزاج کا درجہ ایک دوسر سے نزویک ہو۔ فالقر ب نسبة الی الا عتدال العقیقی یستلزم قبول روح اشو ف اعلی لا بالعکس فی العسنة و نزول الدرجة (پس قربت اعتدال حقیق کی نبیت ہے جس سے بزرگ وبلند روح کی قولیت لا بالعکس فی العسنة و نزول الدرجة (پس قربت اعتدال حقیق کی نبیت ہے جس سے بزرگ وبلند روح کی قولیت لازم آتی ہے نہ بر مکس بھلائی اور درج کے نزول میں) چنانچہ جب دومزاج ایک درج پر ہوں یا ایک دوسر سے کے قریب ہوں تو لازم قرب محبت حضرت مسبب الاسباب کے پیدا کردہ ہیں کے قریب ہوں تو لازمی طور پر دونوں میں محبت بیدا ہوجاتی ہے۔ یہ اسباب محبت حضرت مسبب الاسباب کے پیدا کردہ ہیں لہذا حضرت حتر جنھوں نے بے علت و بے انتقاق وہ اسباب پیدا فرمائے بدرجۂ اولی لا ایق محبت ہیں۔

## لطيفه • ۴

### پر میز گاری، دنیا سے بے رغبتی، اور تقوی کا بیان

قال الا شرف "

حفرت سید اشرف جہال کیر نے فرمایا، زمد خواہش نفس

الزهدهو الاعتزال عن ميلان النفس

سے علا صدہ ہوجاتا ہے۔

مشائ کے اقوال میں بیان کیا گیا ہے کہ پر بیز گاری کے پانچ مراجب میں۔

(۱) مرتبه اوّل عدل ہے بعنی جو بات ظاہری شرع کے تھم سے حرام ہے اس پر عمل ندکرے درند گنبگار اور بدکار ہوگا۔ عمومی طور پر عام مسلمان پر ہیزگاری کے تھم پر عمل کرتے ہیں۔

(۲) مرتبهُ ووم نیکوکاروں کے لیے ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں حرام ہونے کا فتو کی نہیں ہے لیکن اس میں (ذرا سا بھی)شبہہ ہے تو اس کا ترک کرنا بہتر ہے۔ پھر شبے کے بھی تین قسمیں ہیں:

(الف) وہ بات جس سے پر ہیز کرنا واجب ہے مثلاً جس بات میں ریا کاشبہہ ہویا غصر کرنا۔

(ب) دہ بات جس سے پر ہیز کرنامتحب ہے جیسے بادشاہوں یا امیروں کا کھانا قبول کرنا۔

(ج) وہ بات جس سے وسوسہ پیدا ہو پر ہیز کرنا لازم ہے جیسے شکار کا گوشت شاید بھا گے ہوئے جانور کا گوشت ہو۔

(٣) مرتبه سوم متقیوں کے لیے ہے، جو حلال ہے بھی پر ہیز کرتے ہیں، مثلاً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے باہ ہیں منقول ہے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت میں آیا ہو مشک اُن کے سامنے لایا گیا لیکن آپ نے اے نہیں سونگھا کہ اس پر مسلمانوں کا حق ہے۔ نقل ہے کہ ایک شخص کسی بیار کے پاس بیٹھا تھا، بیار مرگیا، اہل خانہ نے چراغ روثن کیا تو وہ مختص روثنی ہے۔ دور چلا گیا کہ چراغ کی روثنی پرصرف وارثوں کا حق ہے۔

(4) مرتبه جہارم صدیقوں کے لیے ہے جو حلال چیز ہے محض اس لیے پر ہیز کرتے ہیں کہ شاید وہ چیز کسی ناجائز ذریعے سے حاصل کی گئی ہو، جیسے کہ بشر حاتی نے سلطان کی جاری کردہ نہر کا پانی نہیں بیا( اور فرمایا) کہ معلوم نہیں کہ کس طرح

ک آ مدنی سے بینمرکھودی گئی ہے۔

(۵) مرتبہ پنجم مقربوں اور موحدوں کے لیے ہے جو اشارہ حق کے بغیر کھانے پہننے کو حرام بجھتے ہیں، قال المحققین ورع العوام من المحرمات وورع الخواص من المحللات وورع الصدیقین ممن سوی الله یعنی بعض محققوں نے کہا ہے کہ عوام کی پر ہیزگاری (مشتبہ) طال چیزوں سے محققوں نے کہا ہے کہ عوام کی پر ہیزگاری (مشتبہ) طال چیزوں سے بچنا ہے، خواص کی پر ہیزگاری (مشتبہ) طال چیزوں سے بچنا ہے اورصدیقین ماسوی اللہ سے پر ہیزکرتے ہیں۔

حضرت قدة الكبراً فرماتے سے كەمحققول كىزدىك زىدوز المرى كوئى حيثيت نييل ب اور ہونى بھى نييل چاہيے كول كەفودد نياكى اتى قدرو قيمت نييل ب كدال كىزك كرنے والے كوزامدكها جائے، قُلُ مُتَاعُ الدُّنيَا قَلِيْلُ مُلَ (آپ فرما ديجے كه دنيا كا سامان بهت تھوڑا ہے) ہے ونيا كم حيثيت ہونا البت ہے۔ الزهدفى الدنيا يذبح البدن والزهدفى الآخرة يذبح القلب والا قبال الى الله تعالىٰ يذبح الروح يعنى دنيا ہے پر بيزكرنا بدن كو ذئ كرنا ہے، آخرت ہے پر بيزكرنا قلب كوذئ كرنا ہے، اور الله تعالىٰ كى طرف متوجہ ہونا روح كو ذئ كرنا ہے۔

حفرت محنی شکڑ نے نقل کرتے ہیں۔ (آپ نے فرمایا) تین باتیں زہد کی نشانیاں ہیں، جس محفی میں یہ تین باتیں نظر ندآ کیں وہ زاہد نہیں ہے۔

- (۱) اوّل دنیا کی شناخت ادر اس کے معاملات سے دست برداری
  - (۲) دوم اینے مولا کی خدمت اور اس میں مصروفیت
    - (٣) سوم آخرت کی آرز و مندی اور اس کی طلب

پاکیز کی تین بانوں پر منحصر ہے:

- (۱) ایک حسن تو کل جو چیز اے حاصل ہواس پرتو کل کرے۔
- (۲) دومر ہے حسن رضا، جو چیز اسے حاصل نہ ہواس پر راضی رہے۔

عل بإرد٥-سوروالنساء، آيت ٧٤\_

ع إرد ٢٨ ـ موره الطلاق \_ آيات ١١ور ٢ \_

(٣) تيرے حن مبر، جو چيز ال سے فوت ہوجائے ال پرمبر كرے-

متق کے لیے لازم ہے کہ وہ عزیمت پر کاربند ہواور رخصت کی فکر میں نہ رہے۔ جس فحف کا دل مفتی ہے وہ اپنے دل . علی سے معنی متات سے بیاد ہواور رخصت کی فکر میں نہ رہے۔ جس فحف کا دل مفتی ہے وہ اپنے دل

کے فتوے پر عمل کرے ایسا شخص متقی اور نیک بخت ہوتا ہے۔

پر بیز گاری بھی ہر مخض کی نسبت سے متفاد ہوتی ہے۔ شریعت میں متق وہ ہے جو اعضا وجوارح کے گناہوں اور ان کے سبب اصلی سے اعراض کرتا ہے۔ طریقت میں متقی وہ ہے جو باطن کی برائیوں، نفس کے خطروں اور جسم کی بے جاخواہشوں سبب اصلی سے بچتا ہے۔ حقیقت کی نظر میں متقی وہ ہے جو ماسوی اللہ سے اعراض کرتا ہے۔ تھوڑے اور زیادہ میں فرق ہوتا ہے۔ تھوڑ کی جنا ہے۔ تھوڑ کے اور زیادہ میں فرق ہوتا ہے۔ تھوڑ کی جنا کے جادوا واقتد ارکی محبت، کشف وکرامت، زمین طے کرنا اور ہوا میں اڑنا اور اس طرح کی

چیز کا احسیار کرنا آ سان ہوتا ہے۔ چنا مجیہ جاہ واقعد ارق محبت، سف و کرامت، کرین سطے کرما اور ہوا میں ارما اورا با تیں ان کے علاوہ ہر وہ شے جو غیر اللہ ہوتی ہے مثلاً حور وقصور، محبت وجدائی وغیرہ، حقیقی متقی ان کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔

# لطيفه اسم

## تو کل ہشلیم ورضا اور روزی کمانے کے بیان میں اس لطیفے میں خوف اور امید کا ذکر بھی ہے

### قال الاشرف"

التوكل هو تفویض الا مورالی الله تعالیٰ ۔ وَمَنُ يَّتَوَكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ طَ سِير اشرف جہال كير نے فر مايا كہ توكل (در حقيقت اپنے) معاملات كو الله تعالیٰ كے سرد كردينا ب (الله فرماتا ب) اور جو الله پر بجروسا كرے تو وہ اے كافی ب۔ توكل كے معنی معنوطی كے ساتھ قائم رہنے اور حق تعالیٰ كے وعدوں پر اعتباد كرنے كے بیں۔ يہ امریقیٰ ب كه جمشخص كو وثوق واعتاد ہوتا ہے اے حق تعالیٰ كی عنایت كافی ہے۔ التو كل ثقة بالله يعنی توكل الله تعالیٰ كے ساتھ استوار ہوتا ہے اے حق تعالیٰ كی عنایت كافی ہے۔ التو كل ثقة بالله يعنی توكل الله تعالیٰ كے ساتھ استوار ہوتا ہے۔ شعر:

و کلت الی المحبوب امری کله
فان شاء احیا وان شاء تلفاً
ترجمہ: میں نے اپنے تمام امورمجوب کے بیر دکردیے ہیں پس اگر جائے تو زندہ رکھے چاہے ہلاک کردے۔
توکل کی تمین نشانیاں ہیں:

(۱) سوال نہ کرے(۲) جب غیب سے کشائش ہوتو رد نہ کرے۔ (۳) اگر حاصل کرے تو ذخیرہ نہ کرے۔ حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ درحقیت متوکل وہ شخص ہوتا ہے جس کی نظر اسباب پر نہ ہو بلکہ اسباب پیدا کرنے والے پر ہو۔ تمام ظاہری اور باطنی امور میں اسباب کی طرف متوجہ ہونا تو کل کے خلاف ہے۔ (بس) جو شخص تو کل کے باغ میں چلنا پھرنا جاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ (اس باغ میں) پھول کی خوشبو یا کا نئے کی چیجن جو بھی میسر ہو، ہر ایک میں

اسباب پیدا کرنے والے کی خوش بوسو تھے۔ بیت

ترا وقع بود روزی توکل که خار ختک راینی توگل مل

بعضے مشایخ نے توکل کی جارفتمیں بتائی ہیں۔

اوّل: متيقن جويقين ركحتا ہے كه روزى ہے، پينچ والى ہے كما قال عليه السلام رزق العوام فى يمينهم و رزق العوام فى يمينهم و رزق النحواص فى يقينهم يعنى جيك كه رسول عليه السلام فى فرمايا، عوام كا رزق ان كے داكيں ہاتھ ميں ہے اور خواص كا رزق ان كے يقين ميں ہے۔

چہارم: مغلوب جو غالب کے برعکس ہوتا ہے( یعنی روزی کے بارے میں بے جین رہتا ہے)۔

حضرت توت القلوب على سنات على حقیقة التو كل الفراد من التو كل ای قطع الاسباب مع اطمینان القلب بغیر تردد و قبل التو كل ترك تدبیر النفس و عن بعض الحكما انه قال مثل التقوی كمثل كفی القلب بغیر تردد و قبل التو كل ترك تدبیر النفس و عن بعض الحكما انه قال مثل التقوی كمثل كفی المعیزان والتو كل لسانه و به یعرف الزیاده و النقصان لین توكل کی حقیت توكل سے فرار ہے لین كی تولیش كے بغیر، الممینان ول كے ساتھ اسباب سے بتعلق ہوجانا اور بعض كے نزد يك توكل بيہ كفض كی تدبیر كور كر كرديا جائے اور المعینان ول كے ساتھ اسباب سے بتعلق ہوجانا اور بعض كے نزد يك توكل بيہ كوئل ان كى زبان ب بعض حكما كا قول ہے كہ تقوى اور يقين كى مثال الى بى جيم ترازو كے دو پلانے ہوتے ہیں اور توكل ان كى زبان ہ جس سے بیش و كم كا پیتا چل جاتا ہے۔

مل مطبوعہ نننے (ص ۲۳۲) اور قطمی نننے (ص ۱۲۳) وونوں میں دونوں معرفوں میں'' توکل''نقل ہوا ہے۔ دونوں مصرفوں میں ایک ہی تافیہ لانا خلاف اصول ہے۔ علاوہ ازیں دونوں معرفوں میں توکل کا قافیہ برقرار رکھا جائے تو دوسرے مصرعے کے کوئی معنی می برآ مدنیں ہوتے۔ احقر مترجم کا قیاس ہے کہ دوسرامصرع یوں ہوگا ۔۔۔ کہ فاہ خشک را بنی توکل ۔۔ ای قیاس تھیج کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔

مل قوت القلوب تصوف كى ابهم ترين تصنيفات مين سے ب- اس كے مصنف ابوطالب محمد بن على بن عطية الحارثي المحك م ٣٨٦ ه تھ . كتاب كا بورا نام" قوت القلوب في معاملة الحجوب" ہے۔

م مطبوعه نسخ میں ان کے بارے میں کوئی اطلاع نبیں دی گئی ہے۔ شاید ابوعبدار طن عاتم اصم ،م ٢٣٧ ھراو ہیں۔

الْمُنفِقِيْنَ لاَيفُقَهُونَ مَلَ (ترجمه: اور الله بى كى ملك مين، آ مانوں اور زمينوں كے (سب) خزانے مگر منافق نہيں محجة -) حقیقی توكل سے بے اور (وو) وائی مبربان عافل نہيں ہے۔ تھارا گان سے بے كه رزق كے بغير چارہ نہيں ہے جب كه حقیقت سے بے كه رزق كوتمبارے بغير چين نہيں ہے۔ بہت كه حقیقت سے بے كه رزق كوتمبارے بغير چين نہيں ہے۔ بيت :

### بد نبال روزی چه بایددوید تو بنشیں که روزی خود آید پدید

ترجمہ: روزی کے بیچھے کیوں دوڑتا پھرتا ہے تو ایک جگہ جم کے بیٹھ جا، روزی خود بخود تیرے سامنے آئے گی۔ قبل الموذق دذقان، دذق ماتیه ورزق ماتیک لینی کہا گیا ہے کہ رزق دوطرح کا ہوتا ہے۔ وہ رزق جس کے پاس تو آتا ہے اور دہ رزق جو تیرے پاس آتا ہے۔ عمدہ رزق وہ ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے شخص کورزق پہنچ جائے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سید الطائفہ (جنید بغدادیؒ) حضرت رابعہ کے ہاں ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت رابعہ فی دریافت کیا کہ اس میں اور اللہ تعالیٰ) دیتا ہوں اگر نہیں دیتا نے دریافت کیا کہ اس ہوں اگر نہیں دیتا تو تانع رہتا ہوں۔ رابعہ نے کہا کہ ہماری گلی کے کوں کی بھی یہی خاصیت ہے۔ (اس پر جنید نے کہا کہ ہماری گلی کے کوں کی بھی یہی خاصیت ہے۔ (اس پر جنید نے کہا کہ ہماری گلی کے کوں کی بھی یہی خاصیت ہے۔ (اس پر جنید نے کہا کہ ہماری گلی کے کوں کی بھی یہی خاصیت ہے۔ (اس پر جنید نے) کہا، فرمائے کہ پھر کیا کہ روں؟ کے بیت:

### اگر نداد بکن شکر کاندرال فیرست اگر بدادت بر بندگال بکن ایثار

ترجمہ: اگر (رزاق حقیقی نے روزی) نہیں دی تو شکر ادا کر کہ اس میں خیر کا پہلو ہے۔اگر مجھے (روزی) عطا ہوئی ہے تو اے بندگان اللی برایٹاد کر۔

پر ہری ت نے فرمایا، ہاتھ کومتحرک رکھ تا کہ تو کابل نہ ہوجائے۔ روزی کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ جان تا کہ کافر نہ بن جائے

مل بارد ۲۸- سوره المنطقون ، آیت ک

ملا اس دافعے ہے متعلق تاریخی احمال ہی ہے کہ رابعہ بھری کا دصال بقول ابن خلکان ۳۵ ابھری یا ۱۸۵ بھری ہی ہوا۔ دیگر کتب تصوف میں اس روایت میں حضرت حسن بھری اور مفیان توری علیہ الرحمہ کا تام ہے۔'' نجوم الزاحرہ'' میں رابعہ بھری کی وفات ۱۸۰ بھری میں بتائی گئی ہے۔ مولانا جامی نے حضرت جنید بغدادی کی وفات ۱۹۵ بھری میں اور جنید بغدادی کی وفات ۱۹۵ تھری کی جائے تو ان کی حضرت جنید بغدادی کی وفات ۱۹۵ تھری کی جائے تو ان کی وفات حضرت دامیری کی وفات کے بعد بوئی ہوگی۔ طاحظہ فر مائی '' جاریخ تصوف درامیان'' جلد دوم مصنفہ ڈاکٹر قاسم غنی۔ تہران چاپ دوم ۲۵ سا شراعت سے میں اور بزرگ کا ذکر ہوگا لیکن صدیوں تک نقل درنقل کے باعث حضرت جنید بغدادی کا تام شامل ہوگیا۔ وائنہ اخلم

ت بیر بری سے غالباً خواج میدانقد انصاری بردی (م ۸۱ جری) مراد ہیں۔

يُومِنُونَ٥ سَلَ

ہاتھ کو حرکت دینے سے مراد یہ ہے کہ تو اندھیری رات میں بستر سے اٹھ جائے، وضوکر سے اور نوافل اداکر سے حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے سے کہ تسلیم کے معنی سپردکر ناجی اور بپردکر نے والے کو بالک ہونا چا ہے تاکہ بپردکر نے کافعل درست ہو خلیل اللہ (علیہ السلام) نے کہا، اسلمت لوب العلمین (ترجمہ: میں نے اپنی گردن رکھ دی تمام جہانوں کے رب کے لیے )اس بپردگی کا بدلہ یہ تھا کہ فانی گھر گی مل (دنیا کی) فائی آگہ جو کھوٹ کی سلگائی ہوئی تھی خلیل اللہ پر شخندی ہوگئی اور بیہ جو کہاؤ اُفَوِضُ اَمُویٰ اِلَی اللّٰہ مل (اور میں اپنا (سب) معاملہ اللہ کے بپردکرتا ہوں۔)اس تفویض کا بدلہ یہ ملاکہ دار بقا کی باقی رہے دائی آگ جے اللہ نے سلگائی ہے حضرت رسالت علیہ السلام کے غلاموں پر ٹھنڈی ہوگئی۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەخود كوحق تعالى كے سپردكرنا يد ہے كەنعت ہويا مصيبت اس كى طرف سے جانے۔ ايك سے خوش اور دوسرے سے ممكين نه ہو ورنه حضورى كى كيفيت سے حجاب ميں جاگرے گا كيوں كه سپردگى حق كے ساتھ دل كا قرار ہے اوراس كى معرفت ميں سچا ہونا ہے كہ مصيبت اور نعمت دينے والاصرف اللہ ہے۔ بيت:

> بگزاشته ام مصلحتِ خویش بدو گر بکشدو در زنده کند او داند

ترجمہ: ہم نے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپر دکرویے ہیں۔ اب مارے یا جلائے یہ وہی جائے۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ سپردگی اور ترک مداخلت بندگی کی علامت ہے۔ غلام کو آتا کی ملکیت میں تصرف کرنا بنہیں یہ کندر کی ہواتھ نئے متا کے حکم کی خوان سے زبر کی طلم میں تا است کے خوان میں میں تا ا

جائز نہیں ہے کیوں کہ ایسا تصرف آقا کے تھم کی خلاف ورزی کے شمن میں آتا ہے اور یہ تفر ہے۔ ارشاد باری تعالی نے:

قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِىٰ نَفُعا وَلا ضَرَا إِلَّا مَا شَآءَ فرماد يجي مِن اپنى جان كے ليے نووكس نفع كامالك نبيل الله و أَو كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْفَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ اور نَه كَى نقصان كا مَكر (اس كا) جو الله جا ب اور الر

وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّانَذِينُو وَبَشِيْنُ لِقَوْمِ ﴿ لَعَلِيمُ حَلَّ كَ بَعِيرٍ ) مِن غيب جانا تو يقينا (بذات فود)

بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو

ایمان والول کو (الله کی طرف سے )محض ڈرانے والا اور

خوش خبری سانے والا ہوں۔

حضرت قدوة الكبراً فراماتے سے كدوه عزيز بنده جس مسبب (القد تعالى) اسباب لي ليتا ہے وہ حق تعالى كى رضا كا منظر رہتا ہے اور ہرصورت حال ميں كى تم بيريں اختيار نبيل كرتاك الآفة في التدبير والسلامة في التسليم يعنى

ط مطبوعہ نننے (ص ۲۴۴) کی عبارت یہ ہے: "مردشدن آتش فانی بدار البقا کہ موقدش فقوق بود" اس عبارت میں" بدار البقا" سبو کتابت ہے یہاں "بدار الفنا" ہونا چاہیے تاکہ بعد کی عبارت کے مطابق ہوجائے۔ اس قیاس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔

مل بارد ٢٣ سورة الموكن، آيت ٢٣ س مل بارد ٩ سورد الاعراف، آيت ١٨٨ ـ

تدبیر میں آفت ہے اور سپردگی میں سلامتی ہے۔ قطعہ

سلامت آل کے باشد کہ درراہ مسلّم باشدش ارشاد تشلیم بباد اوبود حرکات سکنات نہادہ در تو ومیدانت تشلیم ط

ترجمہ: راہ سلوک میں وہ مخف سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے جوتشلیم کے تھم کو مانتا ہے۔ جس کی حرکات وسکنات سپردگی کے اشارے کے مطابق ہوتی جی اور جس کی بنیاد اور میدان میں بجز سپردگی کچھے نہ ہو۔

بندے کی پردگ قاطع مصیب ہوتی ہے۔ مقام خلیل اللہ ہے۔ حسبی من سوالی علمہ بحالی یعنی مجھے میرے موال سے کفایت ہے اس کا علم میرے حال کے ساتھ ہے۔شعر:

علم تشليم الحج واني هيت الرة بر سر نهند او تشليم

ترجمہ: مجھے کھ خبر ہے کہ علم تعلیم کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کے سر پر آ رہ چلا کیں اور وہ جنبش نہ کرے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كدا كم مثان نے بہيشہ دست كارى ك ذريع روزى كمائى ہاور دل وجان ہے۔ برخمل كيا ہے۔ متقد مين مثان أور على نے ہاتھ ہے روزى كمانے كاشغل اختيار كيا ہے اور باعث عزت ممان كيا ہے۔ بندوستان ميں روزى كمانے كو بدترين عادات اور ذليل ترين اخلاق ميں شاركيا جا تا ہے، اى باعث بحيك اور محتاجى ميں بتلا كردي تي بين اس كى فبر بى نبيل ہے كدا كم انجياكى پينے اوركس ہے منسوب رہے ہيں چنانچ كسب كى توجين كوايك قتم كا كفركها كيا ہے كيوں كدوہ توكل كى وادى ميں آخرى حد تك بينچ ميں ناكام رہ اگر لوگ روزى كمانے كاشغل اختيار كرتے ہيں تو جائز ہے بلك لازم ہے كيوں كدارة تعالى كا تحم ہے، فإذا فَضِيَتِ الصّلوٰ أَهُ فَانْعَشِرُ وُافِي الْاَرْضِ۔ معلقی الله تعالى كا تحم ہے، فإذا فَضِيَتِ الصّلوٰ أَهُ فَانْعَشِرُ وُافِي الْاَرْضِ۔ معلق ( پجر جب نماز پورى بوجائ تو زمين ميں منتشر ہوجاؤ)۔

نقل ہے کہ ایک شخص کا کنبہ بڑا اور معاش کے ذرائع کم تھے حضرت شبلی رحمتہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر لوٹ جا اور اس فرد کو جس کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پرنہیں ہے اے گھر سے نکال دے۔ وہ شخص شبلیٰ کے جواب سے متنبہ ہوا اور گوشئر تو کل میں بیٹھ گیا۔

ا اس قطعے کا دوبرا شعر خطی نننخ ( من ٦٢٥) کے مطابق نقل کیا گیا ہے۔ مطبوعہ نننخ کے صفحہ ٢٣٣ پر چوقتا مصرع" نمبادہ در تو ومیدنت تسلیم" نقل ہوا ہے۔ اس میں ہو کتابت کا انتال پیدا ہوتا ہے۔ بہر حال مترجم نے اس قطعہ کا ترجمہ بہ تکلف کیا ہے لیکن مطمئن نہیں ہے۔

ي پارو ۲۸ په مورو الجمعه ، أيت ۱۰

### ارباب توکل کی تمثیل میں ایک حکایت

نقل ہے کہ ایک جماعت خواجہ جنید قدس اللہ روحا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اگر تھم ہوتو ہم تلاش رزق شروع کردیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمحارا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے تہمیں بھلا دیا ہے تو یاد دلاؤ۔ انھوں نے عرض کی کہ ہم مکان کے اندر توکل میں بیٹھ جا کیں۔ فرمایا کہ تمحارے لیے بیہ تجربہ شکل ہوگا۔ انھوں نے عرض کی مجر حیلہ (بہانہ) کیا ہے؟ فرمایا حیلہ ترک کرنا ہی حیلہ ہے۔ قطعہ:

> کزیں رہ می روی ہٹیار می رو تو نازِ نازنینال راچہ دانی بہ مویٰ گو کہ برہر کو ہے تی است ولے بر طور تیخ کن ترانی

عوارف طلم میں اس گردہ کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں، جو اسباب کے ساتھ گزر بسر کرتے ہیں یا اسباب سے بچتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا ہوتا ہے جوفقوح اور رزق معلوم کی طرف جلد مایل نہیں ہوتا۔ نہ کسب کرتا ہے نہ سوال کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کمائی ہوئی روزی سے بیٹ بھرتا ہے۔ کوئی فاقے کے وقت سوال کرتا ہے کیکن فاقہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی صفح فاقے کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچ جائے۔

وہب رضی اللہ عند کے باے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر آسان تانبا بن جائے اور زمین سیسے کی ہوجائے تو میں ہر مال میں رزق کا اہتمام کروں گا۔لیکن اگر میرا ربخان صرف رزق کی طرف ہی رہے تو میں مشرک ہوجاؤں گا۔

ابوعلی رود باری فرماتے ہیں، اگر صوفی پانچ روز کے بعد یہ کہے کہ میں بجوکا ہوں تو فالزموہ بالسوق و مروہ بالکسب (اے ملازم بازار کرواور کسب کا تھم دو)

یبال ایک نکت پیدا ہوتا ہے۔ جوشخص روزی کمانا ترک کرے ذکر وفکر میں بیٹے جائے یا اخلاص واستغراق کے لیے عبادت میں مشغول ہوجائے لیکن اس کے دل میں تشویش ہو، اور اس انتظار میں رہے کہ کوئی شخص آئے اور اس کے لیے پچھے لائے تو ایسے فخص کو ترک کسب روانہیں ہے، البتہ وہ شخص جس کا دل توی ہواور حق تعالی پر صبرو تو کل کرنے کی طاقت رکھتا ہو

مل عوارف \_اس تعنيف كالورانام"عوارف المعارف ب، جعظ شباب الدين سبروردى (م ١٣٢٥) في تحريفر مائى بـ

ایسے تخف کے لیے ترک کب بہتر ہے۔ اگر کسی محف کے دل میں بداضطراب ہے کہ کوئی شخص اس کے گھر آئے اور اسے مجھ دے تو یہ خیال بھی ایک قتم کا سوال ہے جو دل ہے کیا گیا پس ترک سوال ترک سب ہے بہتر ہے۔

قال الخوف ذكر والرجا انس ومنهما يولد حقائق الايمان يعني فرمايا كه فوف ذكر ب اور رجا (امير) محبت ہے، ان دونول سے حقائقِ ایمان بیدا ہوتے ہیں۔

ايضاً، الخوف جندمن جنود الله، لا يصح خوفه حتَّى لا يخاف من الحسنات كما يخاف من السيأت پھر ( فرمایا ) خوف اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں ہے ایک لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کوئی شخص نیکیوں سے ایسے ہی ڈرے جیسے برائیوں سے ڈرتا ہے۔جس روز اخلاص سے نماز پڑھی ہویا روزہ رکھا ہویا پاک مج ادا کیا ہو، اس روز زیادہ ڈرنا جا ہے۔ ( دراصل ) خوف ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔

خشیت الله عبارت ہے خوف ہے۔ اس کے بارے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ (سفیان) توری نے فرمایا ہے کہ خوف مُزن ہے۔ جنید (بغدادی ) کا قول ہے کہ سانس کے شار کے ساتھ عقوبت برداشت کرنا (خوف ہے) ابراہیم بن شعبانٌ نے فرمایا، جب خوف دل میں بینھ جاتا ہے تو شہوتوں کی جگہوں کو جلا دیتا ہے اور اس سے دنیا کی رغبت دور کردیتا ہے۔ بعضے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال ہے دل کا لرز نا خوف ہے۔ کہا گیا ہے کہ خوف احکام کی متابعت ہے دل کا قوی ہونا ہے۔ حاتم اصم کا قول ہے کہ ہرشے کے لیے زینت ہے، عبادت کی زینت خوف ہے۔خوف کی علامت قصرِامید ہے، جیسے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے، فَلاَ تَحَا فُوْهُمُ وَ خَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﷺ (توتم ان ہے نہ ڈرواور جھے ہے ڈرواگرتم مومن ہو) خثیت عمل کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

إنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّا . تَكُ (الله كي بندول مين سے الله سے وہي ڈرتے ميں جوعلم والے ميں۔) جو ستخص کی شے سے ڈرتا ہے اس شے سے دور بھا گتا ہے (لیکن جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف دوڑتا ہے۔ جہال کہیں خوف ہے دلیری نہیں ہے اور جہال کہیں رجا (امید)ہے فرصت نہیں ہے۔ اگر اس کی (خوف کی) یا اُس كى (اميدكى) دائى قيديس رب تو ايمان تاه ہونے كا انديشہ ب\_ الايمان بين النحوف و الرجا (ايمان خوف اور اميد ك ورميان م )اس حقيقت كالجيد م ـ

خوف ادرامید پرندے کے دوپر ہیں۔ اگر اس پرندے کا ایک پر ناقص ہوتو ایک پر کی قوت ہے اڑنے کی رفتارست رہے گی جب تک دونوں پر مکسال اور برابر نہ ہوں۔قطعہ:

ط بیبال مطبوعہ ننے (ص ۲۲۴) میں طویل عربی عبارت مع فاری ترجے کے تحریری گئی ہے۔ احقر مترجم نے عربی عبارت نقل کرنے کے بجائے فاری تریجے کا اردوتر جمہ کرنے پراکٹنا کیا ہے۔

ير ياره ٧٠ ـ سورة ال عمران ، آيت ١٤٥ ـ ية. ياره ۲۲ مورهُ فاطره آيت ۲۸ ،

دو بال خوف درجا مرغ سالک از ہم زو پر ید تاہم آشیان دصدت خویش بریخت پر ہوائے گریز، خانہ گرفت کشاد بال و پر از بیضہائے کثرت خویش

ترجمہ: سالک پرندے نے خوف دامید کے دو پرول کو حرکت دی اور اپنے آشیان وحدت کی طرف اڑا خواہشِ فرار (خوف) نے پرتوڑ دیا تو گوشے میں بیٹھ گیا اور اپنی کثرت کے انڈول (امیدوں) سے بال و پر کھولے۔

خوف کی حقیقت یہ آپ کہ حق تعالی کے مر (تدبیر) سے محفوظ ندرہ سکے، وَاُفِلَی لَهُمْ اِنْ کَیْدِی مَتِیْنُ مل (اور میں اضی مہلت دیا ہوں ہے اوّل بے ذوق طاعت، دوم بغیر اضی مہلت دیا ہوں ہے شک میری خفیہ تدبیر بہت کی ہے ) دس امور کرکی علامت ہیں۔ اوّل بے ذوق طاعت، دوم بغیر تو ہہ کیے گناہ کرتے رہنا، سوم دعا میں بے اطمینانی کی کیفیت، چہارم علم بے عمل، پنجم حکمت ہے نیت۔ ششم احرّام کے بغیر نیک بندوں کی صحبت، ہفتم بدلوگوں کی جانب رغبت، ہشتم بے اطمینانی، نم اللہ ک آگے ایسی عاجزی جو یقین سے خالی ہو، دہم بندے کا غیر خدا پر مجروسا۔ آخر کی دوعلائیں سب سے بدترین ہیں۔

رجا کی علامت یہ ہے کہ بندہ طاعت میں لگا رہے اور اللہ تعالی کے کرم کی امیدر کھے۔ دل کی قوت امید ہے۔ پینی بیکی معاذرازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عنایتوں میں ہے سب سے بوی عنایت یہ ہے کہ بندے کے ول میں اللہ تعالیٰ کے کرم کی امید قائم رہے۔

لوگوں نے مالک بن دینارکوخواب میں دیکھا۔ان سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انھوں نے کہا کہ میں اُس بارگاہ عالی میں بہت زیادہ گناہوں کے ساتھ حاضر ہوا، مجھے تمام گناہوں سے پاک کردیا گیا اُس یقین کی بنا پر جو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ انا عند ظن عبدی ملک لیعنی میں اپنے بندے کے گمان پر ہوں اس حقیقت کا مجید ہے۔ حق تعالیٰ نے بشرحافی سے ان کی وفات کے بعد دریافت کیا کہ تو دنیا میں مجھ سے کیوں ڈرتا رہا، ما علمت الکو بم صفتی (کیا تونییں جانا کہ الکریم میری صفت ہے) شعر:

امید دارال دست زوند مدام بدوست اگر فرد محسل نند در که آویزند

ترجمہ: امید وارانِ کرم ہمیشہ دوست کا سہارا پکڑتے ہیں۔ اگر دوست کا ہاتھ چھوڑ ویں تو چرکس کے سہارے رہیں

مل ياره ۹ سور والا كراف، آيت ۱۸۳

ی مطبور ننے (س۔۲۳۵) میں بے صدیث قدی اس طرح نقل کی گئی ہے، ' انا علی طن عبدی '' کیکن بے درست نہیں ہے۔ یہاں خطی ننخ کے مطابق نقل کی گئی ہے۔

## لطيفه ٢٧

### خواب كى تعبير كابيان

#### قال الاشرف :

التعبیر ما یعبر من الرو یا بمفتضی حال یعنی سیداشرف جہال گیر ؒ نے فر مایا تعبیر کے معنی ایسی بات ظاہر کرنے کے میں جوخواب میں دیکھے گئے واقعے کے مطابق ہو۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كە اہل رياضت ومجاہدہ كے خواب كى تعبير ارباب دولت كے خواب سے مختلف قتم كى اول ہے خواب كا تعبير مختلف ہوتى ہے۔ اول نہ ہو۔ ہر گردہ كے خواب كى تعبير مختلف ہوتى ہے۔

دهزت قد دة الكبراً فرماتے تھے كه ايك شخص خواب كى تعبير معلوم كرنے كے ليے دهزت رسالت صلى الله عليه وسلم كى فدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كى كه ميں نے خواب ديكھا كه ميں ايك بہت سابيد دار درخت كے ينجے بيشا ہوا ہوں اور ميں نے اس كے سائے ہے فائدہ حاصل كيا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے تعبير فرمائى كه تمسيں بادشاہ وقت سے دنياوى فائدے حاصل ہوں گے۔ ايك دوسر شخص نے بعينه يهى خواب جو ايك بادشاہ نے ديكھا تھا حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں عان كيا۔ قرم ميا جائے گاليكن تخت وہى رہے گا۔

فرماتے سے کہ خواب کی تعبیریں بھی کئی تتم کی ہوتی ہیں۔ ایک تتم یہ ہے کہ خواب بیان کرتے وقت خواب و یکھنے والے کے جسمانی اعضا کی حرت کس طرف ہے۔ اگر دائیں جانب حرکت کرتے ہیں تو تعبیر اچھی ہوگی اگر اعضا کی حرکت بائیں جانب ہے تو بری ہوگی۔ اس تعبیر کو'' فعل السائل'' اور'' بالسمع'' بھی کہتے ہیں۔'' تعبیر بالسمع'' کا تعلق تعبیر بتانے والے سے ہائی سنتے وقت کیا سا۔ اگر اس نے مبارک بات بھیے اذان کی آ واز ، تلاوت قرآن ، اللہ تعالی انہیا اور اولیا کا فرگر یااس کی مثل کا خوش گوار کی مثل کا خوش گوار بات کی ہوگی اگر اس نے نامبارک بات جسے گالی یا گریہ یا اس کی مثل کا خوش گوار بات نے خواب کی تعبیر بری ہوگی۔ ایسے ہی '' تعبیر ہوئی' بھی ہے۔ اس کا تعلق بھی تعبیر بتانے والے سے سے یعنی جب خواب بیان کیا جارہا تھا تو اس نے کیا دیکھا۔ اگر ایسی بات دیکھی جو نیک فال ہوجیے اچھا چرہ یا گھوڑے کی شکل اور

ایی بی چیزی تو خواب کی تعییر نیک ہوگی۔ اگر برا چیرہ اور بری صورت دیکھی جو نیک فال خیال نہیں کی جا تیں تو اس صورت میں خواب کی تعییر بری ہوگی۔ خواب کی تعییر بتانے والے پہل شم کو "تعییر بسمع" اور دوسری صم کو" تعییر بدیم" کہتے ہیں۔ خالبْ ای مجلس میں فرمایا کہ حضرت شیخ فرید الدین گئے شکر جب بھی کوئی خواب و کیصے تھے تو اس کی تعبیر جانے کی بہت کوشش فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب و کیصا اور اس کی تعبیر کے لیے بہت غور وفکر کیا لیکن کوئی مناسب تعبیر حاصل نہ ہوئی، یہاں تک کہ قرآن شریف سے تعییر کے فیک وبد کا نہ ہوئی، یہاں تک کہ قرآن شریف سے فال دیکھی، اس میں بھی ایک آیت بر آ ہد ہوئی جس سے تعییر کے نیک وبد کا بعت نے جات کی طرح معلوم کی؟ انھوں نے عرض کیا۔ یا شیخ! آپ کے خواب کی تعییر نیک بھی سے تھے تو آپ کا دوایاں وست مبارک آ سال کی جانب حرکت کر رہا تھا، اس صورت حال سے میں نے جانا کہ خواب کی قبیر نیک فرمارے تھی تو آپ کا دایاں وست مبارک آ سال کی جانب حرکت کر رہا تھا، اس صورت حال سے میں نے جانا کہ خواب کی تعییر خیر کے ساتھ ہوگ ۔ پھر رویت باری تعالی کا ذکر آ گیا (فرمایا) خواب کی تعبیر سے متعلق ابن سرین طفر ماتے ہیں کہ جوشن کی کو خواب کی تعبیر سے متعلق ابن سرین طفر ماتے ہیں کہ جوشن کی خواب کی تعبیر سے متعلق ابن سرین کے دواب کی تعبیر سے متعلق ابن سرین کے دواب کی تعبیر سے متعلق ابن سرین کے دواب کی جوشن کو اس کے بیاں کی جانب حرکت کر مانے کا دونوں جہانوں میں نیک بخت ہوگا اور اسے بہشت نیس ہوگ ۔ اگر خال میں اس سے گا۔ اگر فاس سے خواب دیکھے تو عادل ہوجائے گا۔ دونوں نے اس میں عدل وانصاف جاری ہوگا۔

### طرح طرح کے خوابوں کا ذکر

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے سے كہ شياطين برشكل كے مشابہ ہوكر سامنے آكتے ہيں ليكن رسول عليه السلام كي شكل ميں فہرس آكتے (اس كي المحين قدرت بي نہيں ہے) اى سلينے ہيں فرمايا كه بغداد ہيں قلندروں كى ايك جماعت آئى اور اليے اطوار شروع كرديے جو اہل سنت و جماعت كے خلاف سے شهر كے علا اور فسحا جمع ہوئے اور ان كے قبل كرنے كا فتوى دے ويا مولانا بر ہان الدين جو بغداد كے علا كے پيشوا اور راست گفتار اہل بلاغت كا خلاصہ سے، اس موالے كے پيش كار بند اور يہ معاملہ سلطان كى خدمت ميں عرض كيا، سلطان نے تعظيم و تكريم بجالانے كے بعد كہا كہ كل ميرے پاس سوال فتوى دواند كي جائے تاكہ فيصلہ كرول به مولانا اپنے گھر آگئے۔ رات خواب ميں ديكھا كہ ان كے والد كي شكل ميں ايك فوراني شخص ہو كہدرہا ہے، اك بيغيان على فراني شخص ہو كو كہدرہا ہے، اے بيغيان قول من خيال ميں گرفتار ہے۔ خلق خدا كے حوالے كر اور يہ كہدكر وہ شكل غائب ہوگئى ۔مولانا فولاب ہوگئى۔ مولانا فولاب عن خواب ميں فيان مورت تھى جس نے دھوكہ ديا اور مشكل کشا شكل خواب ميں فماياں ہوئى، فرمايا تم ہرگز اپنے دل ميں تر دو نہ كرو۔ وہ الجيس كي صورت تھى جس نے دھوكہ ديا اور مشكل کشا شكل خواب ميں فماياں ہوئى، فرمايا تم ہرگز اپنے دل ميں تر دو نہ كرو۔ وہ الجيس كي صورت تھى جس نے دھوكہ ديا ہوں بيان مير بين قارآ پر مندہ وہ ميں بندم ہے کے حال ميں تر دو نہ كرو۔ وہ الجيس كي صورت تھى جس نے دھوكہ ديا ہيں كي دواب كي تبرين تاريخ فقد المائ فرمانا ميدا المام دوران تاريخ فقد المائ فول المائ المائ دارہ المائ فدی۔ اسمائ آباد، المائ فول المائ فول المائ فول المائ المائ المائ المائ المائ المائ فار المائ المائ المائ المائ فارد المائ المائ

armonaumidae die erg

اورتم سے شرع درست کرنے کی بات کی۔ ابتم پر لازم ہے کہ پوری آ مادی سے اٹھو، شریعت پر کاربند ہوجاؤ اور ان کے قتل کرنے کا فتویٰ دو کیوں کہ بدعت کو جڑ سے اکھاڑ کا انتہائی اہم کام ہے۔ مولانا (اس بشارت سے) بہت فوش ہوئے اور شریعت کا تھم پورا کیا۔

خواب میں جمائل (چھوٹا قرآن شریف جو گلے میں لٹکایا جاتا ہے) پانا بہت اچھا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ خواب کی تعبیر برشخص کی نسبت سے جوز اہد ہو، فاسق ہو یا صوفی ہو جدا جدا ہوتی ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام اعظم نے خواب میں ویکھا کہ وہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منورہ کو کھود رہ جیں، بڈی کی خاک کوالٹ بلیٹ اور پراگندہ کررہے ہیں۔ جبح ہوئی تو امام اعظم بہت پریشان اور فکر مند ہوئے۔ ایک شخص کو یہ بیغام بھیجا کہ تم ابن سرین کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم نے یہ خواب ویکھا ہے( اس کی تعبیر کیا ہے) وہ شخص ابن سرین کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے یہ خواب ویکھا ہے۔ حضرت ابن سرین نے فرمایا کہ بیر آپ کا خواب نہیں ہوسکتا البت امام اعظم رحمت اللہ علیہ دیا ہو کا خواب نہیں ہوسکتا البت امام اعظم رحمت اللہ علیہ دیا ہوگا۔ جائے اور انھیں خوش خری دیجے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی خاک اور شریعت کے مغز کو دنیا کے اطراف میں پہنچا نمیں۔ اگر کسی دوسرے شخص نے یہ خواب دیکھا ہوتا تو ابن سرین اس کی تعبیر دوسری طرح

عبدالملک بن مروان نے خواب دیکھا کہ اس کی کی دشمن سے جنگ ہوگئ ہے۔ دشمن نے اسے زیر کر کے چو مخا کردیا ہے۔ جب عبدالملک بیدار بواتو کہا کہ رات میں نے برا خواب دیکھا۔ اس نے ایک شخص کو ابن سیرین کی خدمت میں بھیجا اور تھم دیا کہ تم اپنی طرف سے بیخواب بیان کر کے تعبیر دریافت کرنا۔ ابن سیرین نے خواب سنا اور کہا کہ بیخواب تم نے نہیں دیکھا اگر دیکھا ہوگا۔ جاؤ اور انھیں بشارت دو کہ آپ اطراف زمین پر قبضہ کریں گے اور دشمن کو ذیر کریں گے۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ ان کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو'' خواب ہمت''
کہتے ہیں۔ دوسری قسم کا نام'' خواب علت' ہے۔ تیسری قسم کو اضغاث واحلام (پراگندہ خواب) کہتے ہیں۔ پہلی قسم کا اجمال
یہ ہے کہ لوگوں کو بیداری میں کسی چیز کا خیال بیدا ہوتا ہے جب سوتے ہیں تو اس چیز کوخواب میں دیکھتے ہیں جیسے بھوکا پیاسا شخص خواب میں روثی اور پانی دیکھتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مرض یا بیاری میں گرفتار ہے اور اس کے درد سے نالاں ہے۔ ایسا مریض شخص خواب میں شیطان کو دیکھتے ہیں یا اللاں ہے۔ ایسا مریض شخص خواب میں شیطان کو دیکھتے ہیں یا اُن برخسل واجب ہوج تا ہے۔ ایسے خوابول کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔

۔ کافر کے خواب کی تعبیر ایک ہی ہوتی ہے جیسی مومن کے خواب کی ہوتی ہے لیکن مومنوں کے خواب کا فرول سے افضل ہوتے ہیں۔ ای طرح عالم کا خواب جابل ہے، مرد کا خواب عورت سے اور باوشاہ کا خواب رعیت سے افضل ہوتا ہے۔

# لطيفه ٣٧

## بخل، سخاوت، رزق اور ذخیرہ کرنے کے بیان میں

#### قال الاشرف :

البخل هو الامساك عن الحق من ذمة سيدا شرف جبال كيرُ نے فرمايا كه منجوى اپنے ذمے حق كو والسخاهو فناء النفس فى سبيل الله مع الواجب. اداكر نے سے رك جانا ہے اور سخاوت الله تعالىٰ كى راه ميں واجب كے ساتھ نفس كوفنا كرنا ہے۔

ایک شخص پر جو پچھ واجب ہے اگر ادائیں کرتا تو بخیل کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص پے چاہتا ہے۔ کہ واجب سے زیادہ ادائید
کر نے تو اس نے فضلیت کو ترک کیا خواہ دے یا خہ دے۔ اگر دیتا ہے تو عدل ہے واجب کا ادا نہ کرنا حرام اور کنچوی ہے۔
ایک دوسری روایت ہے کہ تخی وہ شخص ہے جو واجب کو ادا کرتا ہے اور بخیل اس کے ضد ہوتا ہے (لیعنی واجب ادائیوں کرتا) لیکن تخی اور جواد میں فرق بلحوظ رکھا گیا ہے۔ تنی وہ ہے جو حق دار کو واجب ادا کرتا ہے اور جواد وہ ہے جو واجب پر اضافہ کرکے (حق دار کو) دیتا ہے، بعض علما کے نزدیک، صفات خلق کے اعتبار ہے، جو دوسخا کے ایک ہی معنی میں لیکن حق تعالیٰ کو جواد کہتے ہیں اور تنی ٹیمیں فرمایا ہے اور نہ احاد یث وروایت میں اس نام (یعنی تی نام) کا ذکر ہے۔ علما کا اجماع ہے کہ حق تعالیٰ کا نام رکھنا بھتھنا کے عقل ولفت جائز احاد یث وروایت میں اس نام (یعنی تی نام) کا ذکر ہے۔ علما کا اجماع ہے کہ حسب اسے عالم کہتے ہیں اور عاقل وفقیہ نہیں کہتے، حالال کہ عالم ، عاقل اور فقیہہ کے ایک ہی معنی ہیں۔

بیان کرتے ہیں کہ پہلا درجہ سخاوت ہے، اس کے بعد جود اور اس کے بعد ایثار کا درجہ ہے۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ ایک شخص اپنے مال میں پکھ اللہ کی راد میں خرج کرے اور پکھ بچا کر رکھے وہ تخی ہے، جوشخص زیادہ خرج کرے اور اپنے لیے کم بچائے وہ جواد ہے اور جوشخص خود تکلیف اٹھائے اور دوسرے کی تکلیف دور کرے وہ صاحب ایثار ہے۔ بیتمام خوبیاں صفاتِ فلق میں شامل ہیں۔

بیان فرماتے تھے کہ جواد وہ ہے کہ جس وقت کوئی چیز دینے کا خیال دل میں پیدا ہوای وقت ویدے۔ اگر دوسرے خطرے کا انظار کرے تو تی کہا جائے گا۔ خلاوہ ازیں تی مال دینے وقت بعض باتوں کی احتیاط کرتا ہے (مستحق اور غیر محق میں تمیز کرتا ہے) لیکن جواد کسی فتم کی احتیاط نہیں کرتا۔ بعض بزرگوں کے نزدیک ایثار، انفاق، فتوت (جوانمردی) اور صدق ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ایٹار دوسروں کی ضرورت کو اپی ضرورت پرتر جیج وے کر مال خرچ کرنا ہے اور انفاق سے ہے کہ اپنی محبوب شے کو خرج کی جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اُن تَنَالُوا الْهِوَّ حَتَّى تُنْفِقُوْامِمًا تُحِبُّونَ مُلْ (تم ہرگزنہ یاسکو گے نیکی یہاں تک کہ خرج کرواس چیز ہے جے تم پند کرتے ہو)

فتوت یہ ہے کہ دوسرے کے کام کے لئے قدم اٹھائے۔ اپ نفس کو دوسرے کے نفس پر ترجیج نہ دے۔ صاحب فتوت انساف کرتا ہے اور خود انسان کا طالب نہیں ہوت، دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اور آج جو پچھاس کے پاس ہے، کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا اور سوالی کو (خال ہاتھ) نہیں لوٹا تا۔ قال علیه السلام الصدقه تقع اولاً فی ید الوحمن ٹیم انتقل فی ابلدی الفقیر ۔ رسول علیہ السلام نے فر ہایا کہ صدقہ اولاً اللہ تعالی کے ہاتھ میں واقع ہوتا ہے پھر محتاج کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ فقیر کو تھوڑا بہت ضرور دینا چاہے اور شرم نہیں کرنا چاہے۔ اس حقیقت پرغور کرے کہ ہر عطا کرنے والا لینے والا بھی ہے۔

سے وہودا بہت ہروروینا چا ہے اور مرم ہیں مرنا چا ہے۔ اس سیعت پر مور مرے کہ جم عطا مرے والا میں والا بی ہے۔

صدقے کے قبول ہونے کی پائی شرطیں ہیں۔ دوشرطیں صدقہ دینے سے پہلے ہیں۔ ایک یہ کے صدقہ حال کمائی سے دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صدقہ دیتے وقت کی ہیں۔

ایک یہ کہ صدفہ خوش دلی اور عاجزی کے ساتھ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لوگوں سے چھپا کر دے اور پانچویں ایک شرط صدقہ دینے کے بعد کی ہے اور دو ہہ ہے کہ صدقہ دینے کا ذکر زبان پر نہ لائے احمان نہ جتائے لائبطلنوا صَدَقَادِیکُم صدقہ دینے کے بعد کی ہے اور دو ہہ ہے کہ صدقہ دینے کا ذکر زبان پر نہ لائے احمان نہ جتائے لائبطلنوا صَدَقَادِیکُم اللّٰ اللّٰ اور اس جا کہ اور اس کی سخاوت کا ذکر زبان کی شاہ کی بینچا کر)۔ حضرت فرباتے سے کہ عطا کرنے والا اپنی بطلنمن وَ الآذہ ی عظر (نہ الله علی محمد اللہ علیہ بلائم نے والے پر رکھے حاتم (طائی) اور اس کی سخاوت کا ذکر ہوا۔ (فربایا) حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمتہ اللہ علیہ نظر پیدا کرنے والے پر رکھے حاتم (طائی) اور اس کی سخاوت کا ذکر ہوا۔ (فربایا) حضرت فربات ہو کہنا ہو جو کہنا ہو اس کی سخاوت ہو تا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہ کہنا ہو کہنا کی دور کو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا کہنا ہو کہنا ہو

مل پاره - سمامور فال عمران ، آیت ۹۲

ہوگیا۔اشعار:

چودر دنیا عذاب درحمت آید چرا در آخرت آرند انکار

ترجمہ: جب دنیا میں عذاب اور رحمت دونوں آتے ہیں تو پھر آخرت میں ان کا انکار کیوں کرتے ہیں۔

که آل قادر چو وعده کرده در پیش بجان ودل گراید نص و آثار ط

ترجمہ: اس قادر مطلق نے جب وعدہ کیا ہے تو جان وول ہے اس کے تکم کو قبول کرنا جا ہے۔ مومن کے لیے جنت اور کا خرے کے لیے جنت اور کا فر کے لیے دوزخ ہے۔

ولے رمزیت در وے عار فال را کہ در پوشیدہ می دارند امرار ترجمہ:لیکن اس میں عارفین کی ایک مصلحت ہے کہ وہ اسرار البی کو ظاہر نہیں کرتے۔ چودر کارے کے را درپذیرد بود راحات رنج وشیخ ڈر بار

ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو قبول فرماتا ہے تو اس کی محنت راحت اور موتی برسانے والا خزانہ ہوجاتی ہے۔
حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے متھے کہ اگر ایٹار کی تفصیل میں درختوں کے پتے ایک ضخیم کتاب اور سمندروں کا پانی روشنائی
بن جا کمیں تو ایک حرف سے زیادہ نہیں لکھا جا سکتا۔ خدا نہ کرے کہ کوئی بندہ صفتِ بخل سے موصوف ہو کیوں کہ بخل اپنی
خاصیت میں کفر کی صفت رکھتا ہے۔ کا فرول کے بخل کی انتہا یہ ہے کہ اگر کا فرنا خن سے بہاڑ کھودنا چاہیں تو یہ کام ان کے
لیے آسان ہے لیکن زبان پرکلمہ لانا وشوار ہے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەللله كى بناه! الله كى بناه! ميں اگر اپنے اصحاب واحباب كے بارے ميں سنول كه ان اوصاف كا ايك شمه أن ميں ہے تو اپنى بيعت وخلافت كے بندھن ہے انھيں آ زاد كردوں گا۔

فرماتے تھے کہ بعض درولیش اپنے اہل وعمال کے لیے ذخیرہ کرنا روا رکھتے تھے جیسے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج مطہرات کوایک ماہ، بعض کو چھے ماہ اور بعض کو ایک سال کی خوراک مہیا فرماتے تھے لیکن حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں ایک حکمت ہے کہ بعض کم ہمتوں کو جوعقیدہ ویقین میں ست ہیں سند ہوجائے ان کے لیے نہیں جو کومل الحال حضرات ہیں۔ معو ذباللہ منہا۔

ملہ ( بیرمصرع مطبوعہ نسخ میں'' بجان دول گرابرنص وآ ٹار' اورخطی نسخ میں'' بجان دول کرابرنص وآ ٹار'' دونوں ہے مفہوم واضح نہیں ہوتا احتر متر ہم کے قیاس میں شاید بیرمصرع یول ہوگا'' بجان دول گرابدنص وآ ٹار'' قیای تقیج کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ )

# لطيفه ۲۲

### ریاضت ومجامدے کا بیان اور سعادت وشقاوت کی وضاحت

### قال الاشرف":

سید اشرف جہاں گیڑنے فرمایا کہ مجاہدہ نفس کے اشکر سے جنگ کرنا، اور ریاضت دواردات کی بارش اور البامات کی کثرت کے حسن دجمال سے نفس کی اصلاح کرنا ہے۔

المجاهدة هي المحاربة بعسكر النفس والرياضة هي اصلاح النفس بقبول الواردات العينيه والهامات الفيضيه.

مثان کو اور اور صوفیہ عظام کا اس امر میں اختلاف ہے کہ مجابدے ہے مرتبہ وصول حاصل ہوسکتا ہے یا نہیں۔ اکثر مثان کی کا قول ہے کہ مجابدہ وصول کا سبب نہیں ہے کیوں کہ علت یہ ہوتی ہے کہ سبب اور نتیج کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا۔ اس اور کمل کے ساتھ اس کا نتیجہ فورا ظاہر ہوجاتا ہے ) بہت ہے لوگ ہیں کہ مجابدہ کرتے ہیں لیکن مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اس آیت پاک، وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِیْنَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُہُلُنَا طُ (اور وہ لوگ جنھوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ضرور ہم انھیں اپنی راہیں دکھا کمیں گی کہ میں مجابد کو علت قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دامیں دکھا کمیں گی کہ میں مجابد کے اللہ مضم نہیں ہے لیکن یہ حضرات بھی مجابدے کو شرح علت قرار دیتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) اگر کوئی شخص مجابدہ کرتا ہے اور مقصود حاصل نہیں ہوتا تو یہ محروی مجابدے میں کسی کسی کی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور آ بیت پاک اُدُعُونِیٰ اَسْنَجُ مِنْ رَحْمَت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جے چاہے ) کو بھی اس پر محمول کرتے ہیں کہ پالم اور اللہ تعالی کے انعام کی) علت قرار نہیں دیا جاسکتا، خاص طور پر اس اعتبار سے کہ یہ امور از کی ہیں، پس معلم ہوا کہ طلب کو (اللہ تعالی کے انعام کی) علت قرار نہیں دیا جاسکتا، خاص طور پر اس اعتبار سے کہ یہ امور از کی ہیں، پس معلم ہوا کہ طلب و مجابدہ علت نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ہی کہ یہ یہ اختصاص وخصوصیت شاید نبوت ہے متعلق ہے لئی حق

لم يادوا ٢- سوروالعنكبوت ، آيت ٦٩

لا إدو ٢٣ سور والمومن، آيت ٢٠

م إدوا-موروالبقرور آيت ۵٠١

تعالی جے جاہے نبوت کے لیے نتخب کرے تو سے تاویل سلف کے (عقیدے کے) خلاف ہوگی۔ رہائی ملف باک ہوگی۔ رہائی ملف کے (عقیدے کے) خلاف ہوگی۔ رہائی ملف چہ بود خوب وزشت ہشتے خاک جہ بود خوب وزشت ہشتے خاک اے کیکے خدمت آستانت را گرگ یوسف نگار خانت را

ترجمہ: اے اللہ! تو تمام علتوں ہے پاک ہے۔ تیری قبولیت کے آ گے انسان کا نیک وبدیج ہے۔ اے اللہ! ایک شخص تیرے آستانے کا خدمت گزار ہے دوسرا تیرے نگار خانے کے لیے یوسٹ کا بھیٹریا ہے۔

اصحابِ مجلس الله تعالیٰ کے بے نیازی اور استغنا کا بیان من کر رونے لگے اور عرض کی کہ جب طلب مجاہدے کی حقیقت یہ ہے تو ہماری ساری تگ ودو بے کارہے۔

حضرت نے فرمایا کہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ مجاہدے اور ریاضت کی شرط انتہائی درجے تک پوری کرو اور اپنی محنت پر نظر نہ رکھو اور اے وصول کی علت گمان نہ کرو۔ حضرت نے غالبًا یہ جملہ کی بار و ہرایا کہ مجاہدہ و یکھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ کرنے کی چیز ہے۔ حقیقت بھی بہی ہے کہ تمام وین احکام ان اصول پر جنی ہیں۔ اول یہ کہ تہمیں یقین ہو کہ کفر وائمان اور طاعت و گناہ تقدیر الہی ہے وابستہ ہیں ، البتہ دل میں تہیہ کرلو اور ججت میں نہ پڑو ان احکام کو بجالا و کیکن اصول اوّل کو مقدم رکھو۔ ابہات:

عقل فرمان کشیدنی باشد عشق ایمان چشیدنی باشد عاشقان سوئے حضرتش سرست عقل در آشین وجان دردست

ترجمہ: عقل کا کام حکم کی تھینچ تان ( تاویل ) کرنا ہے۔عشق ایمان کی حلاوت چکھنا ہے۔ عاشق محبوب کی بارگاہ میں بے خودی وستی کی حالت میں جاتے ہیں۔ان کی عقل آستین میں اور جان مختیلی پر ہوتی ہے۔

(الله تعالیٰ کے تھم ہے) جی چرانے والے چندلوگوں نے طاعت وعبادت کوترک کردیا ہے اور اہل حال بزرگوں کے اس قول کو پکڑ لیا ہے کہ مستیِ حال کی کیفیت میں زہدوعبادت بے سود ہے، کام تو الله تعالیٰ کی عنایت ہی ہے بنتا ہے۔ اس طرح انھوں نے حرام کو حلال کرلیا ہے۔ یہ زندیقوں اور ملحدوں کا طریقہ ہے۔ ایبانہیں ہے کہ زہد وعبادت ہے کار جیں بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ افعال (طاعت وعبادت) پرغرور نہ کرو، جیسے کہ امام شیل قدس الله سرہ العزیز نے فرمایا ہے، لیس

الزهد فی الدنیا الحقیقة یعنی زبد حقیق دنیا مین نبیس ب- اس قول میں زبد کا انکار نبیس ب بلکه اس سے مراد زبد پرغرور ند کرنا ہے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەاس پر (يعنى عنايت حق پر) سب كاعقيدہ ہے اور اس سے تجاوز كرناممكن نبيس ہے اس كے باوجود متقدمين سے متاخرين تك تمام بزرگ مجاہدہ كرتے رہے ہيں اور كرتے رہيں گے۔ بيت:

> تاخخ مجابده نکارد کس بارِ مشاہده نکارد

ترجمہ: جب تک کو کی شخص مجاہدے کا نیج نہ ہوئے گا تو اسے مشاہدے کا پھل بھی نہیں ملے گا۔

پس طالب صادق اور سالک واثق پر لازم ہے کہ مجاہدات وریاضات کی ادائیگی میں ذرہ بھر فروگز اشت نہ کرے اور نہ چوکے کیول کہ کی شخص پرمجاہدے کی گنجی کے بغیر مشاہدے کا دروازہ نہیں کھلا ہے اور سلوک کے راتے کو طے کیے بغیر وصول کی نعمت میسر نہیں ہوئی ہے۔قطعہ:

> یا اے سالک جانباز دلگیر جنہ پاۓ طلب، درراہ اعمال کہ بے زادِ رہ وبے پاے حذایل نیارد دیدروۓ کعبۂ حال

ترجمہ: اے جاں باز دلگیر سالک آ اور اعمال کے راہتے میں پائے طلب رکھ اچھی طرح جان لے کہ راہتے کے سامان کے بغیر اور ننگے پاؤں چل کرکسی نے تعبۂ حال کی زیارت نہیں گی۔

سید الطاکفہ طلس (جنید بغدادیؒ) نے فرمایا ہے کہ ان کے اصول پانچ خصلتوں پر مبنی ہیں۔ اوّل ، دن کو روزہ رکھنا دوم،
رات میں نماز پڑھنا، سوم اخلاصِ عمل، چہارم تمام تر رعایت کے ساتھ عمل کرنا، پنجم ہر حال میں اللّٰہ پر توکل کرنا، اور سہیل
تستری نے فرمایا کہ ہمارے اصول سات ہیں۔ اوّل اللّٰہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، دوم رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی
پیردی کرنا سوم کی کواذیت دینے سے نفس کوروکنا، چہارم گناہوں سے پر ہیز کرنا، پنجم توب کرنا، ششم حقوق ادا کرنا۔ مل

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ جوریاضتیں مشایخ صوفیہ ہے متعلق بیان کی گئی جیں انھیں خود پر لازم کرنا مناسب نہیں ہے کیوں کہ ریاضت کی اُس مقدار ہے جو بزرگوں نے اپنے لیے مقرر کی تھیں، اُس مقدار سے طالب کی ریاضت سوئی

ملہ یہاں سے ایک طویل عربی عبارت فاری ترجے کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ مترجم نے عربی عبارت نقل کرنے کے بجائے فاری ترجے کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرما کیں مطبوعہ نسخ ص ۱۳۴۹۔

مل سميل تستري كاساتوال اصول مطبوعه اورفطي دونول تسخول جي نقل نبيس كيا حي به والله اعلم

کی نوک برابر بھی بڑھ جائے، تو ایسی ریاضت ہے منع کیا گیا ہے اس لیے کہ راہ حق میں ایسی ریاضت طالب کے مرکب جسم کو تھکا دیتی ہے اور وہ گہنگار ہوتا ہے بلکنفس اگر دائیں باکس مائل ہوتو شریعت کے مطابق، مجاہدے کے کوڑے لگا کرا ہے راہ راست پر لائے اور بدعت سے پر بیز کرے۔ فلاف معمول کھانا بینا کلی یا جزوی طور پر یا اس طرح کی اور با تیس ترک نہ کرے۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں ایک صالحہ عورت نے جاگنے کی خاطر اپنے گلے میں ری باندھ کر لاکا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیات تو منع فرمایا۔

حضرت قدوۃ الکبراُ فرماتے تھے کہ کوئی شخص ازراہِ ہوں پہلے چندر یاضتیں اختیار کرے اور پھر چھوڑ دے تو یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ جوریاضت یا دظیفہ وہ خود پر لازم کرے اُن پر جمار ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ رات اور دن میں چوہیں ساعتیں ہیں۔ بزرگوں نے ان ساعتوں کو تقییم کردیا تھا کہ کچھ گھنے عبادت میں مشغول رہیں گے گھنے سوئی گے۔ ان چوہیں گھنٹوں میں آٹھ گھنٹے سونے کے لیے رکھے تھے اور ان آٹھ گھنٹوں کو بھی تقییم کردیا تھا کہ چند گھنٹے دن میں اور چند گھنٹے رات میں سوتے تھے۔ دو گھنٹے دن میں سونے کے لیے اور چھ گھنٹو رات میں سونے کے لیے مقرر تھے لیکن دن میں سونے کا وقت معین کردیا تھا کہ بس اُس وقت سوئیں گے دوسرے وقت منیں۔ (عام طور پر) دن میں سونے کا وقت چاہد اور زوال سے پہلے تک مقرر تھا۔ اس امر کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ہرصورت میں زوال سے پہلے اٹھ جائیں تاکہ ظہر سے پہلے نماز کی تیاری کرے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹے جائیں کیوں کہ مشائ (ادائے نماز کے لیے بیٹے جائیں گھنٹے تک مقرر تھا۔ اس امر کا خیال رکھا جاتا تھا کیوں کہ مشائ (ادائے نماز کے لیے بیٹے جائیں کہ جی تھی تھی ۔ اگر زوال کے بعد سونے سے اٹھیں گے تو پھراتا ہو تا تھی دو تھی تا کہ جب سونے ہیں۔ اس سے نیاد کی تھی اور کی تھی دور تھی تا کہ دو تھی تا کہ دور تھی تار کی کہ دور تھی تار کی کہ دور تھی تار کی کہ دی تھی دور تھی تار کی کہ دور تا تا کہ دور تھی تار کو تا تا کہ تھی تار کی کہ دور تھی تار کی کہ دور تار کی کہ دور دو تا کو تھی تار کی تھی کہ دور تھی کہ دور تار کی کہ دور تھی کہ دور تھی کہ دور تھی تار کی کہ دور تھی کہ دور دو تا کو تھی کہ دور تھی تار کی کھی کی کہ دور تھی کہ دور تھی کہ دور تھی کہ دور تو تار کی کھی کے کہ دور تھی تار کی کھی کہ دور تھی کہ دور تار کی کے کہ دور تھی کہ دور تھی تار کی کھی کہ دور تھی کہ دور تھی کہ دور تار کی کھی کے کہ دور تھی کی کہ دور تھی کی کھی کے کہ دور تھی کہ دور تار کی کھی کی کی کھی کی کھی کے کہ دور تار کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ مشائ نے مجاہدے كوتربيت كے ليے مقرر كيا ہے۔ طالب صادق اور سالك واثق كى تربيت ان كى طاقت كے مطابق كرتے ہيں يعنى اگر طالب تنها (غير شادى شدہ) ہے تو اسے مجردانه مجاہدے كا تھم دیتے ہيں اگر طالب صاحب اہل وعيال ہے تو اس سے اس كى حالت كے مطابق مجاہدہ كراتے ہيں۔

اگرایک چلے کے قابل ہے تو ایک چلہ کراتے ہیں۔ ایک چلے سے کام نہ بنا تو دوسرے چلے کا تھم دیتے ہیں۔ حضرت قدوة الكبراً فرماتے ہتے کہ ریاضتوں اور مجاہدوں کے فوائد دانعامات حد بیان سے باہر ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی ریاضت کے باعث بزرگ ہوجاتا ہے جیسا کہ راہوں کے قصوں میں بیان کیا جاتاہے کہ ایک راہب تھا جس نے تقریباً ای سال تھی۔ جب خواجہ ابراہیم نے تقریباً ای سال تھی۔ جب خواجہ ابراہیم

خواص وللے نے اُس راہب کی ریاضتوں کی خبری تو فر مایا کہ اس راہب نے چالیس سال سے زیادہ ریاضت کی ہے شایدا سے کمال حاصل ہوگیا ہوگا اور حقیقت منکشف ہوگئ ہوگی۔ میں جاکر ویکھتا ہوں۔ جب ابراہیم خواص اس راہب کی خانقاہ کے دروازے پر پہنچ تو اس نے اپنا سر باہر نکال کر کہا، " مجھے کوئی بزرگی حاصل نہیں ہوئی ہے" آپ نے اس سے دریافت کیا کہ پر اتن دت سے کیوں گوششین ہو؟ اس راہب نے جواب دیا کہ میں نے نفس کے کتے کو قید کررکھا ہے اس کی ممہانی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ جب ابراہیم خواص ؓ نے اس راہب کی بیہ باتیں سنیں تو اپنے ول میں مناجات کی کہ اے اللہ! تیرے وست قدرت میں ہے کہ نا شناس برگانے کو اپنا شنا سا بنالے راہب نے کہا، آپ کیسی فضول بات کررہے ہیں، بداللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جے جاہے بگاندر کھے جے جاہے آ ثنا بنائے۔حضرت ابراہیم خواص این ول میں شرمندہ ہوے اور کہا، اللہ کی شان ہے کہ ایک راہب کو ایباشرف بخشا ہے کہ اس قتم کی باتیں کررہا ہے۔ غالبًا ای سلسلے میں حضرت قدوۃ الكبراً نے نے فرمایا کہ ایک راہب تھا جس نے بہت سے سال اینے سلوک کی سیر میں صرف کیے تھے۔ جب اس ناقص نے ابراہیم خواص اُ کے کمال کا شہرہ سنا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابراہیم خواصؓ ہمیشہ سفر میں رہتے تھے۔ جب ملا قات ہوئی تو اُس راجب نے عرض کیا کہ میں اس سفر میں آپ کے ہمراہ رہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہتم ہمارے ساتھ ندرہ سکو گے کیوں کہ جارا گزارا تو کل پر ہے۔اس نے عرض کیا بہتو بہت اچھی بات ہے شاید مجھے بھی تو کل کا پچھے حصہ نصیب ہوجائے۔ (بہر حال) دونوں نے ایک وادی طے کی اور ایک بیابان میں واخل ہوے تو رات ہوگئ۔ دونوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں قیام کیا۔ جب رات زیادہ ہوگئ تو اُس راہب نے کہا۔ اے شیخ آپ چند برسوں سے ملک ولایت میں نقارہ مشیخت بجارہ ہیں۔ اب خدائے تعالی ہے کھانے کی کوئی چیز حاصل کر کے بتاؤ۔حضرت ابراہیم خواص شرمندہ ہوے اور باری تعالیٰ کی بار گاہ میں عاجزی اور انکسار ہے عرض کیا کہ اے باری تعالی اینے آشنا کو ایک غیر کے سامنے رسوا نہ کر۔ چند کھیجے نہ گزرے تھے کہ دو پیالے یانی کے اور دورہ ٹیاں غیب سے نازل ہوے۔ دونوں نے رزق غیبی تناول کیا۔ دوسرے دن سفر کرنے کے بعد رات ہوئی تو خواجہ ابراہیم نے راہب سے کہا آج تمحاری باری ہے۔ راہب نے عرض کی البی اگر ابراہیم کی تیرے نزدیک قربت ہے تو مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ ابھی چند ہی کھے گزرے تھے کہ چارپیالے پانی کے اور چارگرم گرم رونیاں نازل ہوئیں۔ وونوں نے رغبت کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد خواجہ ابراہیمؓ نے فرمایا اے راہب سیج کہنا کہتم نے کیا کہا تھا۔ اس نے کہا میں نے کچھ بھی عرض نہیں کیا تھا، بس آپ کو بیرتصور کرکے اپنا شفیع بنایا تھا۔ اب میں اسلام لا تا ہوں آپ مجھے کلمہ تلقین فرمائیں (کلمہ پڑھ کر) وہ مسلمان ہوگیا۔

حضرت قدوة الكبرًا فرماتے تھے كەللەتعالى كى رادىمىن مجاہدات درياضات مين عجيب اسرار بين-اگراللەتعالى توفيق عطا

<sup>(</sup>۱) خواجه ابراہیم خواصؒ۔ آپ کا پورا نام ابو ایخق ابراہیم بن احمہ الخواص آ ملی تھا۔ ا<u>ا ۳ ج</u>ی میں دفات پائی۔ یہ واقعہ خواجہ فرید الدین عطارؒ نے'' تذکرۃ الاولیا''میں بیان کیا ہے۔ ملاحظہ فر مائیس، تذکرۃ الاولیا جلد دوم تہران، حیاب پنجم صص ۱۲۵۔۱۴۸۔

فر مائے تو سعادت از لی وابدی ہر شخص کے باطن میں ہے لیکن بغیر اللہ تعالیٰ کی عنایت کے پچھے نہیں ہوسکتا۔ رہائی: ط کے را کہ عادت سعادت بود سہ عادت درو از عبادت بود حظ وصفا وارادت کو اگر از البی ارادت بود

ترجمہ: جس شخص کی خصلت سعادت ہوجائے اس میں عبادت کی تین عادقیں پیدا ہوجائیں گی۔ (وہ تین عادقیں بید ہوجائیں) سخاوت، اخلاص اور نیک نیکی (لیکن سعادت) صرف اللہ تعالی کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔
حضرت قد وۃ الکبراً کسی کتاب کے حوالے نیقل فرماتے تھے کہ سعادت بندگی اور عبادت کا نتیجہ نہیں ہے جیسے شقاوت گناہ کا نتیجہ نہیں ہے اور بید امر خلاف حقیقت نہیں ہے کہ سعادت ہو یا شقادت دونوں کی علت صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ بہت سے اصلاح یافتہ لوگوں پر موت کے دفت شقاوت کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں اور اس کے برعکس گنہگاروں سے سعادت کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں اور اس کے برعکس گنہگاروں سے سعادت کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اگر چہ حقیقت بہی ہے (کہ صالح شخص سعید اور عاصی شقی ہوتا ہے) لیکن تھم تو (موت سعادت کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اگر چہ حقیقت بہی ہے (کہ صالح شخص سعید اور عاصی شقی ہوتا ہے) لیکن تھم تو (موت کے دفت) علامات پر دیا جاتا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا پر چم بلند ہوتا ہے تو طاعت وعبادت کے لشکر دھر سے کہ دھرے رہ جاتے ہیں اور مواتے ہیں اور جواری کی ایسی تبذیل نہیں ہوتی۔ قطعہ: مقادر الہران وقت ایسی بری حالت میں پیش کے جاتے ہیں کہ کسی شرائی اور جواری کی ایسی تذکیل نہیں ہوتی۔ قطعہ: مقاد

زہے بادشاہے جہاں کر علم فرازد درال عرصة بے نیاز جنانِ سعادت بہم برزند شقی را دہمآں ہمہ برگ وساز

ترجمہ: سجان اللہ جب وہ بادشاہ جہال بے نیازی کے میدان میں اپناعلم بے نیاز بلند کرتا ہے تو سعادت کی جنت درہم برہم ہوجاتی ہے اورشقی کو (عیش آخرت کے ) تمام اسباب عطا کردیتا ہے۔

بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ (قابل نفرت) الو کو اللہ تعالی شکر چبانے والے طوطی کی خاصیت سے نواز تا ہے اور کالے کو ہمائے سعادت کے بال و پر عنایت فرما تا ہے۔ زنار باندھنے والے کافر کو اس قدر فراز کرتا ہے کہ ہزاروں وستار فضیلت باندھنے والے حیران ہوجاتے ہیں۔ سبب یہی ہے کہ اس کی ذات پاک کمال بے نیازی کی حامل ہے۔ بیت:

له سیاشعار رباعی کی معروف دزن و بحر میں نہیں ہیں۔

ت مطور ننظ (ص ٢٥١) مي سموكابت ك باعث مح نقل نبين بواب يبال مترجم ن الصفطى ننظ في الاب ي

#### از صومعہ براندہ بے گانہ خواندش وزبت کدہ بخواند و گوید کہ آشناست

ترجمہ: ایک کوعبادت خانے سے میہ کر نکال دیتا ہے کہ بیگانہ ہے دوسرے کو بت کدے سے بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جارا آشنا ہے۔

نقل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہتم کس حال میں ہو،عرض کیا کہ خوف وخطر کی کیفیت میں رہتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے حق میں کیا فیصلہ ہو، کہیں وہی فیصلہ نہ ہو جو ایک راندے مجھے (اہلیس) کے حق میں ہوا۔

اصحاب معرفت میں سے ایک بزرگ کا قول ہے، فرمایا کہ سب کو فردائے قیامت کا خوف لگا ہوا ہے اور میں حق تعالیٰ سے خوف کرتا ہوں \_قطعہ:

> خوف ہمہ مردماں زفرداست مائیم زخکم دینہ داریم ہرچند کہ خوف او طیاند اما بہ امیدِ دینہ داریم

ترجمہ: سب لوگوں کو آنے والے کل کا خوف ہے لیکن ہم گزرے ہوے کل سے خوف زدہ ہیں ہر چند کہ بیخوف (شب وروز ) بے چین رکھتا ہے لیکن ہم گزرے ہوے کل کے بارے میں پرامید ہیں۔

اک سبب سے ارباب معرفت کا جگرخون ہوتا ہے۔ ہر چند کہ اصحاب بصیرت اورارباب خبراس بارے میں تھوڑا سا علم رکھتے ہیں اور اس (خوف) سے محفوظ ہیں لیکن جب آں حضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی عظمت کا خیال آتا ہے۔ ملس احتمال ہے کہ مقولہ بالیت محمد لم یعخلق محمد (یعنی اے محمد کے رب کاش محمد کو بیدا نہ کرتا) شاید ہی اس پہلو سے متعلق ہو کیوں کہ اکثر عارفین نے اس قول کو دوسری روایت برحمل کیا ہے۔ رباعی: مل

دل وعقل از جلالِ او تیره تن وجال از کمالِ او خیره هر که آل جارسید سربه نبد عقل کال جارسید پر به نبد

ط مطبوعہ نننے (صل ۲۵۱-۲۵۲) اور خطی نننے میں بیرعبارت اس طرح نقل کی تی ہے" اما یاد جلال آنخضرت چوں می آید بهر در جب وے کلاثی ست' نخات میں کوئی لفتہ" کلاثی" نبیں ماتا اس لیے عبارت کا ترجمہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، عبارت کے داختی نہ ہونے کے باعث احتیاطاً چیوڑ دیا ہے۔ ﷺ بیچی رہائی نبیس قطعہ ہے۔ ترجمہ: اس کی عظمت سے دل اور عقل تاریک ہیں۔ اس کے کمال سے جسم وجان چکا چوند ہوگئے ہیں۔ جو اس بارگاہ میں پہنچا ہی سرنیاز جھکا تا ہے۔ عقل پہنچتی ہے تو یروں کوسمیٹ لیتی ہے۔

جس وقت حق تعالیٰ کے کرم کا شامیانہ پھیل جاتا ہے تو لاکھوں امیدیں پوری ہوجاتی ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم طلیل اللہ (علیہ السلام) جب اپنی ذات یاد کرتے تو اس قدر مضطرب ہوجاتے کہ ایک میل دور تک لوگ ان کی صدائے اضطراب من لیتے۔ ای حالتِ اضطراب میں ایک مرتبہ جریل علیہ السلام آئے اور کہا ہل دایت خلیلا مخاف الخلیل یعنی دوست نے کیا دیکھا کہ اپنے دوست سے خوف کھا تا ہے۔ ظیل علیہ السلام نے کہا ہاں بات ایک ہی ہے لیکن جس وقت مجھے اپنی ذات یاد آتی ہے تو دوتی فراموش ہوجاتی ہے۔ قطعہ:

گر برو جود عاشق صادق نهند تیخ بیند گناو خوایش نه بیند عطائے یار بر چند در جفا والم امتحال کند بر گز جفائے یار نه گوید وفائے یار

ترجمہ: اگر عاشق صادق کے جسم پرتگوار مارین تو وہ عاشق اے اپنی خطا گرد انتا ہے دوست کی عطانہیں سمجھتا دوست بھی ظلم کر کے بھی دکھ پہنچا کر عاشق کا امتحان لیتا ہے لیکن عاشق امتحان کو دوست کی جفا کہتا ہے اور اے کرمِ دوست نہیں کہتا۔

## لطيفهه

## رسم ورواج ،خوشگوار مزاج اور معاملات کا بیان

قال الاشرف "

سداشرف جہال میر فرمایا که رسوم چند باتوں کا رواج

الرسوم هوالرسوم.

إجاتا ہے۔

قوت القلوب میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ باتیں رواج پاگئی ہیں جنھیں اسلامی رسوم کہا جاتا ہے لیکن اُن کا اس اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے جو پہلے زمانے میں تھا بلکدان رسموں میں اسلام کی بوتک نہیں پائی جاتی۔ بیت:

> صحبتِ نیکال زجهال دور شد خوانِ عسل خانهٔ زنبور شد

ترجمہ: نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا تو دنیا ہے رخصت ہو چکا ہے ہی کھانے چائے کوشہد کی کمھی کا چھتارہ گیا ہے۔

اب ہے پہلے جب لوگ ایک دوسرے ہے ملتے سے تو دریانت کرتے سے، کیف حالک (آپ کا کیا حال ہے؟)

اس پرسش ہے ان کی مراد یہ نہ ہوتی تھی کہ آپ کے مزاج کیے ہیں بلکہ مراد یہ ہوتی تھی کہ آپ کا حال اپنے مولا (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ کیا ہے یا ای طرح کی باتیں دریانت کرتے سے۔ جو پچھ ایک دوسرے سے دریانت کرتے سے اس کا تعلق دین نہ ہب ہوتا تھا یا ان میں اضافے ہے متعلق ہوتا تھا۔ گریلو حالات نہیں پوچھتے سے کہ ان کا تجسس منع ہے۔

تعلق دین نہ ہب ہے ہوتا تھا یا ان میں اضافے ہے متعلق ہوتا تھا۔ گریلو حالات نہیں پوچھتے سے کہ ان کا تجسس منع ہے۔

کی صحابی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کی دوست سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے ادر تردد کے سبب

کی کو اندر نہ بھیجا، یہاں تک کہ رات ہوگئ۔ رات گھر کے درواز ہے پر گزار دی۔ جب میج ہوئی تو وہ گھر ہے باہر نظے ادر آئے کی دجہ دریافت کی تو انھوں نے کہا کہ مقصود اس آیت پاک پر عمل کرنا تھا، وَلُوْ اَنَّهُمْ صَبُورُوْا حَتَّی تَنْحُوجُ اِلَیْهِمْ

نگان خَیْرا الَّهُمُ طُلُ (اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ (خود) ان کی طرف باہر تشریف لاتے تو ضرور ان کے لیے بہت لگان خَیْرا الَّهُمُ مَا (اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ (خود) ان کی طرف باہر تشریف لاتے تو ضرور ان کے لیے بہت

ا چھا ہوتا) جب دومسلمان بھائی راتے میں ایک دوسرے سے ملیں تو خوش ہونا جا ہے۔ ای طرح ایک دوسرے کے ہاں آنے اور جانے میں (خوش ہونا جا ہے)۔ اذا التقبی مسلمان تنزل علیهما مایة رحمة تسعون منها لا کشوهما بشرو عشرة لا قلهما، یعنی جب دومسلمان ملاقات کریں تو ان دونوں پر سورحمتیں نازل ہوتی ہیں۔نوے رحمتیں اس پر جوزیادہ خوش ہوتا ہے اور دس رحمتیں اس پر جو کم خوش ہوتا ہے۔

حضرت قدوۃ الکبڑا فرماتے تھے کہ بری رہم فی الحقیقت شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی اس لیے نا پندیدہ اور نامقبول ہوتی ہے۔

ای اثنا میں خوش طبعی کا ذکر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے درمیان جو خوش طبعی ہوتی ہے وہ بھی اصول کے مطابق ہوتی ہے۔ رسول علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ مطابق ہوتی ہے۔ رسول علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا کے ججرے میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آؤ ہم تم دوڑ لگاتے ہیں۔ جب دوڑے تو حضرت عائشہ آگے نکل گئیں کچھ دنوں کے بعد حضرت رسول علیہ السلام آگے اور حضرت علیہ السلام آگے میں تشریف کے دنوں کے بعد حضرت رسول علیہ السلام نے چھر دوڑ لگانے کے لیے کہا۔ اس مرتبہ رسول علیہ السلام آگے دیوں سے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا بیائس کا بدلہ ہے۔

ای طرح ایک روز رسول صلی الله علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کے ایک جانب حضرت عائشہ اور دوسری جانب حضرت سودہ رضی الله تعالی عنہا بیٹی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا کے سامنے ایک پیالے میں خربوزہ تھا۔ حضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سودہ ہے فرمایا کہ خربوزہ کھاؤ۔ وہ رک گئیں، چند بار کھانے کے لیے فرمایا۔ لیکن حضرت سودہ کھانے ہے رکی رہیں۔ آخر میں حضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہ کھاؤ گی تو خربوزہ فرمایا۔ لیکن حضرت سودہ کھانے کے ایک فرمایا۔ لیکن حضرت سودہ کھانے ہے رکی رہیں۔ آخر میں حضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہ کھاؤ گی تو خربوزہ محمارے چبرے پر ماروں گایا مل دول گا۔ حضرت عائشہ نے خربوزہ ہوتھ میں لے کر حضرت سودہ کے منھ پرمل دیا۔ رسول علیہ السلام کوہنی آگئی اور حضرت سودہ سے فرمایا کہ آگا کہ منے کہ مناور ہوگئے۔ ای اثنا میں حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ آگئے۔ مجلس برطرف ہوگئے۔ رسول علیہ کی۔ دونوں کے چبرے آلودہ ہوگئے۔ ای اثنا میں حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ آگئے۔ مجلس برطرف ہوگئے۔ ای اثنا میں حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ آگئے۔ مجلس برطرف ہوگئے۔ ای اثنا میں حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ آگئے۔ مجلس برطرف ہوگئے۔ ای اثنا میں حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ آگئے۔ مجلس برطرف ہوگئے۔ ای اثنا میں دھو ڈالو۔ انھوں نے جلدی ہے اپ منے دھوکر صاف کر لیے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بیدالو بمرش کی عظمت ہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک روز جھے سے امیر المونین عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ چلو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون دیر تک غوطے میں رہتا ہے۔ وہ دن محرم کے مہینے کا تھا۔

ای طرح حضرت ابو بحرصد بین فرماتے تھے، صحابہ الوسول بینما ذحون بالبطیخ (رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صحابی باہم خوش طبعی کرتے تھے، ایک دوسرے پر بطور مزاح خربوزہ ملتے تھے) یعنی ایک دوسرے پر خربوزے کے حجلکے مار کر ہنسی نداق کرتے تھے۔ صوفیہ کے اخلاق وعادات بھی رسول علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق کے مطابق تھے اور اُن کا اظہار عام لوگوں کے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہوتا تھا البتہ اُن کی توجہ شخ رحمتہ اللہ علیہ ( کے ممل) کی جانب رہتی تھی۔ اخلاق برتنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو پہلے ہی ہے مخصوص ہو چکا ہو۔ اخلاق کا اعتدال سے برتنا بہت وشوار ہے لیکن چونکہ صوفیہ کی نظر، تمام امور میں، اللہ تعالی پر ہوتی ہے اور وہ عام لوگوں کی نفیات سے باخبر ہوتے ہیں اس دیا اور وہ عام لوگوں کی نفیات سے باخبر ہوتے ہیں اس لیے افراط و تفریط سے بیخ ہوئے راہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں لیکن مبتدی مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ خوش طبعی کی رائے کا علم اس روایت سے حاصل ہوتا ہے کہ سعید بن عاص آ ہے فرزند کو نفیحت کرتے تھے کہ اپنی خوشی طبعی میں کی کرو کیوں کہ خوش طبعی کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ انتہا ہے۔ (اس کی زیادتی) اُنس رکھنے والوں کو بے باک اور اہل صحبت علم کو وحشت میں ڈالتی ہے۔ اس یہ روایت افراط و تفریط پر (واضح) دلیل ہے کہ دونوں رویے نا پہندیدہ ہیں۔

نقیبہ سم قدی علی فرماتے ہیں کہ یہ بات بے خوف کی جا کتی ہے کہ خوش طبعی حضور صلی اللہ علیہ وہلم ہے منقول ہے۔

(امت کے لیے) یہ شرط ہے کہ مزاح میں گناہ کی بات نہ کی جائے اور نہ کہنے والے کا مقصد محض لوگوں کو بنیانا ہو کیوں کہ دونوں باتیں نا پندیدہ ہیں۔ ان امزح و لا اقول الا العحق یعنی میں مزاح کرتا ہوں اور نہیں کہتا ہوں گرحق بات (الحدیث) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صفول ہے کہ اُن کا ایک بھائی تھا۔ حضرت علیہ السلام جب بھی اس سے ملتے تواس نے فرماتے ، یا اہا عمیو مافعل نغیو یعنی اے ایو عمیر نغیر کوکیا ہوا۔ نغیر ایک چڑیا کانام تھا جے عمیر پالتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک بڑھیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہوں برھیا دونے گئی۔ حضرت عائش نے عرض کیا کہ یارسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے اے عمین کردیا۔ حضور گی۔ وہ بڑھیا رونے گئی۔ حضرت عائش نے عرض کیا کہ یارسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے اے عمین کردیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ آیات تلاوت فرمائی می بیرائش آئف اُنشاؤ فی اُنشاؤ فی تعقیل ہوگئی آئیکارا، غرباً اتوابا، ایک صحب النہ مین سے علیہ السلام نے یہ آیات تلاوت فرمائی میں بیرائش پر بنایا، تو ہم نے آخیس باکرہ بنایا۔ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی (آپس

ملہ مطبوعہ نینخ (۲۵۳) میں اہل صحیفہ نقل ہوا ہے اور قطبی نینخ میں صرف" اصحبہ" ہے۔ بیازیاد و قرین قیاس ہے۔مترجم نے قطبی نینخ کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

مل فقید سم قندی سے عالبا ابواللیث نفر بن محمد سمر قندی مراد ہیں۔ انھیں'' امام البدی'' بھی کہتے ہیں۔ سے سے میں وفات پائی۔ ملاحظہ فرمائیں تاریخ فقد اسلامی (اردوتر جمہ) میں ۴۴۸۔

م يارد ٢٤موره الواقعاة يات ٣٨٢٣٥

مروی ہے کہ ایک مخص جن کی کنیت ابا عربھی، اُن ہے ایک روز رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، اے ام عمران مرد خودعورت پر غلبہ پاتا ہے۔ انھوں نے عرض کیا یا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تو مرد ہوں آ ب نے کس وجہ سے عورت فر مایا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں نے تسمیس جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نہیں دیکھا اس بنا پرعورت مخاطب کیا۔ انھوں نے عرض کیا کہ حضرت آ پ پر اللہ تعالی کا سلام ہو، آ پ جمھے اس کنیت سے نہ پکاریں کہ میرانام عورتوں میں شامل ہوجائے کیوں کہ جو کچھ آ پ کی زبان مبارک پر آتا ہے وہی ہوکر رہتا ہے۔شکر ہے اس وقت عورت نہ بنا۔ حضور علیہ السلام نے تبہم فرمایا اور زبان مبارک سے فرمایا، اے ابوعمر۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەرسول الله عليه وسلم كے اس طرح كے مزاح كى مثاليس روايتوں ميں كثرت كے بيان كى گئ بيں ليكن حقيقت يمى ہے كه اليامزاح جس سے جرم اور گناہ آلودلهودلعب بيدا ہونے كا انديشہ ہو پر بيز كرنا على بيات كى الله بيات كى الل

## لطيفه٢٧

### حسن اخلاق ،غصه، شفقت اور معاملات سے متعلق وعظ ونصیحت

قال الله تعالىٰ، وَذَكُو فَإِنَّ الِذَكُوى تَنْفَعُ (ترجمه) اور آپ سمجماتے رہیں اس لیے کہ سمجمانا یقیناً الْمُوْمِنِیُنَ۔ ط

حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی ایک حدیث روایت کی گئی ہے، اذامور تم بریاض الجنة فارتعوها، قبل وما ریاض الجنة فارتعوها قال مجالس الذکو یعنی جبتم جنت کے باغوں کی طرف گزر کروتو چرنے کے لیے قیام کرو۔عض کیا گیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں، فرمایا ذکر کی مجلسیں۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ واعظوں كى باتيں سننا اور نفيحت كرنے والوں كى نفيحتوں كاعلم حاصل كرنا خوشگوار نفت ہے۔ بينعت كى كو حاصل موتى ہے، ذالك فَضُلُ اللّهِ يُوْتِئِهِ مَنْ يَشَآءُ مَ (بيدالله كافضل ہے جے چاہتا ہے ويتا ہے)۔ عالم كر رہے سے حاصل موتى كى رہے كا رہ كى ارتباكى رہ ہے۔ المناس عالم و متعلم وسائو الناس كاملح لين لوگوں ميں بہترين لوگ عالم دين اور متعلم بين ، ان كے علاوہ جولوگ بين وہ موٹے جانوركى مائند ہے۔

فرماتے تھے کہ واعظ جب بچھ بیان کرتا ہے تو اس کی توجہ اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے اور اس کی نفس میں کوئی آرزوہبیں ہوتی۔ وعظ بیان کرتے وقت وہ اپنی ذات کو تمام چیزوں سے خالی کر لیتا ہے۔ اپنی زبان کو جابل کی زبان سجھتا ہے۔ معارف اورعوارف کا پاک چشمہ جو اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے اس کے بارے میں یقین کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے۔ وعظ کہنے کے لیے ایک خاص کیفیت درکار ہے۔ واعظ میں جب تک وہ کیفیت پیدا نہ ہو، وہ وعظ نہیں کہتا کے وکئداس خاص کیفیت بیدا نہ ہو، وہ وعظ نہیں کہتا کے وکئداس خاص کیفیت کے بیر نہ وعظ میں ذوق ہیدا ہوگا نہ سننے والوں میں شوق بالیدہ ہوگا۔

حضرت خواجہ عطار قدس سرہ کا قول ہے کہ وعظ کی ایک مجلس لہو ولعب کی ستر مجلسوں کا کفارہ ہے، اُس زمانے میں امید پوهانے والی باتوں کے بجائے خوف آمیز باتیں کہنا زیادہ بہتر ہے۔

ل يارو ٢٤ - مورو الذاريت ، آيت ٥٥ -

ع إروالسوروالمائدورآيت ١٥٠

حضرت علی کا بھی قول ہے کہ لوگوں سے نا امیدی کی ہاتیں کہنے میں حد سے زیادہ نہ برصیں ای طرح امید کی ہاتیں بھی اس زور وشور سے بیان نہ کی جا کیں کہ لوگوں کے دل میں خدا کا خوف نہ رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اُدُ عُ اِلیٰ سَبِیٰلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ کے رائے کی طرف بلائے حکمت اور اچھی تھیجت کے ساتھ )۔ اللہ کے رائے کی طرف بلائے حکمت اور اس کی نافر ہانی سے روکا جائے۔ اللہ کے رائے کی طرف بلاغ اور اس کی نافر ہانی سے روکا جائے۔ اللہ کے رائے کی طرف بلاغ وی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی پر آمادہ کیا جائے اور اس کی نافر ہانی سے روکا جائے۔ حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا نفع میہ ہو کہ لوگوں میں ضد اور مخالفت کا جذبہ پیدائیں ہوتا۔ اب تم جو یہ دیکھتے ہو کہ لوگوں میں اور درد پیدائیں میں اچھی تھیجت کا اثر ہوتا ہے تو اس کا تعلق علم وصواب سے ہے ( نیکی کا علم حاصل ہوتا ہے ) لیکن رقت ، نرمی اور درد پیدائیں ہوتا ہوتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے ۔ (جب قلب اچھی تھیجت قبول کر لیتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے )۔

بررگوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانا نبوت کی نیابت ہے۔ اکابرصوفیہ جو وعظ کہتے ہیں۔

پہلے ہے ترتیب کردہ مضامین کے مطابق تقریب بیس کرتے بلکہ ہے افتیار جو خیال دل میں آتا ہے ہے ساختہ کہد دیے ہیں۔

نقل ہے کہ شخ عثان خیرآ بادی ملا ایک محت تک مخلوق ہے دورر ہے اور بیابانوں میں رہے۔ ایک مدت کے بعد انہیں الہام ہوا کہ آبادی میں جاکر رہواور لوگوں کو ہدایت کرولیکن شرط بیہ کہ پہلے ہزار مصیبتیں برواشت کرو، چنانچہ شخ عثان فرمان الہی کے بموجب بہتی میں آگے۔ جب شہر میں وافل ہوئے تو اس قدر بلا کیں در پیش ہوئی کہ اُن کا بیان کرنا تقریبا نامکن ہے۔ کوئی تھیٹر لگا تا تھا، کوئی اینٹ مارتا تھا۔ شخ ہر مصیبت کوشار کرتے رہے۔ جب ہزار بلا کیں پوری ہوگئیں تو منبر پر بیٹھے اور وعظ وقعیحت کہنا شروع کردیا۔ جب وعظ ختم کر کے منبر سے اُنٹر ہے تو عرض کیا۔ اے اللہ! تیرے علم میں ہے کہ نہ میں علم رکھتا ہوں اور نہ پچھ فضل و کمال ہی جمعے میں ہے غیب سے ندا آئی کہ منبر پر بیٹھنا تمہارا کام ہے اور بیان کرنا میرا کام ہے بلکہ تم اپنی زبان کوموئ " کے شجر کی زبان سمجھو۔ ابیات:

اے برادر گرز آئی در مخن کن تبی خود رازبار یا وین ترجمہ: اے بھائی اگرتو (نصیحت کی) با تیس کہنا چاہتا ہے تو خود کوغرور کے بوجھ سے ہلکا کرلے۔ گر شوی خالی زخود اندر کلام آید ازراہِ زبانت صد پیام

ط پاروسا - سورو الخل، آیت ۱۳۵ - (مطبوعه نیخ می الحسنة کے بعد بیر لی عبارت، الدعاء الی سبیل الله بھی نقل کی می بایکن بیرمبارت قرآن شریف میں نبیں ہے۔ مترجم نے متن میں اے نقل نبیں کیا بلک أردوتر جمرتح برکیا ہے۔)

مل فیخ طان کے حالات کی تذکرے میں نہیں ملتے اس لیے آپ کے زمانے کا تعین وشوار ہے۔ فوائد الفواد مصنفہ حسن علی بجری میں آپ کو خیر آبادی کے بجائے حرب آبادی کہا گیا ہے۔ یہ واقعہ جو آپ کے تعلق ہے اس الطبقے میں بیان ہوا ہے۔ فوائد الفواد کی جلد دوم مجلس سس میں بیان کیا گیا ہے۔

ترجمہ: کلام کے وقت اگر تو اپنی ذات کے احساس سے خالی ہوجائے تو تیری زبان کے راہتے سے سوطرح کے پیام باہرآ ئیں۔

> اندری حالت اگر ریزی گهر گوش بهر دل کند آل رامقر

ر جمہ: اس کیفیت میں اگر تو تفیحتوں کے موتی برسائے گا تو کان اُن موتیوں کو دِل تک پہنچانے کے لیے جگہ دیں گے۔

> گرنباشی زیں صفت از خود خمی گرند گوئی تو خن باشد بہی

ترجمہ: جب تک تو اپنفس سے بری نہیں ہوتا اس خوبی سے بہرہ مند نہیں ہوسکتا، اس صورت میں تیرے حق میں بہی بہتر ہے کہ تو کلام نہ کرے۔

> واعظے کو ایں چنیں گویندہ شد کوئب معنی برخن کو بندہ شد

ترجمہ: وہ داعظ جواس صفت کے ساتھ کلام کرتا ہے وہ معنی کے نقارے کو کلام پر کو شخ والا ہوتا ہے۔

ورنه جم چو گوش خالی از دماغ کم و را بے جودہ در بازی ولاغ

تر جمہ: درنہ اس کان کی مائند ہے جو سننے سے عاری ہوتا ہے۔ اس کی باتوں سے عالم کو کم نفع ہوتا ہے کیونکہ وہ باتیں سراسر ہے ہودہ، کھیل اور شخصول کی ہوتی ہیں۔

> مجرئی او در زبانِ انثرف است داند آل کس کو پخن را عارف ست

ترجمہ: وہ باتیں جو اشرف کی زبان ہے جاری ہوئیں صرف وہی شخص جانتا ہے جو عارف ہے۔

حضرت نوری ملے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آ دی کب بات کہنے کے لائق ہوتا ہے؟ اور کب وعظ سننے کے قابل ہوتا ہے؟ اور کب وعظ سننے کے قابل ہوتا ہے؟ فرمایا، اُس وقت جب اللہ تعالیٰ کے اسرار سمجھا مشکلات سے خالی نہیں ہے بلکہ ہزاروں مشکلات واقع ہوتی ہیں اور کلام جملوں کی گردان میں صرف ہوتا ہے واعظ کے لیے ضروری کے والوں کی کیا تھ کے اسرار کی علتوں اور کہ وہ سننے والوں کی لیافت کے مطابق وعظ کے بے شخص کو بیادراک حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسرار کی علتوں اور

مل حضرت نوري يورانام ايوالحيين نوري تحا - ٢٩٥ ه من وفات بإلى - طاحظة فرما كين التاريخ تصوف دراميان "ص-٦٠

اس کے کلام کے آثار کی رمزوں کو مجھ سکے۔قطعہ:

ہر کے را نیست ادراک تخن تا بنہمد غامض اسرار دل اہلِ دل باید کہ گیرد ذوقِ او کاو گوہر کے بربیند زربے بگل

ترجمہ: ہر مخص کو بات کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ ول کے اسرار کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ صاحب ول ہی زوق حاصل کرتا ہے۔ مٹی کھودنے والے کولعل و گو ہر نصیب نہیں ہوتے۔

وعظ نصیحت کی باتیں سننے کے لیے بھی لیافت درکار ہے نہ وہ علم جوتم رکھتے ہو بلکہ دہ علم جو وَعَلَمُنهُ مِنْ لَدُنّا عِلْمًا مللہ (ادر ہم نے اے اپنا علم لدنی سکھایا۔ )کی لوح سے پیدا ہوتا ہے ادر وہ فہم جو لا الله الا الله کے معارف سے فیض پہنچاتی ہے۔قطعہ:

جمله تاریک است این محنت سراک علم دروے چون جواہر رہنماے رہبرے جانت دریں تاریک جاے علم و نبمت، فہم و علم جان فزاے

ترجمہ: بیرمحنت سراے (دنیا) تمام کی تمام تاریک ہے۔ اس تاریکی میں علم رہنما جو ہر کی مانند ہے۔ اس تاریک جگہ میں تیری روح کے رہبر ہیں تیراعلم اور تیری فہم (لیکن ایسے) فہم وعلم جو جانفزا ہوتے ہیں۔

حضرت قدوۃ الكبراً نے جامع محبد بغداد میں خلیفہ اور وہاں کے اہل معرفت و محرمت کے بے حداصرار پر وعظ فرمایا۔
اُس مجمع میں تقریباً پانچ ہزار ارباب فضل اور سركاری امير و سردار موجود ہتے۔ قاری صاحب نے سورہ بوسف تلاوت كی تو حضرت پر ایک خاص كیفیت طاری ہوگی۔ ای كیفیت میں آپ نے تقریر شروع کی اور اُس وعظ میں معرفت وعرفان کے اس قدر ذكات بيان فرمائے كہ سارے مجمع پر وجد كی كیفیت طاری ہوگئ اور لوگ كريہ و زاری كرنے لگے۔ خاص طور پر آپ نے آیب پاک، لُوْلَا اُنُ رَا بُوْهَانَ رَبِّهِ مِلَّ ( اگر اپ رب كی بخته دليل نه د كھے ليتے۔) کی تفير میں ایس ایس عاشقانه باتیں بيان كیں كہ سارے مجمع پر اُن كا از ہوا يہاں تک كہ اکثر لوگ اپنے گھروں کی طرف دوڑے يا جنگل کی جانب نگل

مل پاره ۱۵ سوره الكبف، آيت ۲۵ مطبوعد نخ (ص ۲۵۴) يس مهوكتابت كے باعث الينا فقل كيا كيا كيا جيكن قر آن مكيم مي مندرج بالا آيت ميل علمناه آيا ہے۔

\_2

ایک بزرگ نے جنہیں لوگ شیخ قطب متق کہتے تھے، فرمایا کہ میری عمر سوسال کے لگ بھگ ہے، بہت سے واعظین مختلف ملکوں اور اطراف کے یہاں آئے اور وعظ کی مجلس میں تقریریں کیس لیکن کسی نے ایس خوبی ولطافت سے لبریز تقریر نہیں کی جیسی حضرت نے کی۔

خلیفہ بغداد بھی ایک ہزار اشرفی اور ایک گھوڑا جس کی زین اور لگام سونے کی تھیں لے کر حاضر ہوالیکن آپ نے قبول نہیں فر مایا۔ دوسرے دن خلیفہ مچر حاضرِ خدمت ہوا اور بے حداصرار کیا تو آپ نے قبول کیا۔ ایمات:

> چنال دُر ریخت از دریائے امرار که گوشِ جال پُر از دُرٌ و گهر شد

ترجمہ: (آپ نے) دریائے اسرار کے اس قدر موتی بھیرے کردوح کے کان موتیوں اور کو ہروں سے بھر گئے۔ چہ خوش می ریخت ہے از ساتی فیض

کہ ہر کس جمعہ زد زد بے فجر شد

ترجمہ: (آپ نے) ساتی فیض کے سبو سے ایک اچھی شراب نثار کی کہ جس مخص نے ایک محونث لی مست ہوگیا۔

زباد فین آب معرفت ریخت نهال عیش راثیریں ثمر شد

ترجمہ: فیض کی بروا ہوا سے معرفت کی بارش ہوئی۔عش کے درخت میں شیریں پھل گھ۔

جس زمانے میں حضرت قدوۃ الكبراً مدين طنبہ میں روضہ ممنورہ پر حاضر تھے، حصرت فيخ احمد يبوي كے سلسلہ يهويہ میں داخل تركوں كى ايك جماعت بھى وہاں حاضر تھى۔ انہوں نے آپ كى تعريف كى اور ان كے مشائخ نے آپ سے وعظ كہنے داخل تركوں كى ايك جماعت بھى وہاں حاضر تھى۔ انہوں نے آپ كى تعريف كى اور ان كے مشائخ نے آپ سے وعظ كہنے كے ليے اصرار كيا اور عاجزى كا اظہار كيا اور كامياب ہوئے۔ اُس زمانے ميں حضرت تركى زبان جائے حضرت نے اى كے مہارت نہ تھى۔ چونكہ يہ جمل تركوں نے منعقد كى تھى يہ بھى لازم ہوا كه تركى زبان ميں تقرير كى جائے حضرت نے اى كے مطابق تركى زبان ميں تقرير كى ورشك ہونے لگا۔ جننے مطابق تركى زبان ميں تقرير كى اور ايے فصح ليج ميں حقائق و معارف بيان فرمائے كه الل زبان كو رشك ہونے لگا۔ جننے مشائخ اس مجلس وعظ ميں موجود تھے سب كوذوق باطنى حاصل ہوا اور ہر خض تركى ميں كہتا ہوا آيا۔ مل

تقریباً سوترک حضرت کے ہمراہ روانہ ہوئے اور خدمت و ملازمت پر کمربستہ ہوئے۔ بیلوگ ایسی محنت سے خدمت بہالاتے جیسی برگزیدہ خلفا اور نہایت عاقل حضرات کرتے تھے، چنانچد انہوں نے تھوڑی می مدت میں اپنی اپنی ہمت کے

ط (اس كے بعد يه عبارت بي" لي حيف فيلندى بوسيد و انداق تحلى اتبت كر پيكس كور مادى را" يه مبارنت مترجم كے ليے نا قابل فهم ہے اس ليے اس كا ترجمہ شال متن نہيں ہے۔)

مطابق مقصد حاصل كرليا اور چيرة مقصود أن ير ظاهر بوگيا -قطعه:

ہر کہ او دربزم رنداں زدقدم درخور ہمت دہندش جامِ ہے این بادؤ کُم دم نزد وال کے از ہم شدہ ز آواز نے وال کے از ہم شدہ ز آواز نے

ترجمہ: جس شخص نے رندوں کی محفل میں قدم رکھا اے اس کے حوصلے کے مطابق جامِ شراب دیا گیا ایک شخص گھڑے کی شراب بی کریے خود ہوگیا دوسرا شخص بانسری کا ہم نوا ہوگیا۔

ایک روز ایبا ہوا کہ حرم شریف کے شیوخ اصرار کرنے لگے کہ حضرت شیخ حرم حضرت نجم الدین اصفہانی کی موجودگی میں وعظ کہیں۔ آپ مجبور ہو گئے کیونکہ شیخ حرم کے تھم کو بجالانے کے سواکوئی جارہ نہ تھا چنانچے مجلس ترتیب دی گئی۔ آپ نے عربی زبان میں تقریر کی۔ اہلِ مجلس کو اس قدر ذوق وشوق حاصل ہوا کہ اسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ حتی کہ بعض عرب جو صحرا اور بہتی ہے آئے تھے، شریکِ مجلس ہوئے۔ اُن پر اس قدر وجد و حال طاری ہوا کہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ بینهایت مجیب واقعہ ہے کہ صحرا میں رہنے والے تقریر سے اس قدر متاثر ہوئے ، ابیات:

زور بازوئے کہ سخت انداز شد ہر کرازد تیر پڑال در گزشت ترجمہ: جس کامل تیرانداز نے اپنے زور بازو ہے جس کسی کو تیز رفتار تیر ماراوہ (دل کے) پار ہوگیا۔ بود پیکال زا بمن پولاد رنگ از مجن و ہفت جوشن برگزشت

ترجمہ: وہ تیر چونکہ فولاد کی مانندلوہے سے بنایا گیا تھااس لیے ڈھال اور سات زر ہوں کو چھیدتا ہوانکل گیا۔

سرگزشت از پائے دل خیزداگر

بم چو سیل آمد روال وز سر گزشت

ترجمہ: حال اگر دل کی گہرائی ہے اٹھے تو سلاب کی مانندرواں ہواورسرے گزر جائے۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ حسن خلق اس بلند پابیا گردہ یعنی صوفیہ کی خاص خصلت ہے جوانہیں ہی زیب دیتی ہے کہ ریحق کے زیور اور کلام کے لباس سے روشن ہوتے ہیں۔ تمام اقوال و افعال ہیں صوفی کی نظر چوں کہ حق تعالی پر ہوتی ہے اس لیے لازم آتا ہے کہ وہ تمام مخلوق سے خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے۔ اگر شریعت کے مطابق کسی محل پر مختی درکار ہے تو مختی کرے، لیکن باطن کے مطابق ای وقت اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ حضرت رسالت صلی الله علیہ وسلم کی ذات اقد س میں اخلاق مرتبہ کمال تک پہنچے ہوئے ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کی۔
شان میں آین کریمہ إِنَّکَ لَعَلَی خُلُقِ عَظِیم الله الله علیہ صرور آپ بہت بڑی شان والے خلق پر ہیں ) نازل ہوئی۔
حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے ہے کہ غصہ بدرین خصلت و علامت ہے جس سے وصول کی نعت میں زوال ہونے لگتا ہے
اور حصول میں کی واقع ہوتی ہے۔ گروہ صوفیہ کو ہر حال میں اس عادت سے گریز کرنا جا ہے۔ الله کی پناہ! اگر کی طالب سے
یفعل کسی بھی نوعیت سے سرز د ہوجائے تو اسے فورا استغفار کرنا جا ہے۔ (بید حقیقت ہے کہ ) کوئی شے اس قدر خانہ ول کو
یفعل کسی بھی نوعیت سے سرز د ہوجائے تو اسے فورا استغفار کرنا جا ہیے۔ (بید حقیقت ہے کہ ) کوئی شے اس قدر خانہ ول کو
غالی اور بے نور نہیں کرتی جس قدر غصہ کرتا ہے۔ قطعہ:

کمن خشم اے یار، درکار دیں کہ اوی کند ظرف باطن تبی اگر بابیت، باطن انور بود کمن خشم، اے مرد باغ بہی

ترجمہ: اے دوست! دین کے کام میں غصہ نہ کر کیوں کہ غصہ کرنے سے باطن کھوکھلا ہوجاتا ہے۔ اگر تو جاہتا ہے کہ تیرا باطن روثن ہوجائے تو اے گلتانِ خیر خواہی کے سرو! غصے سے پر ہیز کر۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كے كلوق ميں، انبانوں كے تعلق سے بہنديدہ اور بہترين صفت، شفقت كرنا ہے جے يہ لات كلى طور پر حاصل ہوجائے اسے ٹمر ہُ حقیق بھی بخشا جاتا ہے۔ (حقیق ٹمرہ بہی ہے كہ ) اُس شخص كى ذات ميں شفقت و مهر بانى كى صفات پيدا ہوجاتى ہيں۔ ذالك فَصْلُ اللّٰهِ يُوْتِيُهِ مَنُ يَّشَاءً عَلَى (بياللّٰد كافضل ہے جے چاہتا ہے دیتا ہے) بيد بات بھى طرح سے جان لينا چاہے كہ جب كى شخص پر شفقت و مهر بانى كى جائے تو اپنى خودك كو درميان سے انتحاليا جائے تاكہ شفقت كرنے والا اس صفت سے منسوب كيا جائے كہ بيذ بست سعادت وعنايت كا بلند ترين مقام ہے۔ مثنوى:

ہر کار کہ چیش گیری اے یار خود را زمیانِ کار بردار بردار راہِ کار یارا تایابی زباغِ کام بررا<sup>سی</sup>

ترجمہ: اے دوست تو جو کام بھی انجام دے تو اپنی خودی کو درمیان سے اٹھالے۔ ( یہی نہیں بلکہ ) اے دوست کام کے

ط پاره ۲۹-سور والقلم، آیت ۳ ل پاره ۲-سورو المائدو، آیت ۵۳

ت مطبوعہ نننے (ص۲۵۱) میں چوتھا مصرع اس طرح نقل کیا گیا ہے" تایابی زباغ کام بردار" بیمصرع مثنوی کےمعردف قاعدے کے خلاف ہے۔ مثنوی کا ہر شعر ہم آنیہ ہوتا ہے بہال ایبائیس ہے۔اس لیے قیای تھی کر کے تیسرے اور چوتھے مصرعوں کو ہم قافیہ کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

رائے سے اٹھ جاتا کہ تجھے مقصد کے باغ سے ثمر وُحقیقی حاصل ہوجائے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے سے كمشريعت كے معاملات اور طريقت كے كام چوں كمشريعت كے اصول پر بنى ہيں اس ليے انہيں ظاہر شرع كے مطابق انجام ديا جائے ليكن حقيقت ہيں اُن سے خبردار رہنا چاہيے۔ مثلاً اگر كمی مخص كے بارے ہيں شريعت كے مطابق فتوىٰ طلب كريں كماسے قل كر دينا چاہيے تو اگر وہ خود بيہ منصب ركھتا ہے تو راضى ہوجائے اور اگر وہ فتوىٰ شريعت كے مطابق و اُس مخص كے قل پر اصرار نہيں كرنا چاہيے اور (اپنے اصرار نہ كرنے كو) ظاہرِ شرع كے مطابق جانے۔ دونوں صورتوں ميں نيت اللہ تعالیٰ يركھنی جا ہے۔ قطعہ:

اے برادر پائے در راہِ یقیس نه، زروئے صدق و از معنی برہ باہمہ کس نبت ظاہر بہ بیں باطن از ظاہر بہ معنی درگرہ

ترجمہ: اے بھائی! یقین کے راتے میں سچائی کے ساتھ قدم رکھ اور تصد کی ہوئی جگہ ہے گزر جا۔ سب لوگوں کو ظاہر کے تعلق سے دیکھے۔ ظاہر سے باطن کو معنی کے ساتھ رہن رکھ دے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەرندوں كا مشرب اور عارفوں كا غدب يہ ہے كہ ہر مرتبے كو أس كے نقاضوں كے مطابق طے كرے ادرأس مرتبے كی مشكلات میں سے كوئی دقیقہ فروگز اشت نہ كرے۔ ابیات:

ہر کہ او در برمِ رندال بر نشست بایش بر حسب رندی کرد کار

ترجمہ: جو مخص کدرندوں کی محفل میں آ کر بیٹے گیا، اُس پرلازم ہے کدرندی کے دستور کے مطابق کام کرے۔

اقتضائے برم باید کرونش

ورنه از رندیش باید بست بار

ترجمہ: اے اُس برم کے تقاضول کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے درنہ وہ رندی کے مقام سے بستر بوریاسمیٹ لے۔

رندِ کامل در جہاں آل کس بود

کز مراد بزم رندال بردبار

ترجمہ: دنیا میں کامل رندوہ مخص ہوتا ہے جورندوں کی بزم کے منشا کے مطابق بار حیات انھا تا ہے۔

# لطيفه ٢٧

## مومن ومسلم کے بیان میں

#### قال الاشرف":

سيداشرف جهاتكير ففرمايا، مومن وه فض ب جو ہر حال على اسے مبدا يريفين كرنے والا ہو۔

المومن هو الموقن في كل حال بمبدائه

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حمر بار حديث بيل آيا ہے، المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه يعن مسلمان و فض به كداس كے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہيں۔

بعض مشایخ نے مومن اور مسلم کے درمیان کوئی فرق روانبیں رکھا ہے۔ ان کے نزدیک دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔ انہوں نے ادراک اور فہم میں کی کے باعث ایسا خیال کیا تھا اور انہیں ذوق و وجدان کا اس قدرعلم بھی نہ تھا۔ الفاظ کے ظاہر تک محدود رہے اور ان کے رموز و حقائق پرغور نہیں کیا۔ عرض کو جو ہر سمجھ بیٹھے۔ اس فقیر کوعلم مکاشفہ سے جو فرق معلوم ہوا، اس کا ایک شمتہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ ایمان وہ درخت ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اس کی اصل روح کے باغیج میں استوار ہوئی ہے۔ اس کی اصل روح کے باغیج میں استوار ہوئی ہے اس کی شاخ ازل سے اور جر ابد سے مصل ہے۔ مصرع:

شاخ او اندر ازل شد بخ او اندر ابد (اس کی شاخ ازل می اور جز ابد می ہے)

ال درخت كا سہارا پتوں اور شاخ كى بجائے عرش پر ہے۔ تحقیق يہ ہے كہ وہ نور جمال كا پر تو ہے جو ول كے كوشے ميں عكس ريز ہوتا ہے۔ مشائخ نے جو يہ فرمايا ہے كہ اذا نم الفقر فهو الله (جب فقر كامل ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا الله حاصل ہوتا ہے) اس رمزكى طرف اشارہ كرتا ہے كہ اس معرفت كے توسل سے لوگ اپنے وجودكو، نبوت و ولايت كے نور اور وحدانيت كو پچانے ميں اور جانے ميں كہ يہ نور عرض ہے جو جو ہر جان كے ساتھ قائم ہے۔

جس ونت روح اس حیوانی عالم سے گزر جاتی ہے اور جبلت کے اندھرے سے باہر آتی ہے تو ول کی صغت افتیار

programming the same

کر لیتی ہے اور جس وقت دل جبلت کے مرض سے رہائی پاتا ہے تو طفولیت کی حالت جو اس پر مجھائی رہتی ہے دور ہوجاتی ہے اور کامل بلوغت ظہور میں آتی ہے ( یعنی معرفت سے بے خبری کی حالت زائل ہوجاتی ہے اور شعور معرفت بالیدہ ہوجاتا ہے )۔ اس وقت ایمان کا بورا مرتبہ کمال پر پہنچتا ہے۔

صفات الہير كاثمر نبى صلى اللہ عليه وسلم كے اخلاق بيں، جن كے اپنانے سے صفت روح حاصل ہوتى ہے (پھر) روح ربوبيت كى توفيق اور جذبہ اللى كى بدولت عالم ہدایت سے (عروج كركے) سجانی بلندى پر پہنچ جاتى ہے۔ ابتدائے حال ميں سالك خاموش التجائيں كرتا اور جواب سنتا ہے۔ رب العالمين كے جوار قرب سے محبت كرتا ہے اور (اس كى) محبت حاصل كرليتا ہے۔

اسلام، باری عزاسمہ، کی ذات و صفات کی حقیقوں اور کیفیتوں سے عبارت ہے اور اسلام سے انبیا کے احوال (پر یقین) اور ان کے طریق اور آ داب کی پیروی بھی مراد کی جاتی ہے۔ یہ (تعریف) عام اور خاص ہے، جیسے (کہا جاتا ہے) کل انسان حیوان و لکن بعض حیوان انسان نہیں ہیں۔ کل انسان حیوان ہے لیکن بعض حیوان انسان نہیں ہیں۔ اس تعریف کے مطابق) ہر مومن مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ افراد انسانی سے جو فرد، ابتدائے حال میں وحدت اور دحدانیت کا قائل ہوجائے، محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوتسلیم کرے، آسانی کتابوں، حشر ونشر، صراط سے گزرنے، نواب وعذاب اور اللہ تعالی کے قضا وقدر کا اقرار کرے اسے مجازاً مسلمان کہد سکتے ہیں۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی کسان ایک وقت کھیت میں نیج ڈالے اور رہیج کی فصل کی امید رکھے لیکن اسے ان بلندیوں تک رسائی اور ثمرات کا حصول اس وقت میٹر ہوگا جب عالم مشیّت سے لگا تار بارش ہو، اللہ کے فیض کی بخشش اور بارش کا بہاؤ زمین کی تہدتک پنچے اور زمین بہت زیادہ سیراب ہو۔ (اس کے ساتھ) آسانی آفتوں مثلاً مدُیوں کی بلغار سے کھیتی محفوظ ومصوّن رہے، زمین کی مدہ حاصل ہواور ہوا موافقت کر سے تب پھل پیدا ہوگا۔ جب پھل آگے گا تو بہت سے نیجی مختوظ ومصوّن رہے، زمین کی مدہ حاصل ہواور ہوا موافقت کر سے تب پھل پیدا ہوگا۔ جب پھل آگے گا تو بہت سے نیجی منافعیں، بار، شکو نے اور دیگر فائد سے بھی حاصل ہول گے۔ اگر کسان کی عدم توجہ یا بارش میں کی یا دیگر موافع کے سب بھیتی درجہ کمال تک نہ پنچے تو اس میں ڈالا ہوا نیج بھی بالیدہ نہ ہوگا اور خود ہی گل سرم جائے گا۔

کیاتم نہیں ویکھتے کہ بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں لیکن اُن کے اقوال وافعال سراسر جھوٹ، ایذا رسانی اور غیبت پر بخی ہوتے ہیں۔ صادق القول صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ہے، انا وانقیاء امتی ہواء من التکلیف یعنی میں اور میری امّت کے متّعی ایذا رسانی سے بری ہیں۔ یہ ظاہری مسلمان مجلسوں اور محفلوں میں سامنے اور پیٹے بیچے دوسروں کی برائی اور غیبت کے متّعی ایذا رسانی سے بری ہیں۔ یہ ظاہری مسلمان مجلسوں اور محفلوں میں سامنے اور پیٹے بیچے دوسروں کی برائی اور غیبت کے متّعی ایذا رسانی سے بری ہیں۔ قرآن کیم کی آیت بیاک اس پر واضح دلیل ہے۔ اُئیجٹ اُخدُ مُخمُ اَن یُا کُولَ لَحْمَ اَجِنبِهِ مَیْنا فَکُورُهُ مُنْ اُن اُن اُن کُلُون لَحْمَ اَن اِن اِن اِن اِن اِن کی کراہت فکر هُنْدُونُ اُن اِن ہُن کی اِن اِن اِن اِن کی کراہت فکر هُنْدُونُ اُن اِن اِن کی کراہت فکور هُنْدُونُ اُن اُن اُن کُلُ کی دوا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم اس سے (انتہائی) کراہت

محسون كرتے ہو۔) اور شارع عليه السلام فرماتے بين الغيبة الله من الزناليعنى غيبت زنا سے زيادہ بردا گناہ ہے۔ انہوں في جمعن كرتے ہيں ور شارع عليه السلام فرماتے بين الغيبة الله عليہ الله خل المجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبو، يعنى و شخص جس كے دل ميں ايك ذر سے برابرغرور ہوگا جنت ميں داخل نہيں ہوگا۔

دراصل شریعت عبارت ہے انصاف، رائی اور کم آزاری ہے۔ جب لوگوں سے ہر لحظہ ہزار طرح کے گناہ اور آزار عمل میں آتے ہیں، پس جو خص اس مقام پر ہواس سے کس طرح بھلائی کی اُمید کی جا عتی ہے اور کس طرح اس کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ شعر:

گر مسلمانی تو بیدا دے چراست چول که بیدادی مسلمانی کجاست

ترجمہ: اگر تو مسلمان ہے تو نا انصافی کیوں کرتا ہے۔ چوں کہ تو ظالم ہے اس مسلمانی کا وعویٰ بے جاہے۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من اذی مومناً فکان اذی الله ومن اذی الله فهو ملعون فی التوراة والانجیل والزبور والفرقان یعنی جس شخص نے کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی پس وہ ازروے تورات، انجیل، زبوراور قرآنِ علیم ملعون ہے۔

### ا یک شخص کا ذکر جس نے حضرت قدوۃ الکبراً کی غیبت کی

حضرت قدوۃ الكبراً روم مادخلہ المعصوم طلبين قيام پذير تھے۔ ايک روى آپ سے عداوت رکھتا تھا اور پيٹے بيچے آپ كى غيبت كرتا تھا۔ جب وہ عاضر مجلس ہوا تو حضرت شخ قطب الدين روى نے اس كى نببت يہ حكايت بيان كى:
" مجھے واقعے ميں (خواب ميں) يہ دكھايا گيا كہ تمام فرشتے جن كے ہاتھوں ميں نيزے اور بيلچے تھے، مجمى تحق اور حيوانى رعب كے ساتھ زمين پر اتر رہے ہيں۔ ميں نے دريافت كيا كہ تم كون ہو اور كہاں جارہ ہوانہوں نے كہا كہ ہم ملائكہ ہيں اور اليہ تحق كي مكان پر جارہ ہيں جو حضرت اشرف جہال گيركى غيبت كرتا ہے اور ان كى بزرگى كا انكار كرتا ہے تا كہ اس كے ايمان كى جز زمين اسلام سے اكھاڑ ديں اور اس كى زندگى كى جڑ كا ئنات كے سے كائے ديں۔ "مثنوى:

گرخدا خوا بد که پرده کس درد میکش اندر طعنهٔ پاکال برد ترجمہ: جب خدا میہ جاہتا ہے کہ کی مختص کا پردہ جاک کر دیے تو اس کا رجمان پاکوں کی عیب جوئی کی طرف کر دیتا ہے۔ در خدا خواہد کہ پوشد عیب کس کم زند در عیب اہلِ دل نفس ترجمہ: ادر اگر خدا جاہے کہ کسی کے عیب پوشیدہ رہیں تو وہ شخص کسی صاحب دل بزرگ کی برائی نہیں کرتا۔ پیش میں اس مال میں اس مارا

پیشِ ایں الماس بے اسرمیا گربریدن تیخ رانبود حیا

ترجمد: (اے مخاطب) بغیر و حال کے اس الماس کے سامنے ندآ نا۔ تموار کا شنے سے نہیں چوکی۔

حینی برآنت کانفای درول از درول برآل برآید تابرول

ترجمہ:انفاس باطنی بھی تینے ہزاں کی مثل ہیں۔ یہ اندرے کا منتے ہوئے باہرنگل آتے ہیں۔ خدا ند کرے کہ کوئی بندہ برائی میں جتلا ہو۔

## لطيفه ٨ ٣

## نیکی کا تھم دینے اور برائی سے منع کرنے کی تفصیل ا نیز بعض اختلافی پینے کی چیزوں کا بیان

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ امر بالمعروف (نيكى كا تقلم دينا) ہر شخص كى حيثيت كے مطابق مختلف قتم كا ہوتا ہے پہلے ہاتھ ہے امر بالمعروف كرے۔ اگر يوممكن نہيں ہے تو زبان سے كہے اگر زبان سے نہ كہد سكے تو دل ميں برا جانے اور سے دلى كراہيت اس طرح كى ہوكہ گناہ كرنے والا متغبہ ہوجائے كہ تھم دينے والے كوميرافعل پندنہيں آيا۔ اہل ظاہر كے تعلق سے يد دلى كراہيت امر بالمعروف كا اونى ترين درجہ ہے۔ ہم اس كى مزيد تفصيل بيان كرنے ہيں۔

امیروں، حاکموں اور منصب داروں کے تعلق سے امر بالمعروف بیہ ہے کہ طاقت استعال کریں جیسے کہ قاضی اور محتسب کرتے ہیں۔ علما زبان سے امر بالمعروف کرتے ہیں، اس سلسلے ہیں وہ آیات و احادیث کا حوالہ دیتے ہیں نیز تمثیلوں اور دکا تھوں سے وضاحت کرتے ہیں چنانچے متعلقہ شخص (اپنی غلطی پر) متغبہ ہوجاتا ہے۔ عوام الناس کا تعلق دل سے ہے۔ یہ منصب داروں اور مددگاروں سے کم تر درج کے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اتناہی کانی ہے کہ دل میں برے کام کو برا خیال کریں، لیکن تجی بات بیہ ہے کہ دل کے وسط سے امر بالمعروف عوام الناس کا کام نہیں ہے بلکہ بیان حضرات کا کام ہوجہ کریں، لیکن تجی بات ہے کہ دل کے توسط سے امر بالمعروف عوام الناس کا کام نہیں ہے بلکہ بیان حضرات کا کام ہوجہ کریں، لیکن نے نائز ہیں اور اپنے اسباب کو آب وگل کی پستی سے نکال کراصل بلندی پر لے آئے ہیں۔ میں۔

اگر اہل دل اشارا کریں تو امر بالمعروف کوا، سارا عالم درہم برہم ہوجائے۔ سبحان اللہ! دل کا عالم بھی کتنا وسیع عالم ہے کہ تمام عوالم پر متصرف ہے اور تمام عالم پر احکام نافذ کرنے والا حاکم ہے۔

مل احتر سترج نے آئندہ صفات میں تھم کردہ کام کے لیے" امر بالمعروف" اور شع کردہ کام کے لیے" نمی کن المکر" کی معروف اصطلاح استعمال کی ہے۔ بع مطبوعہ لننے (ص ۲۵۸) میں جملہ یہ ہے" از طبیض آب وگل ندروہ سائل رفت کشیدہ" اور خطی لننے میں" از حضیض آب وگل برزوہ امسل رفت کشیدہ نقل کیا عمیا ہے" ندروہ" یا" برزوہ" دونوں سے کوئی مغہوم برآ مرنبیں ہوتا۔ عالبًا پر لفظ" ذروہ" ہے جس کی جمع ذری ہے۔ ذروہ کے معنی ہیں، او پی چیز اور چوئی۔ اس تیابی تھی کے مطابق ترجمہ کیا عمیا ہے۔

ابيات:

برتر از دل نیستِ عالم در جہاں
ہر کہ دارد عالمِ دل بادشاست
ہر کہ دارد عالمِ دل بادشاست
ترجمہ: دنیا میں عالمِ دل سے برتر کوئی عالم نہیں ہے۔ جوشض عالمِ دل رکھتا ہے بادشاہِ وقت ہے۔
دردہ عالم کی دلے باید کہ او
تافغ احکام امر انتہاست
ترجمہ: دونوں جہانوں میں بس ایک دل درکار ہے۔ وہی آخر تک معروف کے احکام نافذ کرنے والا ہے۔
بادشاہے عالمِ دل را مثال
درجمہ روئے زمیں عالم رداست

ترجمہ:عالم ول کے بادشاہ کی مثال میہ ہے۔ جیسے عالم ول ایک حیاور ہے جس نے تمام روئے زمین اپنے اندر لے لیا ہے۔

حضرت قدوۃ الکبرا فرماتے تھے کہ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے لایق وہ خض ہوتا ہے جوشریعت کی تمام باریکیوں کا عالم ہواور اُن تمام باریکیوں پر عمل کرتا ہوتا کہ دہ اس تنبیہ کے تخت نہ آسکے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَالاَ تَفْعَلُونَ۔ ملا (ترجمہ: کیوں کہتے ہووہ بات جو کرتے نہیں)۔ بیام (علم اور علم اور علم) بعضوں کے نزدیک شرط ہے اور بعضے قیاس سے استدلال کرتے کیوں کہتے ہووہ بات جو کرتے نہیں)۔ بیام اور علم اور علم اور تیرے لیے (محض) ہدایت ہے۔ پس جب تیرانفس ہی راو بیل اور کہتے ہیں، میرے لیے ہدایت کے علاوہ بزرگی ہے اور تیرے لیے (محض) ہدایت ہے۔ پس جب تیرانفس ہی راو راست پہیں ہے تو تو دوسرے کانفس کیوں کر تھے گا۔ یہ بات مشہور عوام ہے کہ ناپ کی لکڑی کا سایہ درست نہیں ہوتا۔ مشہور عوام ہے کہ ناپ کی لکڑی کا سایہ درست نہیں ہوتا۔ مشہور عوام ہے کہ ناپ کی لکڑی کا سایہ درست نہیں ہوتا۔ مشہور عوام ہے کہ ناپ کی لکڑی کا سایہ درست نہیں ہوتا۔ مشہور

اے برادر گر تو خواہی کرد امر نہی کن اوّل تو امر خویش را ترجمہ:اے بھائی اگر تو امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے، تو پہلے اپنے امر (نفس) کی نفی کر گر ترا قوتیت صافی خود بخور بعدازاں چیزے بدہ درویش را ترجمہ:اگر تجھے پاک غذا میسر ہے تو پہلے خودنوش کر اس کے بعد درویش کو دے (دل کو پاک کر کے ہوایت کر)۔

#### تخم صافی بایدت اے درنخست تادیم بر از برائے پیش را

ترجمہ: اے مخص پہلے تھے پاک صاف ج فراہم کرنا ہے تا کہ تو اس سے حاصل کردہ (پاک صاف) کھل دوسرے کو پیش کر سکے۔ شعر!

> فاقلموا المرء علىٰ فعله وانت منسوب الىٰ مثله

ترجمہ: پس تم کی شخص کے فعل پراعتراض نہ کرد ۔ تمہارا اعتراض اس وقت سیح ہوگا جب تم سے اس طرح کا فعل منسوب نہ کیا جائے (تم ایسے فعل ہے مبرا ہوجاؤ)

حقیقت سے کہ ہدایت کرنے کے لیے معصوم ہونا شرطنبیں ہے کیونکہ اگر میشرط عائد کی جائے تو امر بالمعروف اور نہی من المئکر کا دردازہ بند ہوجائے گا۔ جب صحابہ معصوم نہ تھے تو دوسرے لوگ کس طرح معصوم ہو سکتے ہیں۔

حفرت انس بن مالک ہے مروی ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے الله عرسول صلی الله علیہ وسلم میں امر بالمعروف نہیں کروں گا جب تک خود اُن پڑل نہ کروں اور نہی عن المنکر بھی نہیں کروں گا جب تک منع کردہ کاموں سے چھنکارا نہ پالوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، بل مو وا بالمعووف ان لم تعملوابه گله وانهوامنه عن منکرو ان لم تحتنبوا کله، (بلکہ دوسروں کو نیک باتوں کا امر کرواگر چہتم تمام پڑل نہ کرواور برے کاموں سے پر بیز نہ کر سکے۔) ای طرح سعید بن جبیر رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے کا گاموں سے بر بیز نہ کر سکے۔) ای طرح سعید بن جبیر رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف وہی شخص کرسکتا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہوتو پھر امر بالمعروف کا فرض ادانہیں ہوسکتا، کیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ واعظ لوگوں کو ان کے علم کے مطابق، ان کی بدکاری کے بارے میں امر کرسکتا ہے بشرطیکہ ہوسکتا، کیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ واعظ لوگوں کو ان کے علم کے مطابق، ان کی بدکاری کے بارے میں امر کرسکتا ہے بشرطیکہ اس نے اپنی اصلاح کر لی ہو، اور لوگوں کو ان پر زیادہ چڑھائی نہ کرے، اس سے زیادہ و نے واری نہیں ہے۔

بزرگوں نے آیت پاک لِم تَقُولُونَ مَالاَ تَفُعَلُون ملا رَجمہ: کیوں کہتے ہو وہ بات جوکرتے نہیں۔) کی تاویل کی عام بالد کہا ہے کہ اس سے مراد جھوٹا وعدہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے دو با تیں اہم ہیں ایک عام لوگوں سے میل جول کم ہوتا ہے کہ اے زیادہ رحم نہ آئے اور دوسرے یہ کہ وہ لوگوں سے طبع نہ رکھے تا کہ ڈھیل دینے کی فوت نہ آئے۔

منقول ہے کہ ایک بزرگ نے بلی پال رکھی تھی۔ اس کے لیے ہر روز قصائی سے جو ان کا ہمسایہ تھا گوشت کا نکڑا لے کر آتے تھے۔ ایک روز انہوں نے قضاب کا ایک منع کردہ عمل دیکھا۔ وہ بزرگ گھر آئے اور اس بلی کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ قضاب کے پاس گئے اور اُس برے نعل منع کیا۔ قضاب نے کہا ، اب میں آپ کی بلی کے لیے گوشت نہیں دول گا۔ اُن بزرگ نے فرمایا، میں نے پہلے بلی کو گھر سے باہر کیا ہے تب تہمیں معروف کا تھم دیا ہے۔

ایسے امر بالمعروف کوجس سے وحشت اور ڈانٹ ڈیٹ کی نوبت آ جائے، ترک کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ جب کام کے سبب قتل وخوں ریزی کی نوبت آ جائے تو امر بالمعروف کی کیا ضرورت باتی رہ جاتی ہے۔ بیرحدیث ہے کہ ایک عالم نے بادشاہ کومعروف کا تھم دیا، بادشاہ نے اسے قتل کروا دیا۔ یکون افضل الشہداء (افضل الشہد اہوگیا)۔

ایک مرتبدلوگ امیر المونین حضرت عرائے سامنے ایک مستِ شراب کولائے۔ آپ نے اس پرحد جاری فرما دی۔ جب حد جاری ہوئی تو اس نے آپ کو گالی دی، امیر المونین نے حد دوک دی اور فرمایا کہ خدا کے معالمے میں خودی کوکس لیے شریک کروں۔ اگر کوئی شخص گھر میں گناہ کے کام کرے تو اس سے بوچھ کچھنیں کرنا جا ہے کیونکہ حق تعالی نے فرمایا ہے، وَلاَ تَجَسُسُوا ط (اور میبوں کی جبتی نہ کرو)۔

امير المونين حضرت عرِّنى سے متعلق بير واقعہ بھى بيان كيا گيا ہے كدا يك شخص اپنے گھر ميں درواز و بندكر كے نامناسب افعال كامر بحك ہوتا تھا۔ جب آپ كواس كے نامناسب كاموں كى اطلاع ہوئى تو آپ ديوار كودكر مكان ميں داخل ہوئے اور شريعت كا تھم بجالا نے پر اصرار كيا۔ مالكِ مكان آپ كے روبرو پيش ہوا اور عرض كيا كداگر ميں نے ايك سبب سے غير شرى كام كيا ہے تو آپ نے كس بنا پر يہ غير شرى كام كيے ہيں۔ پہلا كام يہ كدآپ نے تھم اللي لا تجسسوا كے خلاف يہ معلوم كيا كد گھر ميں گناہ كے كام ہوتے ہيں اور دوبرا كام يہ كدآپ بند مكان كى ديوار پھاندكر اندرآئے۔ يعل اس تھم اللي معلوم كيا كد گھر ميں گناہ كے كام ہوتے ہيں اور دوبرا كام يہ كدآپ بند مكان كى ديوار پھاندكر اندرآئے۔ يعل اس تھم اللي مك خلاف ہے كہ خلاف ہوئے، وَ أَتُوا الْبُيُونَ مِنَ اَبُو اِبِهَا۔ مَلَّ (اورآؤ گھروں ميں ان كے درواز دوں ہے) تيمرافعل ہے كہ بغير اجازت مكان ميں داخل ہوئے، يہ مل بھى خلاف ہے كہ اُوز تُحدُوا اَبْدُونَا غَيْرَ اَبْدُونَا غَيْرَ اَبْدُونَا خَرُوں ميں داخل ہوئے، يہ مل بھى خلاف ہوئے، يہ مل بھى خلاف ہے كہ اُوز تن نہ كے اور اورآؤ گھروں ميں داخل ہوئے، يہ مل بھى خلاف ہوئے، يہ ما جازت نہ لے لو۔ ) امير المونين حضرت عرِّ متنب ہوگے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے، امر بالمعروف اور وعظ كے سليلے ميں صوفى كو خاص طور پرنرم مزاح اور نفع رسال ہونا چاہے۔ ايك روز ايك شخص نے خليفہ مامون (عباس) كو خت لہج ميں نفيحت كى۔ مامون نے اس سے كہا كه ذرا نرى سے بات كرو (كيا معلوم) اللہ تعالى (نفيحت كرنے كے ليے) كى ايسے شخص كو بھيج دے جو تجھ سے بہتر ہو، اور اُن كے ليے جو مجھ سے اور تجھ سے بدتر ہوں۔ اُسى اللہ نے تھم ديا ہے، فَقُو لَالَهُ فَو لَا لَيْنَا مَا (پس اس سے (فرعون سے) نرم بات كهيں)۔ اگر نصاح اور وعظ ميں نرى اور نفع رسانى كا رويد اختيار كريں تو يدمكن ہے كہ جس كو نفيحت كى كئى ہے وہ برے كام كرنا جھوڑ دے۔

ط پاره۲۰ سوره الجرات، آیت ۱۲ مل پاره۲ سوره البقره، آیت ۱۸۹

ت پاره۱۸ ـ موره نور آ يت ۲۵ م ياره۱۱ ـ موره ط ، آيت ۲۳ ـ

ایک درولیش کشتی میں بیٹے ہوے سفر کر رہے تھے۔ دوسری جانب نوجوانوں کی ایک ٹولی فتق و فجور کے آلات اور سامان کے ساتھ دوسری کشتی میں سوار ہوئے۔ جب دونوں کشتیاں آئے سامنے ہوئیں تو درولیش کے اصحاب نے عرض کیا کہ یہ لوگ فتق و فجور میں مشغول ہیں، شیخ ان کی ہلاکت کی دعا کریں۔ شیخ نے دعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے اور بارگاہِ اللی میں عرض کیا۔ اے اللہ! ان کوتمام وقت خوش وخرم رکھنا۔ جوں ہی درولیش نے دعا کی، جوانوں کے دل پر اس کا اثر ہوا۔ شیخ کی طومت میں حاضر ہوئے اور فتق و فجور کے آلات اور سامان دریا میں غرق کر دیئے۔ شیخ کے قدموں میں اپنے سر رکھ دیئے۔ اور تائب ہوگئے۔

ای سلیط میں ایک حکایت بیان فر مائی کہ ایک درویش کا مرید تھا جو بہت ی خوبیوں اور نیکیوں ہے آ راستہ تھا۔ ایک دونولوگوں نے انہیں اطلاع دی کہ آپ کے اُس مرید نے توبہ توڑ دی ہے اور فسق و فجور کے مختلف کا موں میں مشغول رہتا ہوئے۔ درویش یہ باتیں من کر انہائی حلم اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ گھر سے نگلے اور مرید کی طرف روانہ ہوئے۔ اتفاق ہے مرید راتے ہی میں ال گیا۔ شخ کو دکھ کر شرم کے احساس سے اپنا منہ دیوار کی طرف کرلیا۔ اُن بزرگ نے مرید کا کام ایرائی مرید رائے ہی میں اور نامناسب جگہوں پر، غیر شری کام کیول کرتے ہو۔ میرے گھر چلو، وہاں حجرے میں کہاتھ کی کر کر فر مایا، تم بازاروں میں اور نامناسب جگہوں پر، غیر شری کام کیول کرتے ہو۔ میرے گھر چلو، وہاں حجرے میں ہم نے فسق و فجور کی چیزیں مہیا کر رکھی ہیں۔ مرید بے حد شرمندہ ہوا، شیخ کے قدمول میں سر رکھ دیا اور از سرنو تو ہدگ۔ ہم نے فسق و فجور کی چیزیں مہیا کر رکھی ہیں۔ مرید بے حد شرمندہ ہوا، شیخ کے قدمول میں سر رکھ دیا اور از سرنو تو ہدگ۔ آزمودہ طریقہ ہے۔

حفرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەصوفيداگر اپنے مريدين ميں نامناسب باتيں ديكھتے ہيں تو اشارۃ اور كناية وعظ و فيعت كرتے ہيں۔ اس سلسلے ميں ايس حكايتيں بيان كرتے ہيں جو مريد كے حسب ِ حال ہو جے من كر مريد فجردار ہوجا تا ہے، اپنے برے كاموں سے رجوع كرليتا ہے۔ تو بہ كرتا ہے اور پھر برے فعل كا مرتكب نہيں ہوتا۔

### پینے کی مختلف چیزوں کا بیان

مجلس میں مشروبات کا ذکر آگیا۔ آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اس پر متنق ہیں کہ شراب عقل پر پردہ ڈال ویتی ہے۔
کی نے یہ بات نہیں کبی کہ شراب (عقل ہے) دور کر دیتی ہے۔ اس بنا پر فلسفی شراب چینے کو مباح قرار دیتے ہیں، (اور کہتے ہیں) کہ اگر کسی نے اس مقدار میں شراب پی ہوجس سے عقل زامِل نہ ہوتو مباح ہے۔ (اس لیے) ہم اس قدر شراب پیتے ہیں کہ عقل زامِل نہیں ہوتی۔ المحصوما خامو العفل یعنی شراب فاتر عقل نہیں ہے۔ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ نشہ دہ ہے جو فاتر عقل ہو۔ ہم اس حکمت کے ساتھ شراب پیتے ہیں کہ عقل زامِل نہیں ہوتی، لیکن اہل سنت و جماعت اس

پر منفق ہیں کہ خمر بعینہ حرام ہے۔ قرآن تھیم میں بیان کیا گیا ہے فَائنَهٔ رِجسٌ طلس (بیشک وہ ناپاک ہے)۔ شراب کی حرمت کا تھم اس بناء پرنہیں دیا گیا ہے کہ وہ عقل کو زائل کرتی ہے بلکدائے قطعی طور پر ناپاک قرار دیا ہے۔

اب ہم فلاسفہ کو جواب دیتے ہیں۔ نص میں (خمر) حرام ہونے کی علت فقو عقل ہے اور تم نص کے مقابلے میں (اپی)
علت بیان کرتے ہو، پس یہ باطل (فکر) ہے، البتہ علما کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض مباح (جایز) قرار دیتے ہیں اور بعض
جایز کرنے کے قائل ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے المحصو ھاتین شہور تین یعنی شراب
دو درختوں (خرما اور انگور) ہے ہے۔ (اگر اس کا میں مطلب لیا جائے کہ) ندکورہ درختوں کی شراب خمر ہے اور باتی چیزوں
سے حاصل کردہ شراب خمر نہیں ہے تو یہ لغو تیاس ہوگا اور یہ تیاس تو زیادہ لغو ہے کہ شراب فاتر عقل نہیں ہوتی۔ (مختصریک)
یہ استنباط درست نہیں ہے۔

(خرما اور انگورکی) شراب پینے کی حدای (۸۰) دُرے ہیں۔ دوسری شرابوں پرتعزیر ہے جو دین کے ادب کے بطور دی جائے گی تاکہ لوگ گتاخ نہ ہوجا کیں، الابیکہ مستی کی حد میں داخل نہ ہوں، مست ہوجا کیں تو حد واجب ہوجائے گی جس طرح مجرد شراب پینے پرخواہ نشہ طاری ہویانہیں، حد واجب ہوجاتی ہے، دوسری شرابوں کے لیے مستی شرط ہے۔

#### دہلی کے ایک دانشمند کا قصہ

بیان کیا گیا ہے کہ دبلی میں ایک عالم تھے جوبطور دعویٰ کہتے تھے کہ میں دعوے کے جُوت میں روایتیں چیش کرسکتا ہوں
اور فتویٰ دہے سکتا ہوں کہ شراب کے گھڑے سرائے کے آگے رکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بحث میں پڑنا اچھی بات نہیں ہے
لیکن مفتی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ایسی باتوں کا فتویٰ دینے لگے۔ ایسے مسئلے میں جس میں دو مختلف روایتیں
ہوں، ایک جائز اور دوسری حرام ظاہر کرتی ہو، مفتی کو یہ روانہیں ہے کہ وہ حلال ہونے کا فتویٰ صادر کر دے۔ بہت سے
مسائل جیں جنہیں علما پوشیدہ رکھتے ہیں اور انہیں بیان نہ کرنا ہی فرض ہے۔ اس بناء پر فقہ کی بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ یہ
مسئلہ جانے کے لائق ہے فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے۔

#### کافروں سے مشابہت کا ذکر

اگر کوئی مسلمان ایسا کام کرے جو کافر بھی کرتے ہیں تو کافروں ہے ایسی مشابہت کو مکروہ نہیں سمجھنا چاہئے ، البعة مکروہ اس وقت قرار دیا جائے گا جب کوئی دینی فرض کا فرانہ فعل کے مشابہ ہوجائے لیکن اگر ہروہ بات جس سے دین متاثر نہ ہوگ جائے تو اس پر مکروہ کا تھم لاگو نہ ہوگا کیونکہ محض مشابہت معتبر نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں ہروہ فعل جس میں کافروں سے دینی

ل پاره کاموروالمآ کده آیت ۹۰

مشابهت پیدا ہوجائے، انجام بھی نہیں دیا جاتا، ہاں الی مشابهت ضرور مکروہ ہے جس میں دینی مشابهت پیدا ہوجائے، مطلق مشابهت مکروہ نہیں ہے۔

(مثال کے طور پر) کافر کھانا کھاتے ہیں ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، کافرلباس پہنتے ہیں ہم بھی لباس پہنتے ہیں۔ یہ باہم دگر مشابہت ہے اور نہیں بھی ہے۔ و من احب قوماً فھو منھم یعنی جو شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے وہ انہی ہیں ہے ہے بیقول اس طرح کے امور پرصادق نہیں آتا۔

انگور کی شراب کے علاوہ جتنی شرابیں ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے اور ملکوں کی شراب میں بھی اختلاف ہے لیکن بھنگ مطلق حرام ہیں۔ افیون کے بارے میں روایت ہے کہ بے بھنگ مطلق حرام ہیں۔ افیون کے بارے میں روایت ہے کہ بے بوشی لاتی ہے اور شراب ملا کر دیتے ہیں لیکن کو کنار سے حاصل کردہ افیون حرام نہیں ہے اگر چہ بلاک کرنے والا زہر کہا گیا ہے (اس وجہ سے) بعض علما کے نزد یک حرام ہے، اور اس کی مانند مقوی قلب ہے۔ اگر اس میں بھنگ شامل نہ ہوتو مباح

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەعرب ميں قہوہ ہوتا ہے۔عرب كے سب علا،صلحا اور مشائخ قہوہ پہتے ہيں۔ اس ميں مجى نشہ ہےليكن عجيب بات بيدد كيھنے ميں آئى كەقبوك سے سب لوگ اعلى وادنی رغبت ركھتے ہيں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

# لطيفه وسم

### امامت کی معرفت، تولاً اور تبرا ی وضاحت اور ترک تعلقات نیز تعلقات اور موانع کا بیان

#### قال الاشرف ":

سید اشرف جہاں کیڑنے فر مایا، امام وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہو۔ مریدین مقصود حاصل کرنے کے لیے اس کی چیروی کریں اور مجاہدین اللہ کے رائے میں اس کی اقتدا کریں۔

الامام هو المهتدى الذى يقتدى بهم المريدون بحصول المقاصد والمجاهد.

از روئے لغت الاہام والہدایہ اور رکیس و پیشوا کے ایک ہی معنیٰ ہیں۔ قال الاشرف، الامام یکون نایبا للنبی والولی علی سبیل المعین معینا متصلا الی جناب رسول الله و هویکون متابعا لهما بالقول والفعل یعنی دخرت اشرف نے فرمایا، اہام نبی کا نائب ہوتا ہے۔ ولی رائے کا درگار اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ سے متعمل ہوتا ہے۔ اپنے قول وفعل میں نبی کا تابعدار ہوتا ہے۔ فلفا مسلمانوں کے پیشوا ہوتے ہیں جو انھیں دور کے رائے ہے قرب کی خلوت کی طرف بلاتے ہیں۔

ا مامت دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ امام جو دنیااور آخرت کے معاملات کا دانا اور اُن میں تمیز کرتا ہے، لوگوں کے معاملات کا دانا اور اُن میں تمیز کرتا ہے، لوگوں کے صلاح وفساد سے واقف اور صاحب کشف ہوتا ہے اور اُسے مرتبۂ ولایت حاصل ہوتا ہے، جسے کہ امیر المونین حضرت علی کرم الله وجہ نے فرمایا ہے، سلونی عن طوف السموات فانی اعلم بھا طوف الارض لیخی تم مجھ ہے آسان کے کنارے کا اللہ وس ایک کی کنارے میں دریافت کرو پس میں اُس سے زیادہ زمین کے کنارے کا علم رکھتا ہوں۔ امام کوعلم لدنی سے واقف ہونا علم سے اُسان کے کنارے کا علم رکھتا ہوں۔ امام کوعلم لدنی سے واقف ہونا علم سے اُسان کے کنارے کا علم رکھتا ہوں۔ امام کوعلم لدنی سے دیا دو تا میں سے دیا دو تا ہوں سے دیا دو تا میں سے دیا دو تا میں سے دیا تا میں سے دیا دو تا میں سے دیا تا میں سے دیا دو تا ہوں سے دیا دو تا میں سے دیا دو تا میں سے دیا دیا دو تا میں سے دیا دو تا ہوں سے دیا دو تا ہوں سے دیا دو تا میں سے دیا دو ت

حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ صاحب علم اور صاحب کمال صحابی تھی ای بنا پر اُن کی اقتدا کا تھم ہوا النایب کالمنوب یعنی نائب ایسا ہی ہے جیسے نائب کیا ہوا ہوتا ہے۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک یہودی آیا اور حضرت ابو بھڑ ہے کہا، ہیں آپ ہے ایی ہاتیں دریافت کررہا ہوں جو ولی اور نبی بھی نہیں جانے۔آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھا چاہے ہو۔ یہودی نے دریافت کیا۔ وہ شے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے کیا ہے؟ وہ شے جو فاص اس کے لیے نہیں ہے کیا ہے؟ وہ شے جس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کیا ہے؟ حضرت ابو بھڑ موچ میں پڑ گئے، آپ ای سوچ میں تھے کہ حضرت علی تشریف لے آئے اور تردد کا سبب دریافت کیا۔ حضرت ابو بھڑ موچ میں پڑ گئے، آپ ای سوچ میں تھے کہ حضرت علی تشریف لے آئے اور تردد کا سبب دریافت کیا۔ حضرت ابو بھڑ نے یہودی کے سوالات بیان کے۔ حضرت علی نے کہا۔ وہ بات جو اللہ نہیں جانا وہ تمہارا یہ تول ہے کہ عزیز علیہ السلام ابن اللہ جیں۔ وہ شے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اس کی ذات میں ظلم نہیں ہے۔ وہ شے جو فاص اللہ کے لینس کو فیلم شی الم اللہ کے لینس کو فیلم شی اور اسلام لے آیا۔

د نیوی امام وہ ہے جو عدل اور مہر بانی کی خوبیوں سے موصوف ہو۔ جملہ کا نئات کو آخرت کا وسیلہ جانتا ہو،اور عاول بادشاہوں میں جوخوبیاں ہوتی ہیں ان پر عامل ہو۔

#### تولاً اور تبراً كا ذكر

سیداشرف جہاں گیر ملے نے فر مایا، تبرّا در تو لا بندے کی دوسفتیں ہیں۔ اسلام کا وجود اس صورت پر قائم ہوتا ہے جولوگوں کے تصور میں ہوتی ہے (ان دوسفتوں پر اسلام کا وجود قائم ہے) تبرًا سے مراد امر باطل سے روگردانی اور تولا سے امرِ تن کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ باطل پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے علم سے انکار کرتا ہے اور حق پر وہ ہے جو اللہ اور سول پر ایمان لاتا ہے اور اوامر دنواہی سے فمگین نبیس ہوتا۔ بی تولا اور تبرًا کا صحیح منہوم ہے۔ اس کا وہ مطلب نبیس ہے جو روافض اخذ کرتے ہیں۔ وہ امیر المونین علی کو دوسرے اصحاب (رضی اللہ عہنم) پر ترجیح اور فضیلت دیتے ہیں۔ وہ حضرت علی کو دوسرے اطاب کرتے ہیں۔ اور دوسرول پر ہیں۔ یہ محلم کھلا پر ہیں۔ یہ محلم کھلا تھول کرتے ہیں۔ اور دوسرول سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی حق پر اور دوسرے باطل پر ہیں۔ یہ محلم کھلا بر جیات واجاد بیث موجود ہیں۔

کما قال النبی صلی الله علیه و سلم، اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیهم اهتدیتم لیمن جیے که نبی صلی الله علیه و ملم نفر مایا ہے، میرے اصحاب متاروں کی مثل بین اس لیے تم ان میں سے جس کی کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا کے ایروی میں اس کے ایروں کی مثل بین اس کے تم ان میں سے جس کی کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا کے ایروہ الشوری ، آیت ال

مل سلفوظ عربی عبارت میں فاری ترجے کے ساتھ نقل کیا عمیا ہے۔مترجم نے فاری ترجے سے اردوترجہ کیا ہے عربی عبارت نقل نہیں گ۔

جاؤ کے۔

یہ نقیر بعض رافضیوں سے ملا ہے جو حضرت علیؓ کی محبت میں بہت زیادہ غلو کرتے تھے اور اپنی جہالت پر مصر تھے میں کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل واکمل تھے اور روافض ترجیح وقفضیل کے قابل ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسروں سے تہرا کرتے ہیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسروں سے تہرا کرتے ہیں (اُن کا یکمل حضرت علی سے خلاف ہے) میں کہتا ہوں کہ تمام علما کا اس پر اتفاق ہے کہ محبت کرنے والے کے دین کا راستہ محبوب کے تابع ہوتا ہے اور وہ کائل جب ہوتا ہے جب وہ اپنے محبوب کی صفات حمیدہ کو اپنے اندر بیدا کر لے۔ ایسا محفوف خدا اور رسول کا محبوب بن جاتا ہے۔ علیہ السلام

ایک روز سلطان العارفین بایزید بسطای قدس سرؤ کہیں جارہ تھے۔ آپ کے ایک مرید نے آپ کے بچھے آپ کے قدم پر قدم رکھ کر چلنا شروع کردیا۔ بایزید نے بیچے مڑکر دیکھا تو مرید کی صورت نظر آئی۔ آپ نے فرمایا اے عزیز کیا کررہے ہو؟ اس نے عرض کی کہ آپ کے قدم پر قدم رکھ کر چل رہا ہوں تا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر تو بایزید کے مل کی متابعت میں اس کی کھال اپ جسم پر پیوست کر لے تو تھے کوئی نفع نہ ہوگا۔ صحابہ کے بقیہ مناقب ان شاء اللہ صحابہ اور خلفائے راشدین سے متعلق لطیفے میں بیان کیے جائمیں گے۔

#### دنیا ہے تعلق اور موانع کا بیان

حضرت قدوۃ الكبرا فرماتے سے كہ ہرگردہ كے دنياوى معاملات اور أن سے علاصدگی ایک دوسرے سے مخلف ہیں۔ اہل مشريعت دنياوى مال ومنال اور اسباب كے طلب گار ہوتے ہیں۔ اہل طريقت كو جاہ وصدارت اور مناصب اجھے لگتے ہیں۔ اہل معرفت جو اس راہ كے منتى ہیں وہ اللہ تعالی كے سوا ہر چیز كو دنیا سے تعلق اور اللہ كی یاد سے مانع خیال كرتے ہیں۔ وہ تجريدو تفريدكی راہ اختیار كرتے ہیں۔ اس گروہ كے معاملات بھی عجیب وغریب ہیں۔ ان كے درمیان وہ لوگ بھی ہیں جو جاہ ومنصب سے تعلق ركھتے ہیں۔ ایس جو ہی ہیں جن كے ومنصب كى آ رزوطلب دنیا ہے اور دہ بھی ہیں جن كے فرد يك مالات اللی كا حاصل كرنا لا انتہا مقامات كے وصول كا ذريعہ ہے۔

مقتدا کے لیے کسی قدر تجل اور شان وشوکت بھی ضروری ہیں کہ یہ اس کے اصحاب کے دلی اطمینان کا ذریعہ ہوتے ہیں اور مریدین کی میسوئی کا سبب بھی بنتے ہیں جیسے کہ متقد مین اولیاء واصفیا بھی صاحب تجل تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض بزرگوں کے پاس اس قدر مال ومنال اور آلات واسباب تھے کہ دنیاوی اہل دولت کو ان پر رشک آتا تھا۔

نقل ہے کہ ایک قلندرکہیں جارہا تھا۔ رائے میں اونوں کی ایک قطار اس کے سامنے سے گزری۔ اس نے دریافت کیا کہ بیا اونٹ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ بیا اونٹ کس کے ہیں۔ پچھ دیر کے بعد اونوں کی دوسری قطار نمودار ہوئی۔

قلندر نے دریافت کیا کہ بیاونٹ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ بیہجی شیخ الاسلام کے ہیں۔ اس طرح شان وشوکت کی بہت می چیزیں اور بہت سے غلام اس کی نظر سے گزرے اور وہ سب شیخ الاسلام سے منسوب تھے۔ جب قلندر ان مال واسباب کے بیخ تو اس نے جرت زدہ ہوکر دو تکی جو اس کے جسم پرتھی اتار کر پھینک دی کہ شاید بیہجی شیخ الاسلام کی ہوگی۔ تھوڑا در کے بیخ تو اس نے جرت زدہ ہوکر دو تکی جو اس کے جسم پرتھی اتار کر پھینک دی کہ شاید بیہجی شیخ الاسلام کی ہوگی۔ تھوڑا در سے طحر کرنے کے بعد قلندر بر بیند کا غلبہ ہوا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ قیامت کے میدان میں ہوا کہ یہاں حساب کتاب ہورہا ہے۔ اس اثنا میں کوئی شخص اس کے پاس آیا اور اس سے دی درم طلب کے۔ قلندر جیران ہوا کہ یہاں میدان قبل شخ الاسلام میدان قبل دیکھا کہ میدان میں شخ الاسلام میدان کیا۔ گھارت بھی تارہ کرکے کہا کہ جو پچھ جا ہوائی میں سے لیو۔ قلندر نے سارا ماجرا میان کیا۔ شخ الاسلام نے نہ کورہ قلندر نے اشارہ کرکے کہا کہ جو پچھ جا ہوائی میں سے لیو۔ قلندر نے جیب دورم شال نے تب شخ الاسلام نے نہ کورہ قلندر سے کہا تھا، حضرت اور میں میں سے لیو۔ قلندر نے جیب دی طرف اشارہ کرکے کہا کہ جو پچھ جا ہوائی میں مرف اس دن کے لیے مال جمع کیا تھا۔ حضرت قدوۃ الکبراً نے شخ سعید ابوالخیر کے بارے میں فرمایا کہ اُن کے مال دوولت جمع کرنے کا حال مشہور ہے جس طرح شخ الاسلام نے نہ کورہ قلندر سے کہا تھا، حضرت ابوسعید ابوالخیر بھی فرمایا کہ اُن کے مال دوولت جمع کرنے کا حال مشہور ہے جس طرح شخ الاسلام نے نہ کورہ قلندر سے کہا تھا، حضرت ابوسعید ابوالخیر بھی فرمایا کہ اُن کے میں درویش میں کے ایک درویش میں نے طویلے کی شخ زیمن میں گاری سے اپن کرے بیان کرتے جی کہ اُنھوں نے لیک بڑار گھوڑ سے ایک درویش پر شار کردیے تھے۔

### لطيفه • ۵

نفس، روح اور قلب کی معرفت کا بیان نیز اس میں روحوں کے قبض ہونے، فرشتوں کے ظاہر ہونے اور موت کی تمنا کرنے کا ذکر ہے

#### قال الاشرف ي

النفس غبار ظلماني يبعث في القلب، والروح جوهرنوراني، والجسم حادث ظلماني.

یعنی سید اشرف جہاں گیر نے فرمایا،نفس تاریک غبار ہے جو دل سے المحتاہ، روح نورانی جوہرہے اورجم فانی تاریکی سے

فر مایا، معرفت کی کیفیت سے متعلق ہر گروہ کی تعبیر ایک دوسرے سے مختلف ہے اور یہ فقیر بھی کہتا ہے کہ نفس ایک تاریک غبار ہے جو دل کے کان سے اٹھتا ہے۔ اس سے شیطانی وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر نفس کے سمندر کی لہریں تموج میں آئیں تو بے جا خواہشوں کا خیال دل میں جم جاتا ہے اور گناہوں کا سودا سر میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان برے افعال کی جانب قدم بڑھا تا ہے اور غیر اللہ سے مشغول ہوجاتا ہے بے شک نفس طالب ومطلوب کے درمیان برزخ ہے، جب تک بیر کاوٹ دور نہ ہوجائے اس وقت تک عبدو معبود کے درمیان پڑا ہوا پردہ نہیں اٹھتا۔

اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ دل کے دورخ ہیں۔ اس کا ایک رخ عالم علوی کی طرف اور دوسرا زُخ عالم سفلی کی طرف ہوتا ہے۔ وہ زُخ جو لطائف ربانی کے ادراک کے قابل ہوتا ہے اور جس میں انوار اللی جلوہ گر ہوتے ہیں اُن لطائف سے ظہور میں آتا ہے جنمیں حافظ، مدرکہ، متفکرہ، اور مخیلہ وغیرہ کہتے ہیں۔ جو ہر انسانی کی حقیقت یہی ہے۔ چونکہ ان حواسِ باطنی میں سے ہر حامد لطیفہ قلب سے ظہور میں آتا ہے، اس لیے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ تمام حواسوں کا رجمان عالم علوی کی جانب ہوتا ہے اور نفس تمام اعتبا و جوارح کے ساتھ دل کا تابع ہوتا ہے، کہ ان فی جسد بنی ادم نصفغة اذا صلحت صلح بھاسائر الجسد و اذا فسدت فسد بھاسائر الجسد الاوھی القلب یعنی بے شک بنی آدم کے جم میں گوشت کا ایک لوتھ ا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام جم میں گوشت کا ایک لوتھ ا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام جم میں فساد ہوتا ہے۔ وال اور جب اس میں فساد ہوتا ہے تو سارے جم میں فساد ہوتا ہے۔ والدیث ) ابیات:

دو صفت در توست چثم کشا یک فرش تست ودیگر عرش خدا مل

تر جمہ: اے مخاطب! تجھ میں دوصفتیں ہیں ذرا آ نکھ کھول کر دیکھ ایک فرش زمین ہے اور دوسری صفت عرش البی ہے۔ اہل فرش از سپہرِ جال دور اند عرشیال ہمچو خور برآل نور اند

ترجمہ: پس جولوگ پستی میں رہتے ہیں وہ روح کی بلندی ہے دور ہیں ،عرش والےخورشید کی مانند منور ہوتے ہیں۔ رو بعرشے کن وگراں نفسی سوئے جاہے مرو اگر انسی

ترجمہ: اگر تو سخت جان ہے تو اپنارخ عرش کی جانب کر۔ اگر انسان ہے تو کنویں میں مت گر۔

جب قلب کی لوح رحمان کے عرش کے مقابل ہوتی ہے تو وہاں سے ہر لحظ فیوض حاصل کرتی ہے، پھر قلب اُن انوار کو اعضا وجوارح تک پہنچا تا ہے، جس کے نتیج میں عالم باطن کی ہر شے شریعت کی قید میں مقید ہوجاتی ہے۔ اہل دل اگر چہ صور تا خاکی ہوتے ہیں لیکن حقیقت کے عالم میں عرش الٰہی کے نیچ ملائکہ کے ساتھ مصروف پرواز رہے ہیں۔ وہ فرشی نہیں رہے بلکہ عرشی ہوجاتے ہیں۔

اس کے برعکس قلب کا وہ رخ جو عالم سفلی کی جانب ہوتا ہے، جے نفس بھی کہتے ہیں، حدور ہے مکدر اور کثیف ہوتا ہے۔
قلب کے اس رخ کو یعنی نفس کو کھانے پینے کی چیزوں سے رغبت رہتی ہے اور اس کا میلان طبیعت ہی کی طرف رہتا ہے
کیوں کہ اس کا ظہور مشقت سے ہوا ہے اس لیے اپنے مرکز اصل کی جانب مایل رہتا ہے۔ انسانی وجود قلع کے پانچے
دروازوں (حوائِ خمسہ) میں محصور ہوکر لطائف ربانی سے محروم رہتا ہے۔ ہر جس کو اس کی حالت کے مطابق غذا ملتی ہے۔
دروازوں (حوائِ خمسہ) میں محصور ہوکر لطائف ربانی سے محروم رہتا ہے۔ ہر جس کو اس کی حالت کے مطابق غذا ملتی ہے۔
دروازوں (حوائِ خمسہ) میں محصور ہوکر لطائف ربانی سے محروم نہتا ہے۔ ہر جس کو اس کی حالت کے مطابق غذا ملتی ہوجانا بھی اس کے تجاب میں
درہنے کا موجب ہے۔حوائی خمسہ اس عالم سے جوعلم حاصل کرتے ہیں اس کے باعث بھی تجاب میں رہتے ہیں۔ سلطان

مل (مطبوعانية (ص ٢٦٣)، دومرامعرع وزن ے كرا بوا ب، شايداس طرح بو" كيصفت فرش ست درعش خدا" والقد اعلم)

العارفين كا قول ب، للنفس صفة لا تسكن الا بالباطل يعن نفس كى ايك صفت يه ب كدا بإطل بى سكون حاصل بوتا ب وه باطل بى عسكون عالم باطل نبين ب البية نفس كى بيشتر حاصل بوتا ب وه باطل پر بنى بوتا ب لين حقيقت عالم باطل نبين ب البية نفس كى بيشتر حركات وسكنات با كي بيبلو ب وارد بوتى بين اعدا غدوك نفسك التي بين جنبك يعنى تيرا بخت وثمن نفس ب حسكا مقام تير بهلوين ب -

علا کے درمیان عالم کی تین قسمول یعنی جوہر،جسم اور عرض میں تقسیم پر بھی اختلاف ہے (اگر بیقسیم میح مان لی جائے تو پھر) روح کیا ہے؟ وہ جسم ہے یا جوہر ہے (اس سوال کے جواب میں) بعضوں نے کہا ہے کہ روح جسم ہے کیوں کہ روح جسم میں آتی جاتی ہے۔ ای طرح وہ علا جوروح کو جوہر کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ روح کی حقیقت کی کو بھی معلوم نہیں۔ ارشاور بانی، قُلِ اللّٰہ وُ حُوہر کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ روح کی حقیقت کی کو بھی معلوم نہیں۔ ارشاور بانی، قُلِ اللّٰہ وُ حُوہر کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں کی معرفت ہے آگاہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت رسالت صلی اللّٰہ علیہ وسلم، روح کی معرفت ہے آگاہ نہ تھے بلکہ یہ مجزہ تھا کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کی زیادہ تشریح نہ فرمائی (اور جواب کو سائل کی فہم کے دائرے میں رکھا)۔ اب رہی یہ بات کہ اہل دائش نے روح ہے متعلق لاکھوں باریکیاں اور نکتے بیان کے ہیں تو یہ روح ہے متعلق ان کی تعیرات ہیں نہ یہ کہ انھوں نے روح کی حقیقت بیان کی ہے۔

ارسطونے الہیات میں تحریر کیا ہے کہ جوشخص یہ چاہتا ہے کہ الوہیت کی معرفت حاصل کرے تو اس سے کہو کہ تم (پہلے اپنی فطرت کو تبدیل کرکے) دوسری فطرت حاصل کرو۔

امام فخر الدین رازی علی فی فرمایا ہے کہ بیا باروی نبوت کے موافق ہے کہ حق تعالی نے (قرآن علیم میں) جہم کے مختلف مراتب کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدُ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَا لَهِ مِنْ طِیْنِ مِنْ (ترجمہ: اور بے شک ہم نے انسان کومٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔) جب روح کا جہم کے ساتھ تعالی ہوا تو فرمایا ٹُمہؓ اَنْشَانُهُ خَلَفُا اخْرَ مِنْ (ترجمہ: پھر ہم نے (اس میں روح ڈال کر) اسے دوسری مخلوق بنادیا) بیرآ بیت پاک جسم کے ساتھ روح کے تعلق کی کیفیت کے بارے میں تنجیمہ ہے کہ بید عام قانون تغیر کے مطابق ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونانہیں ہے بلک اس تبدیل کی نوعیت اُن نوییتوں سے قطعی مختلف ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ای بنا پر بیفرمایا کہ ٹُمہؓ اَنْشَانُهُ خَلَفُا اخْرَ ہے (پھر ہم نے اُن نوییتوں سے قطعی مختلف ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ای بنا پر بیفرمایا کہ ٹُمہؓ اَنْشَانُهُ خَلَفُا اخْرَ ہے (پھر ہم نے اُن نوییتوں سے قطعی مختلف ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ای بنا پر بیفرمایا کہ ٹُمہؓ اَنْشَانُهُ خَلَفُا اخْرَ ہے (اس میں روح ڈال کر) اسے دوسری مخلوق بنا دیا۔) اہل علم جوروح کی حقیقت پرغورکرتے ہیں وہ دراصل عالم سفلی وعلوی (اس میں روح ڈال کر) اسے دوسری مخلوق بنا دیا۔) اہل علم جوروح کی حقیقت پرغورکرتے ہیں وہ دراصل عالم سفلی وعلوی (اس میں روح ڈال کر) اسے دوسری مخلوق بنا دیا۔) اہل علم جوروح کی حقیقت پرغورکرتے ہیں وہ دراصل عالم سفلی وعلوی

مل یاده ۱۵ موره بنی اسرائیل، آیت ۸۵ م

ع أمام فخر الدين رازي ولادت ۵۳۳ يا ۵۳۳ه، وقات ۲۰۱ جرى طاحظه فرماكي، امام رازى مصنفه مولانا عبدالسلام ندوى اعظم كره (بعارت)

مل ياره ۱۸ \_سور المومنون ١٨ يت ١٢ \_

ع اينا آيت ١٣ هـ (اينا)

کے اجہام پر غور کرتے ہیں، جن کی آفر بنش کا ایک معین قانون ہے۔ پس اگر وہ چاہتے ہیں کدر ہوبیت کی معرفت حاصل کریں تو اُن پرواجب ہے کہ پہلے دوسری فطرت اور دوسری عقل حاصل کریں، کیوں کد اُن کی موجود و فطرت وعقل کی زیادہ سے زیادہ صد جسم کی معرفت تک محدود ہے۔ (بلاشبہ) روح (کی معرفت) کے لیے دوسری نوعیت کی عقل اور فطرت درکار ہوتی ہے۔

امام محمد غزائی ملے نے اس صدیث شریف کی تاویل کی ہے، ان الله خلق ادم علی صورته یعنی بے شک الله تعالی نے آ دم کواپنی صورت پر پیدا کیا۔ فرماتے ہیں:

"اى نسبت ذات آدم بجسمه كنسبة الله مع العالم لا خارجا منه ولا منفصلا عنه وان كان موثر فيه من حيث التصرف والتدبير."

(آ دم سے نبیت ذات کا مطلب ہے کہ آ دم کے جم سے اللہ تعالیٰ کی نبیت عالم سے ہے کہ اللہ کی نبیت عالم سے ہے کہ اللہ کی نبیت عالم سے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نہ عالم سے خارج ہے نہ اس سے جدا ہے۔ اس کے باوجود باعتبار تصرف وتد بیر عالم میں موڑ ہے۔)

بہر حال اہل سنت وجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حق تعالی نے ہمیں روح میں سے ایک حصہ بخشا اور اس کی کیفیت بیان نہیں فرمائی، پس جس قدر ہم روح کے بارے میں جانتے ہیں اسی قدر اس پر ایمان لانے کے مکلف ہیں کہ روح ایک امر واقعہ ہے اور اس کی کیفیت کے بارے میں تبحس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اورکیسی ہے؟ ہمیں اس پرعمل کرنا جا ہے کہ ابھموا الماابھم اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ جس ہے کومہم رکھا ہے اس مہم رہنے دو۔

حضرتُ فرماتے تھے کہ روح کے احکام اور تصرف کا مقام قلب ہے۔ اوامرونوائی کے جملہ احکام ای پارہ گوشت پر
نازل ہوتے ہیں جے قلب کہتے ہیں، جہاں ہے وہ اعضا وجوارح ہیں منتشر ہوجاتے ہیں۔ روح اور نفس کے درمیان قلب
ہر آن منقلب ہوتا رہتا ہے اور جوصفت غالب ہوتی ہے، اپنا رُخ ای جانب کرلیتا ہے۔ اگرصفتِ روح غالب ہوتی ہے اور
نفس مغلوب ہوجا تا ہے تو قلب کا رخ روح کی جانب ہوجاتا ہے اور اگر نفس غالب ہوجائے اور روح مغلوب ہوجائے تو
قلب کا رخ نفس کی جانب ہوجاتا ہے، ای بنا پر اس کا نام قلب رکھا گیا ہے۔

ہر وہ شے جس کا ادراک حس کرتی ہے، اس کا تعلق ظاہری دنیا ہے ہوتا ہے جسے عالم محسوسات اور وہ شے جس کا ادراک کسی حس سے نہ ہوسکے اس کا تعلق حقیقی عالم سے ہوتا ہے۔نفس، روح اور قلب حقیقی عالم سے متعلق ہیں جن کا ادراک حس کے ذریعے نہیں ہوتا۔

اکثر حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی لطیفہ ہے جس کے نام نفس، روح اور قلب رکھ دیے گئے ہیں اور بیلطیفہ معلوم اور

یل (ابو حامد محمد بن غزائی ۔ ۵۰ سم ججری میں بمقام طون پیدا ہوئے ۔ تاریخ اسلام میں امام غزالی کا مقام بہت بلند ہے ۔ ۵۰۵ ججری میں وفات پائی ملاحظے فرمائیں'' ارزش میراث صوفیہ'' مصنفہ عبدالحسین زریں کوب۔ تہران ۳۳۳اش۔ ص ۸۵)

قابل ادراک ہے۔مثال کے طور پرنفس جان کے معنول میں بھی آیا ہے، کُلُ نَفْس ذَآنِقَةُ الْمَوْتِ الله ( ہرجان كوموت كا مزہ چکھنا ہے) اور حیوان کو بھی کہتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ یہ حیوان سوال کرنے والانفس رکھتا ہے۔روح کو بھی کہتے ہیں۔

يَّا يُّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ٥ إِرْجِعِي الِّي رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةٌ ٥ فَادْخُلِي فِي عِبَادِيُ ٥ وَادْخُلِي جَنَّتِيُ ٥ مَّا (ترجمہ:اے نفس مطمئنہ! لوٹ جا اینے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے (خاص) بندول مِن شامل مواور ميري جنت مين داخل موجا) عقل كو بهي كتبت بين، اللَّهُ يَعَوَفَّى الْانفُسَ حِينَ مَوْتِهَا مَكَ (الله جانوں کو قبض کرتا ہے اُن کی موت کے وقت) اور شے کو کہتے ہیں وَ مَا یَخُعدَ عُوْنَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ ﷺ (اور وہ وحوکا نہیں دیتے گراین جانوکو) دوسری آیت ہے، إنْگُمْ ظَلَمْتُهُ أَنْفُسَكُمْ ﴿ بِشَكِتْمَ نَهِ اپْنِ جانوں بِرظَلم كيا)\_ اگراے ذات کہیں تو اس سے" ہتئ مراد ہوتی ہے، جو ہر اورجم مراد نہیں ہوتا۔ ہتی کے لیے یہ چند الفاظ متعمل

ہوتے ہیں۔ عین، شے، نفس، وجود اور ذات علم طبیعیات اور ریاضی میں یہ بات دوسری طرح کبی گئی ہے کہ لفظ "انسانیہ" شے واحد ہے جس میں بہت ی صفات مثلاً روح ،نفس،عقل،علم اورجہل مجتع ہیں ۔ ایک سے زیادہ نامول یا اختلاف سے مسمّى كامختلف مونا لازمنبيس آتا۔

تھا اور فلاسفہ کی کتب معقولات میں جس انداز سے مسائل بیان کیے گئے وہ تمین طرح کے ہیں۔ اوّل وہ باتیں جو كتاب وسنت كے موافق بين، انھيں قبول كر لينا جا ہے، دوم وہ باتيں جو كتاب وسنت كے خلاف بيں۔ سوم وہ باتيں جو كتاب وسنت كے نه موافق جيں نه مخالف، ان كے رد كرنے ياتشكيم كرنے ميں كوئى نقصان نہيں۔ بنا بريں ان كى عقليات میں جو کچھ ہے اے علی الا طلاق نہ رد کرنے کی ضرورت ہے اور نہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔

ط پارو عارسور والانبياء آيت ٥٠ ل

مع يارو • ٣- سور والفجر، آيات ٢٤ تا • ٣-

مل باره -ا-سوره البقره آیت ۹ ت ياره ٢٣ - سوره الزمر، آيت ٢٣

ه اينا آيت ٥٨

احقر مترجم نے اس بیرے کا ترجم مطبوعہ نسخ کے متن کے مطابق کیا ہے، (ص ۲۲۴) لیکن اس بیرے کے نفس مضمون کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت زیادہ

سہوکتابت کا اختال پیدا ہوتا ہے۔ آیات ۲ تا ۵ نفس اور جان سے متعلق ہیں۔ بیا یک ساتھ نقل نہیں کی گئی ہیں۔ ہر آیت کے بعد دوسرامضمون میان ہوا ہے۔جس کی وجہ سے بربطی پیدا ہوگئ۔ مرجم کے قیاس میں بے جاروں آیات مبارکداس جملے کے بعد تقل ہوئی ہوں گ:

مثال كے طور رئنس جان كے معنول على بھى آيا ہے چرتمام آيت كے بعدية حرير بوا بوكاكد:

<sup>(</sup>اس لطیفے کو) حیوان ، روح ،عقل اور شے بھی کہتے ہیں۔ واللہ اعلم)

#### ارواح کی ملاقات کا ذکر

مجلس میں ارواح کی ملاقات کا ذکر آگیا۔ آپ نے فرمایا کہ روحوں کے درمیان محبت ومعرفت اس دنیا سے زیادہ اُس دنیا میں ہوگی بلکہ محبت ومعرفت توروحوں کا خاص حصہ ہے۔ برے لوگوں کو جہانِ آخرت میں کوئی نفع نہ ہوگا۔ البتہ ان کی روحوں کو اس قدر الفت ودو تی نصیب ہوگی، جس قدراس دنیا میں تھی۔ نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی۔

### مومن کے قلب کی خوبی

روحوں کے درمیان محبت والفت کی لطافت دوسری ہی نوعیت کی ہوتی ہے۔مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ حق تعالیٰ کا عرش ہے۔ حق تعالیٰ کے احوال داحکام بندے کے قلب پر ظاہر ہوتے ہیں وہاں سے اعضاد جوارح میں سرایت کرتے ہیں بالکل ای طرح جس طرح ہر بات پہلے عرش پر ظاہر ہوتی ہے وہاں سے عالم ملکوت اور عالم ناسوت میں سرایت کرتی ہے۔ اس بنا پر قلب کو عرش خانی کہا جاتا ہے کیوں کہ اس کی وسعت اور پھیلاؤ عرش سے کم نہیں ہے۔

صدیث قدی ہے، لا بسعنی سمائی والارضی ولکن بسعنی قلب عبدی المومن یعنی میں اپ آسان اورانی زمین میں نہیں سالتالین اپنے مومن بندے کے ول میں ساجاتا ہوں۔

فائدہ: یہ خصوصیت صرف موکن کے قلب کو حاصل ہے، اگر چہ کافر بھی دل رکھتا ہے لیکن مقصود کی حقیقت سے خالی ہے۔ نیز اس آی کریر، اِنَّ فِنی ذلِکَ لَلِا کُونی لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبُ اِللَّ اِللَّ اِللَّهِ اِس مِی ضرور الھیجت ہے اس کے لیے جوصاحب دل ہو۔) کا اشارہ ظہور احکام کے بیان سے متعلق ہے۔ اس سے بیلازم نہیں آتا کہ قلب ہی ہو۔ پھر یہ حقیقت بھی چیش نظر رہے کہ (کسی نہ کسی صورت میں) حیوانات میں بھی احکام کا ظہور ہوتا ہے لیکن وہ قلب سے محروم بین ۔ اس بنا پر کافروں کے حق میں فر مایا گیا اُولئک کَالاَنْعَامِ مَلُ هُمُ اَصَلُ اللهِ ﴿ وَهِ لُوكَ جَو بِايوں کی طرح بیں بلکہ ان سے زیادہ گراہ)۔

خصوصیت کی دوسری جہت شرف کے لیے بھی ہوسکتی ہے، فرمایا رَبُّ العَوْشِ الْعَظِیْمِ ﷺ ( وہ عرش عظیم کا مالک ہے)اگر چداللہ تعالیٰ تمام اشیا کا رب ہے لیکن ربّ عرش فرمانا جسمانیات پرعرش کا شرف ظاہر کرنا ہے۔

ط پاره۲۹ سوره ق او سه ۲۷ س

ت باره ۹ موره الاعراف آيت ۱۷۹ م

ت پارواا \_ سوروكوبه آيت ١٢٩ \_

#### موت کا ذکر

مجلس میں موت کا ذکر آگیا۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہمہ وقت موت اور عذاب کے فرشتوں کا ذکر کرتا رہے اور دوسرے کا موں میں مشغول نہ ہوتو، اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے کیوں کہ بعض لوگوں میں خوف وہراس سہنے کی قوت نہیں ہوتی۔ قوت برداشت اس وجہ ہے کم ہوتی ہے کہ ان کا دل ہوتا ہے اور انہیں انشراح حاصل نہیں ہوتا۔ اگر اُن کا دل محل جائے تو خواہ ہزار طرح کے تم ہول سب برداشت ہوجاتے ہیں۔ قلب کی سستی اور شکل کا سب یہ بھی ہے کہ جو احوال لوح، کری اور عرش وغیرہ سے نازل ہوتے ہیں قلب اُن سے کوئی اثر نہیں لیتا۔

موت کے ذکر سے اعضا اور جوارح کی حرکت رک جاتی ہے جیسے کہ ابن سرین کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے موت اور عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اُن کے اعضا کی حرکت رک جاتی تھی۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے جسم سے خون کے قطرے ٹیکنے لگتے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے جسم سے خون کے قطرے ٹیکنے لگتے سے۔ موت کی اس دشواری اور تکلیف کے باوجود بعض لوگ موت کے ایسے مشاق اور خواہشند ہوتے ہیں کہ ای کے منتظر رہے ہیں اور دوسراکوئی کا منہیں کرتے۔ رہائی: ط

گر ترا را کے مشورہ ترکست پر بخت ہادریں جہاں مرگست چوں ازیں دام گاہ اہرمن جال برند خاک بر سر تن

ترجمہ: اگر بختے رائے اورمشورہ قبول نہیں (تو کیا کیا جائے) موت کی ایک مدت مقرر ہے۔ جب اہرمن کے جال کی جگہ سے جان لے جاتے ہیں توجیم مٹی ہوجاتا ہے۔

بحر حال حق تعالی کی عظمت وجلال کا خیال کوئی دل برداشت نہیں کرسکتا۔ وہاں بے شعوری کی کیفیت ہے اور فنا کا تقاضا یہ ہے کہ اس عالم میں ہوش وجے ہوشی، مسلم و کافر، شاہی وفقیری، قربت وخویشی اور ندہب و شیخی کی مخوائش نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خود فرین ہے۔

ملہ ساشعار ربائی کے معروف وزن و بحر می نہیں ہیں۔مترجم کے لیے سب سے بڑی وقت سجو کتابت ہے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع وزن سے گرا ہوا ہے۔ مترجم نے تیاسی ترجمہ کیا ہے۔

### روح قبض ہونے کی تکلیف کا ذکر

د طرت قدوۃ الکبرا فرماتے تھے کہ قبض ارواح کی تکلیف لوگوں کے درجات کی نبیت سے ہوتی ہے۔ بعض بزرگول کی روس اتن آسانی ہے قبض ہوتا ہے۔ شعر:

در کوئے توعشاق چنال جال بد ہند کانجا ملک الموت نہ مخید ہر گز

ترجمہ: تیرے کو بے میں عشاق اس طرح جان دیتے ہیں کہ موت کے فرشتے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

روعیں قبض ہونے کے وقت فرشتے بہت ہی لطیف صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ یہ تمام امور لوگوں کی سعادت اور

شقادت سے دابست ہیں۔ کسی کسی کو بینعت حاصل ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں کے سامنے اکابر کی روحیں بطور استقبال نمودار ہوتی ہیں۔ جب اس عالم کا کشف ہوتا ہے تو اس مقام کے رہنے والے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ رباعی: مل

> کے راگر کشودہ چشم **دگیر** نمایاں گرددش تمثال آتش

ترجمہ: جس کسی کی دوسری آ کھے کھولی گئی اس کے سامنے آگ کی صورت نمایاں ہوئی۔

اگر او از سعادت توشه دارد نماید صورت از عالی مکانش

تر جمہ: لیکن وہ شخص جس کا تو شہ سعادت ہے تو اے اس کا بلند مقام دکھادیتے ہیں۔

وگر دارد شقادت میرت زشت کشایند هر زه بد صور بآتش

ترجمہ: اور اگر وہ شقاوت کی بری سیرت کا حال ہے تو اس کے سامنے بے ہودہ آتشیں صورتیں نمایاں کرتے ہیں۔
حضرت قدوۃ الکبرُا فرماتے تھے کہ ازروئے شریعت موت کی تمنا کرناجائز نہیں ہے۔ حضرت پیٹے فریدالدین عنج شکر سے
روایت کرتے ہیں آپ انتہائی بڑھا ہے میں اکثر ہندی زبان میں فرماتے تھے،'' بھلی گری جو دھن پاوے' اور کیوں نہ
فرماتے جب کہ یہ گھر ( دنیا ) کسبِ کمالات اور حصولِ مقامات کی جگہ ہے۔ اللدنیا مزدعة الآخرة یعنی دنیا آخرت کی تھیتی

ط (اول توبیا شعار ربای کے معروف وزن و بحریس نیس میں ، دوسرے یہ کہ اشعار چیرمعرعوں پر شمتل میں جب کر ربای میں جارمعرے ہوتے ہیں ای مناپراے" ربائی" یا جارمعرعوں دالی تقم کہتے ہیں۔)

ہے۔ فرماتے تھے اے بھائی دنیا کوسرسری نہ مجھوکہ بیصول مشاہدہ اور وصول معرفت کا مقام ہے۔ آپ کریمہ ہے وَ مَنْ کَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي اللّٰ حَرِيّةِ أَعْمَى مل (جوفض اس دنیا میں اندھارے وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔) قطعہ:

دری جاگر نیابی صورت دوست در انجا یا فتن دشوار باشد که صفل باید ادّل آئینه را پس آل محه دیدن رضار باشد

ترجمہ: اگر تو اس دنیا میں دوست کے دیدار سے محروم ہے تو آخرت میں اس نعمت کا پانا محال ہے۔ پہلے ول کے آئینے کی صیقل کرنی جا ہے اس کے بعد ہی اس میں چہرہ دکھے کتے ہو۔

# لطيفها۵

### طبل وعلم اور زنبیل پھروانے کا بیان

#### قال الاشرف :

العلم هو علم السالكيه في ملك التجريد

یعن سید اشرف جہالگیر نے فرمایا علم درحقیقت سلطنت بہ تجرید میں سلوک کا برچم ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کے علم بلند کرنا رسول علیہ السلام کی سنت اور اہل اسلام و اہل ایمان کے نشکروں کا طریقہ ہے۔ حیث قال علیہ السلام، آدم و من دونه تحت لوانی یوم القیامه بعنی اس باعث رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز آدم اور ان کے علاوہ تمام بنی آدم میرے جھنڈے کے ینچ ہوں گے۔ نیز فرمایا، تحت لوائی ادم و من دونه بعنی آدم اور ان کے علاوہ (سب) میرے جھنڈے کے نیچ ہول گے۔

رسول الدّسلى الله عليه وسلم سے منقول ہے كہ آ ب صلى الله عليه وسلم كى سنتوں كا قيام اور آ ب علي الله كے ارشادات كى سكيل اجر جميل كا سبب ہے۔ (عام مشاہدہ ہے كہ) ميدانِ سلطنت ومملكت كے سلاطين صلوق الله جو دنياوى بادشاہ جي اور جن كے ہاتھ ميں رعايا كے مسائل كا حل ہے، اپنى حشمت وجيب نيز آئين و آ داب سلطنت كى جہت سے اپنا پرچم بلند كرتے جيں۔ شريعت نے اسے جائز قراديا ہے۔ فقرا آ خرت كے سلاطين جي، فقواء احتى ملوك المجنة (ميرى احت كے نقرا سلاطين جيں، فقواء احتى ملوك المجنة (ميرى احت كے فقرا سلاطين جنت جيں) جب فانى امور كے مجازى بادشاہول كو علم بلند كرنا اور نصب كرنا روا ہے تو فقرا جو حقیقی بادشاہ جيں انہيں بطريق اولى روا ہونا چا ہے كيونكہ دہ تو م كوحق كى طرف بلانے اور اظہار كرنے كے ليے علم بلند كرتے ہيں۔

جس وقت رسول علیہ السلام نے إِنَّافَتَحْنَالُکَ فَتَحَا مَّبِینًا طُ ((انے حبیب) بے شک ہم نے آپ کو روش فتح عطا فرمائی۔) کے حکم کے مطابق فتح وظفر کے پر چموں اور نصرت یافتہ شکر کے ساتھ خیبر کی جانب روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو زبانِ مبارک سے ارشاد ہوا کہ علی الصباح توفیق اللی جس کے شاملِ حال ہوگی، اس کے ہاتھ میں روش علم دیا جائے گا وہی امیر فشکر اور فائح خیبر ہوگا۔ ہر ایک اُس نعت بشارت کا منتظر رہا۔ جب آ فناب طلوع ہوا اور اس کا نور کا نات کے صفح پر فلاہر ہوا تو ہر صحابی نے اُمید بھری نظروں سے حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کہاں ہیں۔ حضرت علی حاضر ہوئے۔ اس وقت امام علی بن ابی طالب کی آ تکھوں میں تکلیف بھی ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فورا نحیک ہوگئیں۔ حضور علیہ السلام نے روش پر چم ان کے ہاتھ میں دیا۔ فشکر ایک ساتھ روانہ ہوا اور خیبر شاہ مردال علی کے ہاتھ فتح ہوا۔ رسول حضور علیہ السلام کے وجود (کی شان) یہ ہے کہ جب ملک سلونی مل کے شہباز علی ابن ابی طالب کو رسول حرصلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حاصل ہوئی تو قلعہ خیبر کیوں فتح نہ ہوتا۔ قطعہ: مل

مبر رضار چو در دیده بود نور فزاے دیرن روئ ترا راے دگر پیکر چیست گرمہ برج رسالت بود و مبر علی تلعہ چیت تواں کند در خیبر چیست

ترجمہ: جب تیرے رخسار کے آفاب سے (میری) آنکھیں زیادہ روثن ہوجاتی ہیں تو کسی دوسری صورت کی جانب دیکھنے کا خیال تیج ہے۔ جب علی آسانِ رسالت کے آفاب و ماہتاب ہیں تو آسان کا قلعہ اکھاڑا جاسکتا ہے دروازہ خیبر کی کیا جستی ہے۔

حضرت علی فی فرمایا، و الله ماقلعت باب الخیبر بقوة جسدانیه و لا بحر که غریز یه ولکن ایدت بحر که ملکوتیه و بحر که نور ربها مضیق یعنی میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ بخدا میں نے اپنی جسمانی قوت اور طبعی حرکت سے

ط سنونی کے معنی ہیں" بجھ سے پوچیو" کنامیذ اس سے مراد علم بھی ہوسکتا ہے یعنی ملک علم کے شہباز علی ابن ابی طالب ۔ (مترجم) حوالے کے لیے طاحظ فرما کی للیف ہے ۱۹۳ (مطبوعات خص ۲۱۱ سطر ۸۔)

ع مطبوعه ننغ مي (ص٢٦٦) يربية طعداى طرح نقل مواع:

مبر رضاد چودر دیده بود نور فزای دیدن ددی مرادای دگر پیکر جست کرسه برج دسالت بود و مبر علی قلعه چرخ توال کند درخیبر جست

ان اشعار کانہ کوئی منہوم برآ مرہوتا ہے ندربط پیدا ہوتا ہے۔ احقر مترجم کے تیاس میں ان اشعار میں ردیف" جست" کے بجائے" میست" ہوئی جاہے اور پہلے شعر کے دوسرے مصرعے میں" دیدن روی مرادای دگر" کے بجائے" دیدن روئے ترا رائے دگر" ہوتا چاہیے۔ اُردو ترجے میں یہ قطعہ قیای تھی کے مطابق تحریر کرئے ترجمہ کیا ممیا ہے۔ واللہ اعلم۔ خیبر کا درواز و نہیں اکھاڑا بلکہ مجھے ملکوتی حرکت اور میرے رب کے نور کی حرکت سے مدد حاصل ہوئی۔ اس بنا پر ہمارے بعض بزرگوں کوعلم برداری کی روایت در ثے میں ملی ہے اور بعض کو اس ور ثے کے علاوہ دوسروں کی طرف سے حق دیے جانے پر بھی بیشرف حاصل ہوا ہے۔

ال سے قبل سید اجل اور سید رضی الملت والدین نقیب تھے۔ اس کے بعد سرداری اُن کے بینے سیّد فاعل کو منتقل ہوئی۔
سیّد مذکور سے ان کے بھائی سیّد تاج الدین کو سرداری ملی۔ اس کے بعد سیّد شہاب الدین طب اور سیّد محمد دلقندی نے تھم وینا شروع کیا۔ الغرض سادات مذکور نے ہمیں اجازت دی ہے اور اُن سے مجھے سندملی ہے۔ علم برادری کا شرف (بعض صحابہ کو) ملا اور پھر اُن سے لے لیا گیا۔ غزوہ بدر میں علی ہن ابی طالب کو علم دار مقرر کیا گیا تھا۔ ہمیں بطور وریث علم برادری کا شرف ماصل ہے، نیز بطور استحقاق سید جلال الملت والدین بخاری طاب الله ثراہ سے مجھے چودہ خانوادوں کی اجازت ملی ہے۔ ماسل ہے، نیز بطور استحقاق سید جلال الملت والدین بخاری طاب الله ثراہ سے مجھے جودہ خانوادوں کی اجازت ملی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف طریقوں کے اشغال واذکار جوان کے معمولات میں تھے، مجھے عنایت کیے ہیں۔

میں نے تمیں سال مسافرت کی ہے۔ ان سفروں میں میں نے بعض بزرگوں سے ان کی حیات میں ملاقات کی ہے اور بعض بزرگوں کا اُن کے انتقال کے بعد جسمانی اور روحانی حالت میں مشاہدہ کیا ہے۔ ہرخانوادے نے ہماری جانب توجہ دی ہے اور نعمت عطافر مائی ہے کہ بینعت تاقیام قیامت تمہارے سلسلے میں باتی رہے گی۔قطعہ:

بزیرِ گنبدِ گردول من از قلیل و کیر گرفته ام نعمته از بر صغیر و کبیرط

ترجمہ: اس آسان کے گنبد کے نیچے میں نے ہر چھوٹے بڑے سے تھوڑی بہت نعمت حاصل کی ہے۔ بروزگار کس از بزرگاں نماند کہ من تلک نرفتہ ام بمعادت دیر امیرو فقیر

ترجمہ: زمانے میں شاید ہی کوئی بزرگ باتی رہا ہوگا اور امیر یا فقیر جس کے دروازے پر میں سعادت کے ساتھ نہیں گیا۔ چو نعمتے ز بزرگاں نصیب من آمد

كنم نعيب دكر دوستال تليل و كثير

ترجمہ: جونعت مجھے بزرگوں سے ملی ہے میں اسے دوسرے دوستوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ بہر حال جس طرح اکابر نے سے نعت مجھ پر نثار کی ہے میں بھی دوسروں پر نثار کرتا ہوں۔مسرع:

چو حق برتو ياشد تو برطلق ياش

مل يمعرخ وزن ع كركيا ب-

(جس طرح خدانے تجھ رِنعت بھیری ہے تو بھی اے خلق پر نارکر)

میں جس کو جا ہتا ہوں بخشا ہوں اور بیغل شریعت کے مطابق ہے، اس باب میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔

سین میں وہ جوہ ہوں ہوں ہور میں مربیت سے حوہ ہوں ہے ہوں ہا کہ کتاب وصیت میں بیان کیا گیا ہے کہ طبل (نقارے) دوطرح پر جیس۔ ایک مید کھیل کود کے موقع پر بجاتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ ہر طرح کا لہو ولعب حرام ہے۔ البتہ جنگ کرنے، گھوڑے ہیرد کرنے اور سرداردل کی سفر سے آ مدوروانگی کے وقت طبل بجائے جا کیں تو مباح ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ سنت ابراہی بھی ہے۔ اس وقت تک طبل علیہ السلام کے مزار مل مبارک پر اُن مسافروں اور مجاوروں کے لیے جو وہال مقیم ہیں، تقسیم طعام کے وقت نقارے بجائے جاتے ہیں۔ ہر شخص نقارے کی آ واز من کر نظر خانے میں آتا ہے اور این کھانا لیے جاتا ہے۔ وہ حضرات جو صاحب منصب ہیں آئیں کھانا ہے جاتا ہے۔ وہ حضرات جو صاحب منصب ہیں آئیں کھانا ہجوایا جاتا ہے یا دسترخوان بحوایا جاتا ہے۔

بعض مثانُ کی سفر ہے آ مد و روائی کے وقت نقارے بجائے جاتے ہیں۔ اے "طبل رجل" کہتے ہیں۔ شخ مرشد ابواسحاق گاذرونی "کے روضہ متبرکہ اور مرقد منورہ پر کھانے کے وقت نقارہ بجانے کی رہم اداکی جاتی ہے۔ ہم نے فلیل علیہ السلام کے مزار مبارک کے مجاوروں ہے بھی سند پائی ہے اور ہمیں عطا ہوئی ہے۔ حضرت ابواسحات "کے طریقے پر طبل و علم کی بیروایت بلند رتبہ درویشوں اور مصاحبوں میں اب بھی جاری ہے۔ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن تک بہت زیادہ صاحب علم نی صلی اللہ علیہ وار آپ علیہ کی بزرگ آل کی برکت سے جاری رکھے۔ حق تعالی و تقدی جس کی کو فعت روزی فرمائے اور وہ اُسے بندوں پر شار کرے، اس کے لیے روا ہے کہ اعلانِ عام کے لیے طبل بجائے۔ درویشوں کا کھانا کھانا عبادت کی مثل ہے لوگوں میں وعوت کے لیے جو ممل اختیار کیا جائے وہ مشروع ہوتا ہے۔

مجلس میں زمیل (جمولی) پھرانے کا ذکر ہوا۔ حضرت قدوۃ الکبراً نے فرمایا کہ جب ابراہیم ادہم قدس سرہ، کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوی نے سرایت کی تو اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور عنایت سے تاج و تخت چھوڑ دیا۔ گری سے بچنے اور سر چھیانے کے لیے موٹے اون کا لباس پین لیا۔ رباعی: میں

ترک دنیا میرتا سلطاں شوی محرم اسرار باجاناں شوی

ط طحادی ۔ ابد جعفر احمد بن محمد بن الب عامول قاضی البد جعفر احمد بن البي عمراني سے علم سيكھا۔ طاحظه فرمائي سے اربخ فقد اسلامي (اردورتر جمد )ص ٣٣٠ ۔

مل مطبوعه نسخ (ص ٢٦٧) مي سموكمابت كي باعث مزاركي بجائي" بزاردد بزار طيل" نقل كيا حميا ب- درست" مزار طيل" ب-

ت بداشعار رباعی کے معروف وزن و بحر من نہیں ہیں۔

# پاے نہ ہر تخت و تاج و سلطنت ورنہ ہمچو چرخ سرگرداں شوی

ترجمہ: اگر تو سلطان بنا چاہتا ہے تو دنیا کوچھوڑ دے اور محبوب حقیق کے اسرار کا محرم بن جا۔ تحت، تاج اور سلطنت کو محکرا دے درنہ (دنیا کی ہوس میں ) آسان کے مانند سرگردال رہے گا۔

اہرائیم ادہم عبادتِ اللی میں مشغول ہوگئے۔ جب ان کی بزرگی کا اطراف عالم میں چرچا ہوا تو ہرطرف کے درویش اور ان کی خواہ وا تو ہرطرف کے درویش اور ان کی زیارت سے برکت عاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ بعض اوقات (ان کے طعام کے لیے) روثی کے لائے بھی میٹر نہ ہوتے کہ وہی آنے والوں کی خدمت میں چیش کر دیئے جاتے۔ اس صورتِ حال کو فضیل بن عیاض کی مدمت میں عرض کیا گیا۔ انہوں نے ابرائیم ادہم کو ہدایت کی کہ ہر ہفتے ایک بار زنبیل گردش کرا کیں اور جو پچھ غیب سے مامل ہواسے باتی دنوں کے لیے بچا کر رکھیں۔ ابرائیم ادہم اس طریقے پرکار بند ہوگئے۔ آج بھی خراسان میں خاندان چھت قدی الله ارواجم میں بعد نماز جمعہ درویش اور مجاور خواجہ مودود چشتی سکی درگاہ میں اس طریقے کی رعایت کرتے

زمیل پھرانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فقرا میں ہے ایک بزرگ شخص طلقے کے پیٹوا کی خدمت میں روٹی لاتا ہے۔ اس وقت مام بن مجلس اور دوسرے دردیش فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد زمیل اس بزرگ شخص کی گردن میں ڈال ویتے ہیں۔ وہ طرح ورویٹوں کے لیے سامانِ خورہ و نوش حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوجاتا ہے۔ پہلے تمن بار لا اللہ الا اللہ محمہ الرّسول اللہ کہا ہے پھر لا اللہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روانہ ہوجاتا ہے۔شہر کے اندر داخل ہوکر کو چہ و بازار میں پھرتا ہے۔ کی شخص کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ اس طرح غیب سے کھانے کی طرف نگاہ نہیں کرتا اس کی نظر اپنے قدموں پر ہوتی ہے۔ کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس طرح غیب سے کھانے کی چیس میں ہوتا ہے۔ لے کر پیشوا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ پکی ہوئی روٹیاں حاضر بن میں ہم کر دیتا ہے اور خام جنس طعام خانے میں بھجوا دیتا ہے۔ یہ فعل کریم انضی اور دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ شہر ہزوار میں ایک بزرگ خواج علی جوخواج پوسف چشتی کے مربیہ سے بجھے کے دن اس طریقے پڑھل کرتے تھے۔ ان کے علاوہ واحد یہ اور بابزید یہ طریقے کے حضرات ہفتے میں دوبارہ زمیمل پھراتے سے مختصریہ ہے کہ مشائخ سلف میم کسی ہوئے ہے۔ منتوب کے علاوہ واحد یہ اور بابزید یہ طریقے کے حضرات ہفتے میں دوبارہ زمیمل پھراتے سے مختصریہ ہے کہ مشائخ سلف میم کسی ہیں ہیں ۔ ط

حضرت قدوة الكبراً فرماتے تھے كہ جب ميں مكه معظمه كے سفر سے واپس ہوا تو چشت ميں شيخ الوقت حضرت خواجہ قطب

ک اس کے بعد مطبوعہ نننے کے صفحے ۲۱۷ کی سطریں ۱۲۔ ۱۳، سہو کتابت کے باعث دوبارہ نقل کر دی گئ جیں۔ مترجم ان کا ترجمہ پہلے ای کر چکا ہے۔ پیانعتی طبل بجانے سے ہے۔ اس لیے مترجم نے بے ربطی مضمون کے خیال سے اِن دوسطروں کا ترجمہ شبیں کیا اور عبارت کو زمیل محردانی کے مضمون سے میں دکھا۔

الدین چشی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت چشت کے صاحب بخادہ ہیں۔ انہوں نے طرح طرح کی عنایتوں اور شفقتوں سے سرفراز فرمایا۔ چالیس روز اپنے پاس رکھا۔ جب رخصت فرمایا تو مجھے دورہ کرنے، زنبیل پھرانے، قندیلیں لاکانے اور بلند آ واز سے ذکر کرنے نیز زاویہ تعمیر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حق تعالی نے مجھے اِن روثن اور خوشکوار نعمتوں سے بہرہ مندفرمایا ہے۔ میں بھی جسے جاہتا ہوں۔ یہ تعمیس دیتا ہوں۔ قطعہ:

کے را کہ یزدال کند بہرہ مند زالوان نعت بخوانِ جہال ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس کی کو دنیا کے دستر خوان سے طرح طرح کی نعتیں عطا کر ہے۔ بیاید مر اوراکہ تسمت کند نعیے در اندر خور ہم گنال

ترجمہ:اے چاہیے کہ اُن تعمقوں کواپنے یکانوں میں تقسیم کرے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ ہم نے اپنے بعض اصحاب كوجو بينعت و دولت پانے كے لائق تھے، جيے حضرت أو يتيم، شخ مش الدين اودهي، شخ قطب الدين كركرى، شخ معروف ادر شخ محود، ان سب كو بينعت بخش ہے۔ اشعار:

> منم دریائے پراز گوہرِ راز کہ وقتِ موج می باشم ڈر افشال

ترجمہ: میں ایبا دریا ہوں جوراز کے موتوں سے پر ہے۔ جب مجھ میں موجیں اٹھتی ہیں تو میں موتی مجھیرتا ہوں۔

کے کو در خور زر معانی

بود در گوش بح دل ز احمال

ترجمہ: وہ مخص جوحقیقت کے موتی پانے کے لائق ہے تو ازراہِ احسان اس کے گوشِ دل کو اس موتی سے سجایا جاتا ہے (اس کورازِ حقیقت بتایا جاتا ہے)۔

> ہم آل گوہر از راہِ ہمت ط کہ ند ہد دیگرے از جوہر افشال

ترجمہ: خاص توجہ کے ذریعے وہ تمام موتی اس شخص کو عطا کر دیے جاتے ہیں۔کسی جوہری کے پاس ایسے موتی نہیں

بي-

حضرت قدوة الكبراً فرماتے تھے كہ جس زمانے ميں بلند رتبه درويشوں كے علم نواح تجرات ميں بہنچے تھے، ہم أ

براوران وینی شیخ الاسلام اور شیخ مبارک کواپی خلافت و نعمت کے شرف ہے مشرف کیا تھا۔ انہوں نے ہم سے زخیل کچرانے،
قد یل لاکا نے اور زاویہ تقییر کرنے کی درخواست کی تھی جو منظور کرلی گئی۔ اس پر حضرت دریتیم نے عرض کیا کہ زخیل گروائی
کی اصل اور سند کیا ہے؟ حضرت نے فربایا کہ معرکہ ولایت کے رستم اور جہاو ہوایت کے ستیم طل امیر المونین علی این ابی
طالب اس سند کے بائی چیں اور وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک دن حضرت علی شخلتان میں تشریف لے گئے۔ درخوں میں کشت
علاب اس سند کے بائی چیں اور وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک دن حضرت علی شخلتان میں تشریف لے گئے۔ درخوں میں کشت
کے مجبوری آئی ہوئی تھیں۔ آپ نے بہت می مجبوری اور باز بین اور وہ واور انہار جواں مردی کے سبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیس۔ جس وقت سے مجبوری سے سند اسلام کو چیش کی گئیں اس وقت حضرت علی شخلتان سے لوئے تھے اور مجبوری ایک زخیل میں بھری ہوئی تھیں۔ (اس
صورت حال میں) انقا تا ایک حاجت مند نے اپنی مجبوری اور بے چارگ کی کیفیت رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض
کی۔ ارشاد ہوا کہ تمام مجبوری عق جول اور حاضرین مجلس میں تقسیم کردو۔ امام علی شنے سب مجبوریں تو وہ سائل کو عطا
حاضرین مجبوریں کھا چکے تو حضرت علیہ السلام نے فربایا کہ ان کی مختلیاں جع کرد۔ جب مختلیاں جع ہوگئیں تو وہ سائل کو عطا
فرمائیں تاکہ وہ آئیں کام میں لائے۔ حق تعالی نے آئ مختلیوں کی برکت سے آس محتاج کو بے انداز و نعمت عطا کی۔ حاصل
کام یہ ہے کہ زخیل گردائی کی بنا امام علی کرم اللہ وجبہ ہیں۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ میں نے اکثر مشایخ کو دیکھا ہے جو زمبیل پھرانے اور قندیل لفکانے کی رسم ادا کرتے تھے لیکن ہندوستان میں صرف حضرت مخدوی اور حضرت مخدوم زادہ قدس اللہ سرہ بیرسم انجام دیتے تھے۔

#### سادات سنروار کے معمول کے مطابق روز عاشور کا ذکر

مجلس میں روزِ عاشورہ کا ذکر ہوا۔ حضرت قدوۃ الکبراً نے فرمایا کہ اکابرانِ زمانہ اور بزرگانِ شہر، خاص طور پر وہ حضرات جوصیح النسب سادات اور عالی حسب نقیب ہیں محرم کے ابتدائی دئ روزہ دورے پر جاتے اور زئیبل پھراتے ہیں، جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے کہ ملک سبزوار میں خواجہ علی ملے جو اصحاب صوفیہ کے پیٹوا اور اس گروہ کے سردار بھے، محرم کے دئ دن علم کے نیچ بیٹھتے تھے اور اپنے مریدوں کو دورہ کرنے ہیں ہی بھی خود بھی دورے پر چلے جاتے اور رسم عزاداری اوا کرتے تھے۔ مشلاعشرہ محرم میں بیش قیت لباس نہیں پہنتے تھے اور عیش وخوثی کے اسباب ترک کردیتے تھے۔

مل رستم اور تستیم دونوں ایرانی پیلوان سے فردوی ف شابن سے میں دونوں کے فتح منداند معرکوں کو بیان کیا ہے۔

ظ مطبوعہ شنخ (ص ۲۶۸) میں 'خواجہ ملی' کے بجائے'' سیر ملی قلندر' تحریر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل سنجہ ۲۰۱۷ میں (آخری سطر سے پہلی والی سطر) ''خواجہ میں' تحریر کیا گیا ہے۔ یہاں مترجم نے ای کے مطابق أردو مترجے میں'' خواجہ ملی' تحریر کیا ہے۔'' سیّد ملی قلندر'' جیسا کہ آئندہ سطور میں ذکر آئے گا، غالبِ حضرت قدوۃ الکبراً کے خاص مریدوں میں تھے۔

ان مقامات شریفداور مقالات لطیفه کوتح ریر کرنے والاعرض کرتا ہے کہ وہ تمیں سال سفر ہویا قیام حضرت قدوۃ الکبراُ کے ساتھ رہا ہے، اس نے یہی دیکھا کہ حضرت قدوۃ الکبرا نے عاشورے کے معمولات بھی ترک نہیں کے بھی بذات خودعلم کے نیچے بیٹھتے اور بھی سیّدعلی قلندر کو جو آپ کے مخلص اصحاب و احباب میں تھے، اس کا حکم فرماتے تھے کہ وہ علم کے نیچے بیٹھیں۔ عشرے کے آخری دو تین روز بزید پرلعنت کرتے تھے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کی موافقت کرتے تھے ایک مرتبہ اتفاقاً محرم کے ابتدائی دس دن شہر جو نپور میں بسر ہوئے۔ آپ کا قیام معجد عالی میں تھا۔ آپ نے اپنے مقررہ وستور کے مطابق تمام معمولات عشرہ جملہ آ داب کے ساتھ ادا کیے۔ دسویں محرم کو ان وظائف کو پورا کیا جومشائخ کامعمول رہے ہیں اور ان سنتول کو ادا کیا جنہیں علی رواسمجھتے تھے۔ اس اثنا میں شہر کے بعض اہل علم اور اربابِ فضل آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔مصافحہ کیا۔کوئی بات مصافح کے دوران نکل آئی اس پرتھوڑی در مصافحے کے وقت گفتگورہی۔آخرید طے ہوا كدمصافح سے فارغ بوكر تفتكوك جائے۔ ملاقات كے ليے آنے والوں ميں ايك صاحب مشہور فاضلوں ميں تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپنی مجلس شریف میں بزیر پر لعنت کرتے جیں، اس کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ (علا کے درمیان ) میں سکلہ اختلافی ہے لیکن اکثر نامور عالموں اور فاضلوں نے لعنت تجویز کی ہے۔ خاص طور پر وہ شخص جو انصاف بیند ہو، خاندانِ مصطفوی کو دوست رکھتا ہواور دود مانِ مرتضوی ہے محبت کرتا ہواس کے لیے اس میں کیا مضا نقہ ہے؟ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ جس شخص نے رسول علی کے جگر گوشوں پر اس قدر مظالم ڈھائے ہیں اور بتول کے نور چشموں کومصائب مِن مِثْلًا كَيَا ہے وہ قائلِ لعنت كيوں نہ ہو۔ آ يَة كريمہ إنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَةً لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَاعَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا على (بِ شِك جولوگ اذيت دية بين الله اوراس كے رسول كو، الله نے ان پرلعنت فرمائي دنيا اور آخرت میں ان کے لیے خواری کا عذاب تیار کیا۔) ہے بھی اہل فہم معلوم ومقرر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مولا نامحمود نے بحث کی اور علمی مقد مات درمیان میں لائے حضرت قدوۃ الکبراُ نے علمی مقد مات کا جواب جیجے کے انداز میں دیا۔ جب ایک د دسرے کے مقدمات کی تشریح نے طول بکڑا اور روایات ایک دوسرے کی تاویل میں تحلیل ہوگئیں تو زیر بحث مسئلے کو قاضی شہاب کے سامنے پیش کیا گیا حضرت قاضی صاحب نے ایک دوسرے کے مقد مات توجہ سے سنے پھر اپنا پبلوحضرت قدوة الكبراً كى جانب كيابه آپ نے بہت قوى اور مضبوط دلائل ديئے۔ اس پر قاضى صاحب نے فيصله ديا كه حضرت مير (قدوة الكبراً) درست فرماتے ہیں۔ تقریباً ہیں دن فضلائے شہرنے اس مسکے پر قاضی صاحب سے بحث کی۔ قاضی صاحب نے ای مسك كتعلق سے" رساله مناقب سادات" تصنيف كيا- حضرت قدوة الكبراً نے بھى اس بحث سے متعلق ايك رسالة تحرير كيا ہے اور اس کا عنوان' لعنت قسقی'' تجویز کیا ہے۔ اس کی ابتدا حضرت معاوید رضی اللہ عند کی حکومت سے کی ہے اور اسے یزید کے غلبے پرختم کیا ہے۔ یہ ایک صحیم رسالہ ہے جے ضرورت ہو خانقاہ سے طلب کرسکتا ہے۔ حضرت قدوة الكبرا فرماتے تھے کہ جس شخص کو اس خاندان عالی سے ذرائ بھی محبت ہوگی اور اس دود مانِ متعالی سے ذرائی بھی دوتی ہوگی وہ اس مسئلے کو سمجھ جائے گا۔ حضرت قدوۃ الکبراؒ یہ بھی فرماتے تھے کہ صوفیہ کے عالی گروہ کی راوِسلوک میں (سالک کو) کم از کم قاضی صاحب جتناعلم تو ضرور جاہیے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ جس زمانے ميں بيفقير بنگال گيا اور اوليائے زمانہ كے بيشوا اور نامور اصفيا كے جو ہر حضرت مخدوى علاء الملت و الدين كى خدمت سے مشرف ہوا، اس زمانے ميں بھى بنگال كے نامور عالموں ميں بيہ بحث جارى تھى۔ سب نے مجیب طریقے سے جمع ہوكر اس فقير سے الني سيدھى بحث كى۔ اس جماعت سے ايك ماہ تك بحث رہى۔ آخر الام علمى مقدمات اور فقہى روايات كى بناء ير دونوں اس فيلے برآئے كہ اس يرلعت فسقى جائز ہے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تقے حضرت شيخ " محرم كى پہلى تاریخ سے دس تاریخ تک گريہ و زارى كرتے تھے اور فرماتے تھے كہ وہ مجيب ول ہے جو خاندانِ رسول اور جگر گو شگانِ بتول كے ماتم ميں نہ روئے اور ان كى ماتم پرى سے بے تعلق ہوجائے۔ سجان اللہ يمي حقیق نيازمندى ہے۔ شعر:

کے کودر چنیں ماتم نہ گرید دل آں کس گر از سنگ باشد ترجمہ: جوشخص اس طرح کے ماتم پر گریہ و زاری نہ کرے شاید اس کا دل پھر کا ہوگا۔

### لطيفه ١٥٢ ل

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب اور کسی قدر پاک سیرت کا بیان جوسترہ شرف پر مشتل ہے

شرف اول: حفرت عليه السلام كينب كابيان -

شرف دوم: حضرت عليه السلام كى ولادت مباركه كا ذكر

شرف سوم: آپ صلی الله علیه وسلم کی ولاوت مبارکه کے بعد بعض احوال کا ذکر۔

شرف چہارم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے جہاد کرنے اور اُن کفار کے نام ظاہر کرنے کا ذکر جواس غزوہ میں مارے ح

شرف پنجم: حضور صلى الله عليه وسلم كے حج اور عمرے كا ذكر

شرف ششم: آپ ملی الله عليه وسلم كے اسائے مباركه كا بيان -

شرف مفتم: آپ صلى الله عليه وسلم كے فلا مرى اوصاف اور حليه شريف كا بيان \_

شرف بشتم: آپ سلی الله علیه وسلم کے اخلاق واوصاف کا ذکر ۔

شرف نم : حضور صلی الله علیه وسلم کے چندم عجزات کا بیان۔

شرف دہم: آپ صلی الله علیه وسلم کی از واج مطہرات کا بیان۔

شرف یازدہم: آپ صلی الله علیه وسلم کے صاحبزادوں کا ذکر۔

شرف دواز دہم: آپ صلی الله عليه وسلم کی صاحبزاد يوں كا ذكر۔

ا بہلغد بری تقطیع کے باسخ سخوں پر مشتل ہے اور طویل عربی عبارات کا حال ہے، جو انساب اور سیئر کی کتابوں نے نقل کی مگی ہیں، ای کے ساتھ اُن کا فاری ترجمہ ہے۔ احتر مترجم نے بے جا طوالت سے نکینے کے لیے عربی عبارات کو نقل نہیں کیا ہے بلکہ اُن کے فاری ترجمے سے اُردو ترجمہ کیا ہے۔ اہم قرآنی آیات اور فاری اشعار کومطبوعہ متن نے نقل کر کے ان کا ترجمہ شامل متن کیا ہے۔ اس کے بعد لطیفہ ۵۳ میں بھی می شرف سیز دہم: آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے چپاؤں اور بھو پھیوں کا ذکر۔ شرف چہار دہم: آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے غلاموں، آزاد خادموں، سفیروں اور کا تبول کی تفصیل

شرف پانز دہم: حضور علیہ السلام کے گھوڑے اور اونٹوں کا بیان۔

شرف شانز دہم: حضور علیه السلام کی وفات کا ذکر۔

شرف مفدہم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلحہ ولباس کا ذکر اور آپ علیہ کی آل کے نسب کی تفصیل جو انساب کی مشہور کتابوں سے منتخب کی گئی ہے۔

حفرت قدوة الكبراً فرماتے تھے كەسىرت كےفن مين خلاصة السير "معتبر كتاب ہے جس ميں اختصار سے كام ليا كيا ہے۔ جو شخص متند اور تحقیق شدہ با تیں معلوم كرنا چاہتا ہے اے ندكورہ كتاب پڑھنا چاہیے۔ اس لطیفے میں جو پچھ بيان كيا كيا ہے۔ وہ ندكورہ كتاب "خلاصة السير" اوركسى قدر "لقائے محمدى" سے ماخوذ ہے۔

## پہلا شرف- رسول علیہ السلام کے نسب کا بیان

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے سے كدرسول اللہ صلى الله عليه وسلم كے حسب ونسب كاعلم حاصل كرنا شريف ترين عمل به اور آپ علي الله عليه كے اجددا ميں سے چار جدول كے نام ياد ہونا مسلمان ہونے كى شرط ہے۔ بزرگوں نے كہا ہے كه مسلمانى كے اس ضعف اور شرط ايمانى كے اس فتور پر جبرت ہے كدلوگ كافروں اور طحدوں كے لاكھوں بے ہودہ قصے كہانياں اور بے فائدہ باتيں ياد كر ليتے اور انہيں سلوك كى مجلسوں اور محفدوں ميں بيان كرتے ہيں۔ نيز اميروں كے در باروں ميں انہى كى محرار باعث فخر خيال كرتے ہيں۔ اگر (اتفاق سے) انبيا و مرسلين كے حالات اور قديم مشائخ كے ملفوظات بيان كي جارہے ہوں تو اُن كى زبانوں پر تالے لگ جاتے ہيں اور كى دلچيں كا اظہار نہيں كرتے كہا ہيں كيا بات كہى گئى ہے۔ قطعہ:

اگر ندکور گردد از خرافات بزارال باهمه امثال گویند وگر ذکرے رود از دین و آثار بهم آیند و قبل و قال گویند

ترجمہ: اگر فضول اور بے ہووہ باتیں ہورہی ہوں تو ای طرح کی ہزاروں باتیں کہنے لگتے ہیں۔ اور اگر دین اور دین روایات کا ذکر چل نکلے تو سب مل کر قبل و قال میں مصروف ہوجاتے ہیں۔

## حضورصلی الله علیه وسلم کا نسب گرامی

ابوالقاسم محمد (صلی الله علیه وسلم) بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدالمناف بن قصی بن کلاب بن مرة عرف قریش بن عدل بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن نظر بن کنانه بن فزیمه بن مدرک بن الیاس بن معز بن نزار بن معد بن عدت بن اوی بن قالب بن فهر بن ما لک بن نظر بن کنانه بن فزیمه بن مدرک بن الیاس بن معز بن نزار بن معد بن عدنان بن او بن آور ، بیج بن تارخ بن بن معد بن عدنان بن او بن آور به بی تارخ بن شاروع بن تمک بن سوشلخ بن احز فی یو اوریس بن بر و بن شاروع بن تمک بن سوشلخ بن احز فی یوی اوریس بن بر و بن بارد بن مهلا کیل بن انوش بن شیف بن آوم علیه السلام ـ

(تمام ارباب سیر و انساب کا) عدنان تک صحت نسب پر اتفاق ہے، اس کے بعد اختلافات ہیں لیکن تحقیق یہ ہے کہ علائے انساب اس اس میں متفق ہیں کہ بے شک اہل عرب کا نسب حضرت اساعیل بن ابراہیم خلیل الله علیہ السلام سے مل جاتا ہے اور قریش کے تمام قبیلے نفر کی اولاد ہیں ہیں اولاد ہیں اولاد ہیں گئام اقوال میں مشہور اور صحیح ترین قول، قول اوّل بی ہے (یعنی اہل عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں)۔

حضرت نور العین نے رسول اللہ علیہ وسلم کی والدہ باجدہ کے نب کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا، آ مند بنت وہب بن عبد مناف بن قصی بن کلب۔ حضرت کیر ؓ نے عرض کیا کہ یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ (آ بائی دین ہے) نہ پھریں اور دین اسلام میں وافل نہ ہو کیں۔ حضرت ؓ نے فرمایا کہ بعض علما کو اس بات ہو کی والدہ (آ بائی دین ہے) نہ پھریں اور دین اسلام میں وافل نہ ہو کی درمیان بات ہے کہ حضرت آ منہ نے اپنی وفات کے بعد دین اسلام تبول کرلیا تھا۔ اس مسئلے میں اکثر علما کے درمیان اختلاف ہے۔ قال احبر نابذلک الشیخ الصالح ابو الحسن علی بن عبداللہ مسلسلاالی عائشہ رضی اللہ عنبها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نول الجحون لیتا خوبنا فاقام به ماشاء الله عزو جل ٹم رجع مسرور قال سالت دبی عزو جل فاحیالی امی فامنت (فرمایا ہم کو خردی شخ صالح ابوالحن علی بن عبداللہ مضر عنوں مخترت عائشہ صالت دبی عزو جل فاحیالی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ والے ہم کو خردی شخ صالح ابوالحن علی بن عبداللہ نے مصل حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ تک خردی شخص کے نوب کا مقام جون پر از سے تا کہ ہمارے عقب میں پڑاؤ فرما کیں۔ پس وہاں من فرمایا جب تک اللہ بزرگ و برز نے چاہا۔ پھر وہاں سے خوشی کی حالت میں واپس آ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا میں نہ وہاں اللہ علیہ وہی اور ایمان لا میں۔

المناصل ننے میں ایرائیم بن آذر بن تارخ ہے جبکہ تغیر خزائن العرفان میں علامہ سید محد فیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے سورہ الانعام آیت ۲۵ کی تغییر میں'' آزر'' کے متعلق قاموں اور مسالک الحفاء للیبوطی کے حوالے ہے لکھا ہے کہ'' آزر دھنرت ابرائیم علیہ السلام کے چھا کا تام تھا۔'' خودای للیف منبر ۵۲ کے شرف اول کی آخری سطر میں قرآن مجید کی سورہ الشعراء آیت ۲۱۹ کے حوالے ہے رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤاجداد کے بارے میں لکھا ہے کہ'' دواللہ کو تجدہ کرنے والوں میں تھے'' بت فروش بابت پرست نہ تھے۔ (ناصر الدین)

With the second second

حضرت ابن جوزی نے اپنی کتاب '' موضوعات' میں تحریر کیا ہے کہ بیہ موضوع حدیث ہے۔ جس شخص نے اسے وضع کیا ہو وہ بے شک وہ بہہ کم فہم اور علم سے بے بہرہ تھا کیوں کہ اگر اس کوعلم ہوتا تو بے شک وہ جان لیتا کہ حالتِ کفر میں مرنے کے بعد رجوع کر کے ایمان لانے کا کوئی نفع نہیں ہوتا بلکہ اگر وہ ایمان لے بھی آئے تو ازروئے تحقیق عذا ہے آ خرت کم نہیں ہوتا وہ کافر بی رہتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ''' فَیُمُتُ و هُو کافر'' کُر چھر وہ کافر ہونے کی حالت میں مرجائے ) البت اساد کے ساتھ ایک دوسری حدیث ہیں ہے حدیث میں ہے حضرت رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے'' میں نے اپنے پروردگار ہے تھم طلب کیا کہ میں خاص اپنی والدہ کی مغفرت کا طلب گار ہوں سواللہ تعالیٰ نے تھم نہیں فرمایا ۔''

(کسی دوسری مجلس میں) بھی رسول الله علیه وسلم کی والدہ محتر مدکا ذکر بواتو فرمایا که صدیث شریف میں آیا ہے،
ان الله اصطفے من ولد ابراهیم اسمعیل، واصطفے من ولد اسمعیل بنی کتانه، واصطفے من بنی کتانه
قریشا، و اصطفے من قریش بنی هاشم لیعن بے شک اللہ تعالی نے برگزیدہ کیا ابراجیم کی اولاد میں سے اسمعیل کو،
اور برگزیدہ کیا اورلاد اسمعیل میں سے بنی کتانہ کو، اور بنی کتانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالی کے حضور میرا نور حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش ہے، عالم آ خرت کے دو ہزار سال پہلے موجود تھا اور ملائکہ کے ساتھ تنبیج وہلیل میں مصروف تھا۔ جب حق تعالی نے آ دم کو پیدا فرمایا تو اس نور کو آ دم علیہ السلام کی پشت میں ڈال دیا پھر آ دم (علیہ السلام) کی پشت سے نوح وابراہیم (علیہا السلام) کی نسل میں منتقل ہوا۔ وہاں سے وہ نور میرے بزرگوں کے صلب اور ان کی پاک بیویوں کے رحم میں منتقل ہوا۔ حتی کہ اب میرے والد کے صلب اور میری والدہ کے رحم کے ذریعے وجود میں آیا۔ شعر:

> صلاح جہاں آں شب آمہ پدید کہ از مو لدش صبح صادق پدید ترجمہ: اس رات دنیا کی بھلائی نمودار ہوئی کہآپ کی ولادت سے صبح صادق کا ظہور ہوا۔

میرے اسلاف میں ہے کسی نے زنا کاری نہ کی۔ ہماری سب دادیوں نے نکاح کے ساتھ سباشرت کی ہے۔ میرے اسلاف میں غلامی اور جفتی کرنے کا رواج نہ تھا۔

امام کلبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آ دم (علیہ السلام) تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماؤں کے نام، متقد مین کی تصانیف اورنسب نگاروں کی کتابوں سے تلاش کیے ہیں۔ حضرت حوا تک ہرایک کا نام تحریر کیا ہے۔ پانچ سونام نگلے۔سب ایہاں مطبوعہ ننج (س ۲۷۱) سطر ۱ور۸ میں کتابت کی شدید ننظی ہے۔ بی عبارت نقل ہوئی ہے،''ایں مدیث قول خدائے تعالی فینفت وَلَحُو کافر ودیگر بسندست' اس مبارت سے مدیث قدی کا اشارہ ہوتا ہے حالاں کہ بی قرآن پاک کی آیت ہے۔ اصل مخطوطے میں بی عبارت ہوں ہوگ۔''قول خدائے تعالی فینفت وَلَحُو کافر دویگر ایں مدیث بسنداست' اس قیاری تھیجے کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔)

ع يارو ٢ ـ سورو البقروه آيت ١٤٤ ـ

آ زاد اور اشراف (خواتین) تھیں۔ سب ماؤں کا وصل شوہروں سے نکاح کے بعد ہوا تھا۔ ان میں حضرت حوا تک کوئی بھی قیدی، داغ زدہ اللہ اور مسافرہ نہ تھی۔ سب پاک، باعفت اور اصل نسبت سے تھیں جیسے کہ ان کے مرتبے کے بارے میں سے آیئے کریمہ اشارہ کرتی ہے، و نَفَقُلُبُکَ فِی النَّسْجِدِیْنَ 0 ﷺ (اور (دیکھتا ہے) سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو)ایک نبی سے دوسرے نبی تک منے کہ آپ (صلّی اللہ علیہ وسلم) کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔

## دوسرا شرف ـ رسول عليه السلام كي ولا دت كابيان

رونی ظہور مظہر سر دو دو عالم ست

رونی ولادت خلف صدتی آدم ست

(آج سروردو عالم کے مظہر کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔آج آدم علیہ السلام کے بیچ جانشین کی ولادت کا دن ہے)

امضب دریں زجاجہ درئی نہادہ اند

نور کیے کہ چٹم وجراغ دو عالم ست

زآج رات دروازے کے شینے ہے اس ہتی کا نورضوفشاں ہے جو دونوں عالم کی بینائی کا سب ہے)

از روزوشب مراد جزایں روز وشب نبود

از روزوشب مراد جزایں روز وشب نبود

اکتی شب مبارک و روز کرم ست

اکتی شب مبارک و روز کرم ست

اگرشت از رہی رات مقصود تھ، الحق کہ بیرات مبارک اور دن کرم ہے)

گرشت از رہی دات مبارک اور دن کرم ہے)

روز دو شنبهٔ که ز ایام مکرم ست

م پارہ ۱۹۔ سورہ انشراہ، آیت ۲۱۹۔ اس آیت سے مصل (ساجدین کے بعد) من نبی الی نبی حتی اخوجنگ نبیا، عربی عبارت نقل کی گئی ہے۔ یہ قرآن شریف میں نبیں ہے مصنف کی تحریہ ہے۔ اس لیے مترجم نے اسے آیۂ کریمہ سے ملاکرنقل کرنے کے بجائے اس کا ترجمہ کردیا ہے تا کہ آیت اور عبارت کا فرق قائم رہے)۔

(رئی الاوَل کی بارہ تاریخ ہو لُ تھی، پیر کا دن تھا جو ( بیٹے کے ) دنوں میں سب سے زیادہ لا بی تکریم دن ہے۔)
در وضع جملہ اتب واز بہر وضع خلق
وضع نبا دہ خویش کہ بہ از وضع آ دم ست
(تمام امت اور تمام انسانوں کے طرز زندگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرز قائم کی جوانسانی فطرت کے مطابق ہے)۔

خورشید طلعتے بشب آمد کد آفتاب از دود شب نشستہ بریں سبز طارم ست (ایک خورشید چبرہ بستی رات بس نمایاں ہوئی ہے یا آفتاب رات کے دھویں سے (ہٹ کر) سبز آسان پر جیٹا ہے) زال روز کو بخیر قدم در جہاں نہاد ذکر سپہرہ دور زمان خیر مقدم ست

(جس روز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خیر کے ساتھ قدم رکھا ای روز ہے آ سان اور زمانہ آپ کے خیر مقدم کا ذکر کررہے ہیں)

> در عام فیل نفرت اصحاب فیل دال فیا خاص آل کے کہ کعبہ برایش مکرم ست

(عام الفیل میں آپ کی تشریف آ وری اصحاب فیل پر اہل مکہ کی فتح ہے۔ خاص طور پر اس شخص کے لیے جو کعبے شریف کی تعظیم کرتا ہے۔)

بعض علما کہتے ہیں کہ رحم مادر میں نطفے کا قرار بیر کے دن ہوا تھا، ولادت پیر کے روز ہوئی تھی، وحی کانزول اور وفات بھی پیر کے روز ہوئی۔رسول علیہ السلام کی والدہ محتر مہ کو و ابی طالب کی وادی میں جمرة الوسطی کے قریب حاملہ ہو کیں۔شعر:

شد از بر نیسال صدف بار دار

پدیدار شد لولوئے شاہوار

(موسم بہار کی بہلی بارش سے صدف بارآ ور ہوگئ اور اس سے شاہوں کے لایق کو ہر نمودار ہوا)

(حفرت آمند نے) فرمایا میں نے آپ علی کے حمل کے وقت دیکھا کدایک نور میرے اندر سے نکلا، اس نے شام و العربی کے حمل کے وقت دیکھا کہ ایک نور میرے اندر سے نکلا، اس نے شام و العربی کے محلات کو روشن کردیا۔ پھرحمل قرار پاگیا۔ خدا کی قتم میں نے دیکھا آپ علی کا حمل بالکل بلکا تھا۔ جب آپ علی کہ آپ علی کہ آپ علی کہ آپ علی کا کہ کا حمل بالکل بلکا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ علی کی کہ آپ علی کا کہ ایک کا جانب اٹھا ہوا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ علی کی کہ ا

ب معرع کا مغبور مبین مجد سکا۔ قیای ترجمہ کیا گیا ہے۔

ع جان کرام منی میں تین مقد مات پر شیطان کو کنگریاں مارتے ہیں۔ پہلے اور تیسرے کے درمیان مقام کو' جمرة الوسطی' کہتے ہیں۔

ولادت (باسعادت) کی رات کسریٰ (شاہِ ایران) کے محل میں زلزلہ آ گیا اور چودہ کنگرے زمیں ہوس ہو گئے۔ بیت: چو صیتش در افواہِ دنیا فقاد تزلزل در ابوان کسریٰ فقاد

(جب آپ صلى الله عليه وسلم كى شهرت كا دنيا من چرچا موا تو ايوان كسرى من زلزله آسيا)

آتش کدۂ ایران کی آگ جو دوہزار سال ہے روش تھی بجھ گئی اور دریائے ساوہ کا پانی خشک ہوگیا جیسے کہ ( فاری کے شاعر ) سلمان ساؤ جی نے کہا ہے۔شعر <sup>با</sup>

> شد آتشِ کفر پارس برباد رفت آبِ ساده درخاک

(ایران کی آتشِ کفرتبس نہس ہوگئ اور دریائے ساوہ کا سیاہ پانی مٹی میں مل گیا یعنی خشک ہوگیا)

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے ہے كہ حضرت آ منہ جتنے عرصے رسول عليہ السلام كے حمل سے حالمہ رہيں ، أنھيں كسى قتم كى كرانى اور تكليف جوعورتوں كو ہوتا ہے انھيں ہوا۔ حضرت كرانى اور تكليف جوعورتوں كو ہوتا ہے انھيں ہوا۔ حضرت آ منہ كو مشاہدہ كرايا گيا كہ ساتوں آ سان اور زمينوں كے فرشتے ميرے گھر ميں نازل ہوئے ہيں اور جھے بشارت دے رہے ہيں۔ اے بی بی آ ج عالم اور اولاد آ دم میں سب سے بہتر اور خوب ترین ہتی كا تو لد زمين پر ہوا ہے جس كے نور آ فاب سے مشرق تا مغرب ( تمام عالم ) جگم گا ہے گا۔ ابيات:

بشارت باد اے فرخندہ طالع کہ می گرددر تو خورشید طالع کہ می گرددر تو خورشید طالع (اے مبارک نصیب دالے آپ کوخوشنجری ہوکہ آپ کی ذات ہے آ نقاب طلوع ہوتا ہے) چنال خورشید تو پڑ نور گردد کے از نورش جبال منظور گردد

امطوع نيخ (ص ٢٤٢) پر بيشعراس طرح نقل موات:

شد آتش کفر پادی برباد رفت آب ساه در فاک

اس شعر میں سبوکتابت واضح ہے۔ دوسرامصرع بے وزن ہے۔ شاید یول ہو:

رفت آب سیاه ماده درخاک

ای قیاس کے مطابق ترجر کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ شاعر کا تام'' سلیمان ساؤ بی'' لکھا گیا ہے۔ اس کا تام'' سلمان ساؤ بی' تھا۔ ملاحظہ فرما کیں'' بجٹ ور آٹار وافکار واحوال حافظ''مصنفہ ڈاکٹر قاسم خنی۔ تہران ، ۲۱ اجری ص ۲۶ سلمان ساؤ بی کا زمانہ آٹھویں صدی جبری کا ہے۔ (آپ کی ذات کا آفآب اس انداز سے نور فشال ہوتا ہے کہ اس کی روشیٰ سے و نیاروش ہوجاتی ہے)

زنویہ آفآب سے دور میں شود در تاب اوگم

(آپ کے آفآب کے نور سے جاند ستاروں کی چیک ذر ہے کی مانند گم ہوجاتی ہے)

میں میں میں سے سالیوں سے میں میں میں میں میں میں میں میں سے سے سالیوں سے شد

اب تم پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا بیز ہ اٹھانے میں دیرینہ کرو اور آپ علی کے دشمنوں سے پر ہیز رو۔

رسالہ عبری میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلی خاتون جھوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ ابولہب کی کنیز تو ہیں تھیں۔ اُس زمانے میں بیان کیا گیا ہے تو معد کی دودھ پلانے والی عورتیں مکہ معظمہ میں آتی تھیں۔ اہل مکہ بخت گرنی اور گرم ہوا ہے بچاؤ کی خاطر اپنے بچے اجرت پر ان کے بپرد کردیتے تھے۔ اس سال بھی ( دودھ پلانے والی) عورتیں مکہ معظمہ میں آئی میں اور آرزو کے ساتھ سرداروں کے بچے دایہ گری کے لیے حاصل کر لیے۔ حلیمہ بنت عبداللہ کو چوں کہ کوئی بچ نہلا تھا اس لیے انھوں نے مجوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ جب اپنی بیتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبن مبارک میں رکھی تو بیتان سے آبی خود ان کے جئے کے لیے میں رکھی تو بیتان سے آبی خود ان کے جئے کے لیے میں رکھی تو بیتان سے اس قدر دودھ جاری ہوا کہ دس بچ سیر ہو سکتے تھے، حالاں کہ اس سے قبل خود ان کے جئے کے لیے ان کا دودھ کافی نہ ہوتا تھا۔ حضرت علیمہ کے پاس ایک اونٹی تھی، حالاس کہ اس سے قبل خود ان کے جا کیں تو گئے ہو کیں تو بیتان نے دھڑت تھے، حالاس کہ اس سے قبل خود ان کے جا کیں تو گئے ہو کیا تھی۔ دھڑتی تھے، حالاس کہ اس سے قبل خود ان کے جا کیں تو گئے ہو کیا تو دو خورت علیمہ کے باس ایک اونٹی تھی، حالاس کہ اس خورت کی جا کیں تو کی تو بیتان نے دہتی تھی۔ دھڑتی تھی نہتی تھی۔ دہتی تھی۔ دہتی تھی دہتی تھی۔ شعرت علیمہ تو کیا کی ایک اور خارش زدہ۔ اگر بڑار کوڑے لگائے جا کیں تو گئے سے نہلی تھی۔ شعرت علیہ تو کی باس ایک اور خارش دورے اگر بڑار کوڑے لگائے جا کیس تو

توال تور چوگا نهٔ باد پاے بعد زخم چوگال نہ جنبدز جاے

(چوگان کے ہوار قار بہادر گھوڑے کا بیرحال تھا کہ خم دارلکڑی کی سیکروں ضرب کے باوجود ملتا نہ تھا)

(وہ ضعیف ولاغر اؤٹمنی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کی برکت سے از سرنو جوان ہوگئ، بحد کے کہ اُس روز بنو سعد کا کوئی اونٹ قوت میں اس کی برابری نہ کرسکتا تھا۔ وہ اوٹئی جو قطعی طور پر دودھ سے محردم تھی اس نے اتنا زیادہ دودھ دیا جو معزت حلیمہ میں تھیں تو قبیلہ ' بنہ بل کے چند بزرگ (بہتی ہے) ہاہر جو معزت حلیمہ کے کئیے کے لئے کافی تھا۔ جب حضرت حلیمہ میں تھیں تو قبیلہ ' بنہ بل کے چند بزرگ (بہتی ہے) ہاہر لئے۔ جب ان کی نظر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیر تک دیکھتے رہے پھر بولے کہ یہ بچے تمام روئے زمین کا بادشاہ ہوگا۔ جب وادی سدرہ میں پہنچ تو وہال پہلے ہی ہے جش کے عالم تھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لوشاہ ہوگا۔ جب وادی سدرہ میں کہنچ تو وہال پہلے ہی ہے جش کے عالم تھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ یہ بچے بینیجبر آخر الزماں ہے۔

مخضرید کداس سم کی با تیں، آپ علیہ کود کھے کر بہت سے عالموں اور کا ہنول نے کہیں۔

جب حفرت عليمة إلى الله عليه وسلم كو لے كرائ كھر پنجين تو ان كے پاس صرف ايك بكرى تحى، آپ علي كا

قدم مبارک کی برکت ہے ان کے گھر میں تین سو بکریاں جمع ہوگئیں۔اسی طور مال واسباب بڑھتے چلے گئے۔قطعہ: چو آل کیوال مراتب مشتری روے بچائش برد اقدامِ سعادت سعادت سوئے او روئے در آورد

(جب وومشتری چبرہ جوستارہ رُحل کی مانند بلند مقام کاحمل ہے اپنی جان کے ساتھ سعادت کی طرف بڑھا تو خود سعادت اس کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے مبارک اخلاق کی نعمت حاصل ہوئی)

شده یا دولت و فرخنده عاوت

جب رسول علیہ السلام تین سال کے ہوئے تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ اور قبیلے کے لڑکوں کے ساتھ بحریاں چرانے

کے لیے جانے گئے۔ ایک روز آپ علیہ چھوٹے بچوں کی ایک جماعت میں کھیل رہے تھے اور بڑے لڑکوں سے با تیں کررہے
سے کہ دوفر شے آ دی کی شکل میں نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو چاک کیا،
آلائش بابر نکالیں اور اُس پانی سے صاف کیا جو طشت اور تھالے میں بھر کر لائے تھے اور (سینیہ مبارک کو) نور ایمان وعرفان سے معمور کردیا۔ قطعہ:

چوں ظرف سینۂ آل بح اسراد ملوث بود از الواث کینہ ز آب معرفت سیستند اورا دگر پر کرد از نورد سکینہ

(چوں کہ اس بحر اسرار کے سینے کا ظرف کینے کی آلودہ سے ملوث تھا تو اسے آب معرفت سے پاک کیا پھر نور اور اور سکینت سے اے لیریز کردیا)

اس کے بعد وہی واقعہ جو پہلے گزر چکا تھا کھر رونما ہوا۔ جب آپ کے ساتھیوں نے بید دیکھا تو دوڑ کر حضرت حلیمہ کے پاس کئے اور واقعے کی اطلاع دی۔ وہ گھبرا کر جائے واقعہ پر پہنچیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خزال رسیدہ درخت سے پیٹے لگائے تشریف فرما تھے۔ (شکم مبارک پر) شگاف کا نشان نمایاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت حلیمہ کو) تمام حالات ایک ایک کر کے بیان فرمائے۔ وہ آپ کو لے کر گھر آگئیں اور گھر والوں سے کہا کہ بی فرزند کی دن ضابع ہوجائے گا۔ میں خصیں کے لے جاتی ہول کیوں کہ ان فرزند سے روزانہ عجیب وغریب واقعات فاہر ہوتے ہیں۔قطعہ:

غرایب می کند این نارسیده که جائے او رسیده نارسیده ہدایت ایں چنین ست تا نہایت چہ خواہد کرد ایں بر نارسیدہ

(اس نابالغ فرزند سے خلاف عادت باتیں ظہور میں آتی۔ بید جس مقام پر پہنچ چکا ہے اس تک رسائی ناممکن ہے اگر اللی فیصلہ یمی ہے تو یہ کیا کھل (نابالغ فرزند) کی جائے گا (جوان ہوگا) تو کیے کیے اعجاز ظاہر ہوں گے)

یست ہی جو سے ایجا جارہ ہوں کے ایمان مراری پی جائے ہوا ( ہوان ہوہ ) ہو سے بیا جارا طاہر ہوں کے مورخ واقدی نے تحریر کیا ہے کہ جب رسول علیہ السلام آٹھ سال کے تھے تو ( آپ عیافیٹ کے وادا ) عبدالمطلب نے وفات پائی واقت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ہرد کیا۔ ابو طالب کو آپ عیافیٹ ہے بے صدعت تھی۔ انہوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و پرداخت میں بہت زیادہ سعی کی۔ جب آپ عیافیٹ کی عمر شریف بارہ سال ہوئی تو ابو طالب آپ عیافیٹ کو اپنے ساتھ لے کرشام کے سفر پر ردانہ ہوئے۔ وہ صحوا ہے راستہ طے کر کے بھری بہتے ۔ بحیرہ راہب نے جو راہبوں کا رہنما اور نبوت کی نشانیوں کا عالم تھا اور اس نے بہت ہے بت پرستوں کو اپنے دین میں داخل کیا تھا، ابو طالب اور تمام اہل تا فالہ کی دعوت کی داخل کیا تھا، ابو طالب اور تمام اہل تا فالہ کی دعوت کی داخل کیا تھا، ابو طالب ہوں تمام اہل تا فالہ کی دعوت کی میز بانی منظور تھی اُن کو بلایا بی نہیں ہے۔ اس نے لوگوں ہے دریافت کیا کوئی شخص دہ گیا ہے جو دستر خوان پرنہیں آیا۔ اور کھا نے جو دستر خوان پرنہیں آیا۔ اور کھا نے جو اب دیا کہ سب آگئے ہیں البتہ ابو طالب کے بھیج نہیں ہیں۔ راہب نے کہا میں انھی کا طالب ہوں آئیس افوں نے جواب دیا کہ سب آگئے ہیں البتہ ابو طالب کے بھیج نہیں ہیں۔ راہب نے کہا میں آٹھی کا طالب بوں آئیس بلاؤ۔ جب باہر آیا ( تو دیکھا کہ ) آپ سلی اللہ علیہ وسلی میں تشریف فرما ہیں اور ابر کا ایک نگوا آپ عیافیٹ پر سالہ بلاؤ۔ جب باہر آیا ( تو دیکھا کہ ) آپ سلی اللہ علیہ وسے علیہ السلام نے جس آخری نبی کے آنے کی بیارت دی تھی دہ آپ میں انوگوا دیکھو یہ نبوت کی تجی نشانی ہے اور عیا علیہ السلام نے جس آخری نبی کے آنے کی بیارت دی تھی دہ آپ می انسان کی جیں۔ ایات:

اگرچہ ابر زیر آفآب ست چہ ابرش ایں کہ بالائے سحاب ست (اگرچہ(فطرت کے قاعدے سے) ابرآفآب کے نیچے ہوتا ہے لیکن آپ علیقے (کی ذات) کا سامیہ بادلوں سے بلند راگرچہ(فطرت کے قاعدے سے) ابرآفآب کے نیچے ہوتا ہے لیکن آپ علیقے (کی ذات) کا سامیہ بادلوں سے بلند

> ہیں آں ابرؤے ابرِ سیار<sup>ا</sup>۔ کہ بر سرمی کند ڈر باش سیار

مله مطبوعه ننخ (ص ۲۷۳) پر بیشعراس طرح نقل ہوا ہے۔

میں آل ابرۂ ابر فرق سیّار کہ بر مری کند درباش سیّار

مرجم نے قیای می کر کے رجمد کیا ہے تاکہ قابل فہم مغیوم برآ مد ہوسکے مطبوعہ ننے میں بہلامعرم بوزن ہوگیا ہے

(اس گردش کرنے والے اہر کی آ بروکو دیکھو جو سرور عالم صلی الله علیہ وسلم کے فرق مبارک سے (وحوپ کو ہٹانے کے لیے وُور باشی کا فرض انجام دیتا ہے)

تیسرا شرف به ولادت مبارکه کے بعد بعض حالات کا ذکر

آ پ صلی اللہ علیہ و کلم کی ولاوت مبارکہ کے بعد واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے بہت ی تصانیف کی ضرورت بے بلکد دفاتر زمانہ بھی ناکافی میں۔اشعار:

چناں سر برزد آثادِ نبوت ز بعدِ زادنِ آل بحِ اسرار (اس بحِ اسرار (صلی الله علیه وسلم) کی ولادت کے بعد نبوت کی آئی زیادہ نشانیاں ظاہر ہوئیں) وگر دریا مدادو چوب اقلام بود کاغذ ہمہ اوراقِ اشجار

(کداگرسمندر لکھنے کی روشنائی ہوجا کی اورتمام درختوں کی لکڑیاں قلم اور پتے کا غذین جا کیں)
قلم زن گر بود از جنسِ اخلاق
بہ پایاں ناید آں ارقام آثار

(اورآپ صلی الله علیه وسلم کے اخلاق تحریر کیے جائیں تو تمام و کمال صبط تحریر میں نہ آسکیں)

کتاب "فلاصة الا برار" میں بیان کیا گیا ہے کہ آں حضرت علیہ السلام، حضرت فدیجہ ہے نکاح ہے قبل، ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ بغرض تجارت کے سے شام روانہ ہوئے۔ جس وقت شام میں داخل ہوئے تو آپ عبال نے ایک درخت کے سامے میں جوایک راہب کے عبادت خانے کے قریب تھا قیام فرمایا۔ اس راہب نے گرجا کی کھڑکی ہے میسرہ کی جانب دیکھا اور دریافت کیا کہ بیصاحب کون ہیں؟ میسرہ نے اے جواب دیا کہ بیصاحب قبیلہ قریش سے ہیں اور حرم کے دہنے والے ہیں۔ راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیجے سوائے نی کے کوئی قیام نہیں کرتا۔

اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال فروخت کیا اور وہ چیزیں جومنظور تھیں وہاں سے فریدیں۔تمام اسباب (اونٹوں پر) لادا اور مکد معظمہ واپس ہوئے۔ (واپس پر) میسرہ نے بتایا کہ جس وقت دو پہر کی سخت گرمی ہوتی تھی تو دو فرختے نازل ہوتے تھے اور آپ پر گری سے بچانے کے لیے سایہ کرتے تھے اور آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سنر جاری رکھتے تھے۔ جب مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے وہ چیزیں جو آپ (شام سے) لائے تھے

فردخت کردی، اس سے دو گنا یا اس کے قریب نفع ہوا۔

میسرہ نے حضرت خدیج و راہب سے اپنی گفتگو اور فرشتوں کے سابیہ کرنے کے بارے میں بتایا۔ جب ایس علی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے ابن عم! آپ کے اس علیہ وسلم سے کہا، اے ابن عم! آپ کے بارے میں لوگوں کے نیک گمان نیز میرے قریب ہونے کے سبب مجھے آپ سے رغبت ہوگئی ہے۔ آپ کا اپنی قوم میں شریف ہونا، امین ہونا، اور تول میں صاوق ہونا ( بھی اس رغبت کا ) سبب ہے۔ پھر حضرت میں شریف ہونا، امین ہونا، اور تول میں صاوق ہونا ( بھی اس رغبت کا ) سبب ہے۔ پھر حضرت مدیج شنے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وہا کی ایس رغبت کا ایقین مدیج شنے آ تخضرت سلی اللہ علیہ وہا کی این اللہ کا بینا میں ہونا ور این اللہ میں وہ بہ اعتبار نسبت افضل اور بہ اعتبار شرف عظیم تھیں۔ مالی کثیر کی مالک تھیں اور اُن کی قوم کا ہم محفی ان امور کے باعث اُن کا حریص تھا۔

حضرت خدیجہ یے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جو کہا تھا، آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے پچاؤں سے کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کے جیا حضرت حزق بن عبدالمطلب آپ صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ خویلد بن اسد کے مکان پر گئے اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے حضرت خدیجہ کو پیغام نکاح دیا جے خویلد بن اسد نے قبول کرلیا۔ اس کے بعد ابو طالب شرفائے شہر کے ساتھ آئے اور خطبہ نکاح پڑھا:

'' تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ٹابت ہیں، جس نے ہمیں ابرائیم واسمعیل کی اولاد میں پیدا کیا اور ہمیں اپنے گھر کی نگہبانی اور حرم کے انتظام کا شرف بخشا۔ اس نے خانۂ کعبہ کو امن کی جگہ قرار دیا اور ہمیں لوگوں برجا کم بنایا۔

ب شک میرے بیتیج محمد علیہ بن عبداللہ سب لوگوں سے وزن میں زیادہ میں یعنی اگر چہم علیہ تھوڑا مال رکھتے ہیں جو آتا جاتا سایہ ہے لیک میرے بیتی ہو تا اور ان اس کے بیت خوامہ سے تمام و کمال قرابت رکھتے ہیں۔ تحقیق کہ خدیجہ بنت خویلد نے نکاح کا پیغام دیا اور ان کے لیے، ان کے مال میں سے اتنا اور اتنا مہر مقرر کیا۔ پس خدا کی تشم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اعلی خصائل اور شرف کے حال ہیں، انھوں نے خدیجہ گوا ہے حبالہ نکاح میں لیا۔''

ال وقت ( نکاح کے وقت ) آ ل حضرت علیہ السلام کی عمر شریف پچیس سال دو ماہ اور دس دن تھی اور خد بج اضحائیس سال کی تھیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ تحقیق آ ل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خد بج گو بارہ اوقیہ اسونا مہر اداکیا۔ حضرت خد بج ؓ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبوت سے قبل بندرہ سال اور ججرت سے تمن سال قبل تک رہیں اس کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف انٹجاس سال آ ٹھ ماہ تھی۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے

خاص مصاحب حضرت صدیق تھے۔ روایت کیا گیا ہے، تحقیق آ دم علیہ السلام نے کہا کہ '' میں قیامت میں تمام انسانوں کا مروار ہوں گالیکن میری اولاد میں سے ایک ہتی ایک ہے جو مجھ سے افضل ہے۔ اس کی بیوی اس کے دین میں اس کی مدد گار ہوگ ۔ میری بیوی اس کے دین میں اس کی مدد گار ہوگ ۔ میری بیوی نے میری خیانت کی اور اس امر میں میری مددگار بنی۔ اللہ تعالیٰ نے، اس (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کے شیطان پر اس کی مدد کی۔ میرا شیطان انکاری رہا۔'' روایتوں میں آیا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خد بجہ اسلام لائی، مردوں میں حضرت ابو بر اورلاکوں میں حضرت علی بن ابی طالب سب سے پہلے ایمان لائے۔

حضور علیه السلام نے فرمایا مجھے اس امر کا تھکم دیا گیا کہ بیں خدیج "کو بشارت دول جنت کے مکانوں میں ہے اس مکان کی جونہایت وسیع بنایا گیا ہے اور جس میں نہ شوروشغب ہوگا نہ تکلیف ہوگ ۔ (ایک مرتبہ) جریل نبی علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت خدیج "کو اُن کے رب کا سلام کہیں پس حضور علیه السلام نے فرمایا، اے خدیجہ یہ جریل علیہ السلام ہیں اور تمہیں سلام پہنچاتے ہیں۔

رسول علیہ السلام جب پینیٹیس سال کی عمر کو پہنچے تو کعبے کی بنیاد بلند کی گئیں اور قریش اس بات پر رضا مند ہوگئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حکم ہوں گے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالیس سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر ونڈی بنا کر مبعوث کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا بیں جو کے کے ایک پہاڑ میں ہے جریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں چندرا تیں عباوت میں بسر فرہائے تھے۔ سو جبریل علیہ السلام نے کہا، اقرا (پڑھے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا،
میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد جریل نے کہا، افر اُباسم وَبَکَ الَّذِی خَلَقَیْ خَلَقَیْ اَلائسانَ مِن عَلَقِی ﴿ اللّٰهُ عَلَم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم علی الله علیہ وسلم الله علیہ والیس میں بڑھتا۔ اس کے بعد جبریل نے کہا، افراً الله علیہ وسلم الله علیہ الله علیہ والیس الله علیہ الله علیہ السلام مع ان آیات کے اس حالت میں والیس آگئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ وسلم علی اللہ علیہ والیس الله علیہ وسلم علی اللہ علیہ والیس اللہ علیہ والیس علیہ والیس علیہ والیس علیہ والیس علیہ والیہ وسلم علیہ والیہ وسلم علیہ والیہ وسلم علیہ والیہ والیہ

یس حضرت خد بجہ آپ صلی الله علیه وسلم کو اپنے چھازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے سیس انھوں نے زمانہ

مل پاره ۱۰ سام سوره العلق ، آیات : ۱ تا ۵ (ترجمه: اے محبوب اپنے جی اپنے رب کے نام ہے جس نے پیدا کیا۔ خون بست سے انسان کو بنایا۔ آپ پڑھیں اور آپ کا رب بی سب سے زیادہ کریم ہے۔ جس نے قلم سے ( لکھنا) سکھایا۔ انسان کو سکھایا جو (وہ) نہ جانتا تھا)۔

جاہیت میں عیسائی ندہب قبول کرلیا تھا۔ وہ کائی عمر کے سے اور نابینا سے۔ سوحفرت خدیج ؓ نے فر مایا، اے ابن عم اپنے بہتیج کا واقعہ سنو، چنانچہ ورقہ نے آپ عیس کے حریافت کیا کہ اے بہتیج! آپ عیس کی واقعہ گزرا؟ حضور عیس کے جو واقعہ گزرا تھا بیان فر مایا ۔ ورقہ نے کہا کہ یہ وہی ناموں یعنی جریل ہے جو حضرت موی (علیہ السلام) پر نازل ہوتا تھا۔ کاش میں اُس زمانۂ نبوت میں تنو مند جوان ہوتا اور کاش میں اُس زمانۂ نبوت میں تنو مند جوان ہوتا اور کاش میں اُس زمانے تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ رسول علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا لوگ مجھے وطن سے باہر نکالیس کے، ورقہ نے کہا ہاں۔ کوئی نبی ایس ہدایت نہیں لایا جیسی آپ لا کیس کے والے اُس کی جا ہاں۔ کوئی نبی ایس ہوایت نہیں لایا جیسی آپ لا کیس کے تو آپ لا کیس کے تو کہا دور انتقال کر گئے۔ آپ کی مدد کرتا اور مدد بھی بہت زیادہ۔ بعد از ال ورقہ بن نوفل زیادہ عرصے زندہ نہرے اور انتقال کر گئے۔

(بعدازاں) وہی کانی عرصے بندرہی، حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملین ہوگئے۔ اس روایت میں کہ'' ہمیں عملین ہونا حاصل ہوا'' سے مراد بھی ہے خودکو پہاڑوں کی چوٹیوں حاصل ہوا'' سے مراد بھی ہے خمکین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارادہ فرمایا کہ خودکو پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچ گرانے سے بنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودکو پہاڑ سے نیچ گرانے کے لیے تشریف لے جاتے تو جریل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور عرض کرتے یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ بے شک اللہ تعالیٰ کے سپچ رسول ہیں۔ بہر حال وہی لمبے عرصے تک بندرہی۔

آخر وحی نازل ہوئی، چنانچہ جبریل علیہ السلام مثل سابق نمودار ہوئے اور مثل سابق وحی نازل کی۔ اس طرح الله تعالیٰ نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کے امر کی پیجیل کی۔ جب وحی کے بعد حضور صلی الله علیہ وسلم واپس ہوئے تو جس پھراور درخت یا خار دار جھاڑی کے پاس سے گزرتے تو وہ عرض کرتا ''السلام علیک یا رسول الله''۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، جس رات میری بعثت ہوئی میں کے میں تھا، بے شک پھر مجھے سلام کرتے تھے اور میں اُن پھروں سے واقف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربھ الاقول کے آٹھ یوم گزرنے کے بعد پیر کے روز مبعوث کیا گیا جہ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صاف صاف رسالت کی تبلیغ کی اور نصیحت فرمائی چنانچہ (اس دعوت پر) قوم نے بہت واویلا مچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کردیا۔ جس وقت آپ علیا ہے اس حصارے نکلے تو آپ علیا ہے کی عمر شریف انجاس سال، آٹھ ماہ ایس روز تھی۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا ابوطالب نے وفات پائی اور تین دن کے بعد حفزت خدیج کی وفات ہوئی۔ جس وقت آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور اسلام آ پ صلی اللہ علیہ وسلم چیاس سال تین ماہ کی عمر کو پنچ تو مقام اصبوبین کے جن آ پ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ بعد ازاں جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اکیاون سال نو ماہ تھی تو مقام ابراہیم سے بیت المقدس تشریف

اور الماديث سيحداور آيات قرآني سيرسول كريم صلى القدعليه وسلم كاعالم ارواح مين سب سي پيلي نور سي تخليق مونا اور ني ورسول مونا الابت عليه مشهور الدين )

لے گئے، جبال آپ عظی کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور آپ عظی کے قلب مبارک کو آب زم زم سے دھویا گیا پھر قلب مبارک کو ایس نے معمور کیا گیا۔ پھر براق لایا گیا چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور آسان کی بلندی کی جانب روافہ ہوئے۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، تحقیق که میں نے آ سان اوّل پر آ دم علیه السلام ہے، آ سان دوم پرعیسیٰ اور ان کے بھانج یجیٰ علیبم السلام ہے، آ سان سوم پر یوسف علیه السلام ہے، آ سان چہارم پر ادریس علیه السلام ہے، آ سان پنجم پر ہارون علیه السلام ہے، آ سان سختم پر موک علیه السلام ہے، اور آ سان شختم پر ابراہیم علیه السلام ہے، جو بیت معمور ہے بہت بارون علیه السلام ہے، آ سان شختم پر موک علیه السلام ہے، وقت کی امت پر پانچ وقت کی امت پر پانچ وقت کی نماز س فرض ہوئم۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تر بین سال ہوئی تو آپ علی نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ یہ واقعہ ماہ رزیج الاقل کے آٹھ یوم گزرنے کے بعد بروز پیر ہوا، اور پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد ( مکہ معظمہ میں ) آپ علی کی قیام تیرہ سال رہا۔ ( مکہ معظمہ میں ) آپ علیہ وسلم (دین کی تبلیغ کے لیے) لوگوں کے گھروں پر، عکاظ اور جمنہ کے بازاروں میں نیز حج وعمرے کے زمانے میں لوگوں کے پاس آتے جاتے تھے اور فرماتے تھے:

" وہ کون ہے جو میرے رب کے پیغام کو پہنچانے کے لیے میری مدد کرے اور اس کے بدلے میں جنت کا حق دار ہے۔"
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیخ وین کے لیے لوگوں کے گھروں پر جاتے تھے تو لوگ آپ علیف کی جانب انگلیاں اٹھا
اٹھا کر اشارہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے (مدینے کے) انصار کو آپ کی خدمت میں پہنچایا، سو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان میں ہر دہ شخص، جو اسلام لایا تھا جب اپنے اہل وعیال میں واپس آیا تو اس کی با تی من کر اہل وعیال بھی اسلام لے آئے یہاں تک کہ انصار کے گھروں میں ایسا کوئی گھر باتی نہیں رہا جو مسلمان نہ ہوگیا ہو۔ انہوں نے وعیال بھی اسلام لے آئے یہاں تک کہ انصار کے گھروں میں ایسا کوئی گھر باتی نہیں رہا جو مسلمان نہ ہوگیا ہو۔ انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کردیا اُس زمانے میں بیت المقدس کی طرف رخ کرے نماز پڑھتے تھے اور خانۂ کعبہ کو چیشہ نہ دیتے تھے بلکہ اس کو بھی اپنا اسلام خاہر کردیا اُس زمانے میں بیت المقدس کی طرف رخ کرے نماز پڑھتے تھے اور خانۂ کعبہ کو چیشہ نہ دیتے تھے بلکہ اس کو بھی اپنا اسلام خاہر کردیا اُس ذمان درخ کرے نماز اوا کرتے تھے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے مدید طیب میں تشریف لانے کے بعد سترہ یا سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کرے نماز اوا کی جاتی رہی۔

جب حضور علیہ السلام نے (کے سے) بجرت فر مائی تو حضرت ابو بکر صدیق "اور اُن کا غلام عام بن فہیر ہ آپ عظیم کے ہمراہ تھے اور عبداللہ بن الارتفط رہبر تھا۔ یہ عبداللہ بن الارتفط کا فرتھا (تاریخ میں) اس کا اسلام لا نا ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے بیان کیا کہ ہم رات سے میں تک اور میں سے آفاب قائم ہونے یعنی دو پہر تک سفر کرتے تھے، پھر راستہ بند ہوجاتا اور کوئی شخص وہاں سے نہیں گزرتا تھا۔ میں نے ایک چٹان دیکھی جس کے یٹیجے سایے تھا اور وہ جگہ ابھی گرم نہ ہوئی

تھی، چنانچ میں نے رسول علیہ السلام کے لیے وہ جگہ درست اور صاف کی۔ میرے پاس ایک جھاڑو تھی۔ میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کی کہ میں آپ علی ہے ہے آپ علی ہے گرد اگرد جھاڑو دیتا ہوں۔ پس میں باہر نکلا۔ یکا یک میری نظرایک جردا ہے وارے پر پڑی کہ وہ سایہ دار چٹان کی طرف آ رہا ہے اس کا ارادہ بھی میرے ارادے کی طرح تھا یعنی چٹان کے سائے میں بیٹھنا۔ میں نے اس ہے دریافت کیا، اے چرواہے! تمھاراتعلق کس جگہ ہے ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اہل مدینہ ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا تمھارے گلے کی ہریوں ہے دودھ عاصل ہوسکتا ہے۔ ہواب دیا کہ میں اہل مدینہ ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا تمھارے گلے کی ہریوں سے دودھ عاصل ہوسکتا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بر نے بیان فرمایا کہ اس کے بھنوں کو صاف کیا پھر چرواہ کے برتن میں دودھ دوہا۔ حضرت ابو بر نے فرمایا بعد ازاں میں نے دودھ کوشٹرا کرنے کے لیے جانی ملایا اور رسول علیہ السلام کو نیند سے برگانا پند نہیں کیا حضرت ابو بر نے بیان کیا کہ میں حضور عرفی نے بیدار ہونے تک وددھ کا برتن لیے کھڑا رہا (جب آپ علیہ ایک کرتم راضی نہ ہوجاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت ابو بر نے خرمایا، سے میں اللہ علیہ دسلم نے حضرت ابو بر نے نے دولا کیس کے حضرت ابو بر نے خرمایا، اسلام نے فرمایا میں نہیں ہوں گا جب تک کرتم راضی نہ ہوجاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت ابو بر نے خرمایا، لیس کہ برت کے دھڑت ابو بر نے کو لازم کیا ہے۔

حضرت ابو بر نے عرض کیا جی ہاں۔ اس کے بعد ہم نے سفر کے لیے کوچ کیا۔ ہم راستے میں سے کہ سراقہ بن مالک بن بعثم (ہمارے تعقب میں) آگیا۔ حضرت ابو بر (سراقہ کو دکھ کر) رونے گئے اور عرض کیا کہ سراقہ ہمیں علاش کرنے اور گرفتار کرنے کے لیے آگیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، وہ ہم تک ہر گرنہیں پہنچ سکتا اور سراقہ کے لیے تعالی ، سو اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ اس نے عرض کی بے شک آپ علی ہے فرعا فرمائی ہے، اب وعا فرمائیں کہ میں اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ اس نے عرض کی بوشک آپ علیہ اور اس مصیبت سے) نجات پاؤل۔ اس کے بعر لے میں میں کفار ملہ کو واپس لوٹا دوں گا جو آپ کو پکڑنے کے لیے میر سے پہنچ آ رہے ہیں اور آپ علیہ کے بارے میں میں کسی کو مطلع نہ کروں گا۔ پس حضور علیہ السلام اور ابو بکر دونوں نے سراقہ کے دعا کی اور وہ واپس لوٹ گیا اور اپ عبد پر قائم رہا۔ اس نے لوگوں کو بھی راستے سے لوٹا دیا۔ روایتوں میں آ یا ہے کہ دعا کی اور وہ واپس لوٹ گیا اور اپ عبد پر قائم رہا۔ اس نے لوگوں کو بھی راستے سے لوٹا دیا۔ روایتوں میں آ یا ہے کہ دعا کی اور وہ واپس لوٹ گیا اور اپ عرب تائی دکھا کر جو پچھ ضرورت ہو پوری فرمالیس۔ حضور علیہ آ ہی میں اس کی کوئی حاجہ نہیں ہے۔

رائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرام معبد کے فیمے پر ہوا جو تو م خزاعہ سے تھی۔ یہ فاتون فیمے کے صحن میں بیٹھتی تھی اور مسافروں کو پانی پلائی اور کھانا کھلائی تھی، چنانچہ حضور علیہ السلام کھجور اور گوشت خریدنے کے لیے اس کے پاس معبد کے پاس نہ کھجور تھی اور نہ گوشت تھا۔ وہ مشرکین میں سے تھی۔ بعد از ال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فیمے کے قریب ایک بحری دیکھی اور ام معبد سے اس کی کیفیت وریافت فرمائی، ام معبد نے جواب دیا کہ یہ وہ بکری

ہے جوضعف وناتوانی کے سبب گلے کے پیچے روگئی تھی۔حضور علیہ السلام نے فر مایا، یہ دودھ و پی ہے، ام معبد نے عرض کیا میرا

کہ یہ قوت سے زیادہ بوجھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم اجازت دوتو ہم اسے دو ہیں۔ اس نے عرض کیا میرا

باپ اور میری ماں آپ علی پر فدا ہوں اگر دو ہنا مناسب ہے تو آپ کو اجازت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس بکری کے لیے دعا کی۔ اپ دست مبارک ہے اس بکری کے تقنوں کا مسح کیا اور زبان مبارک ہے ہم اللہ پردھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کی بحریوں کے لیے دعا فر مائی چنانچہ وہ کشرت سے شیر دار ہوگئیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک برتن طلب فر مایا جو جماعت کے لیے کافی تھا۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دو ما اور جماعت کو پلایا وہ شکم سیر ہوگئی۔

پھر دوستوں کو پلایا حتیٰ کہ وہ سیر ہوگئے بعد از ال خود نوش فر مایا۔ تیسری بار دوہا اور برتن لبالب ہوگیا تو (اے ام معبد کے لیے چھوڑ کر ) سفر پر روانہ ہوگئے۔ دوران سفر ایک آ واز سنائی دی۔ آ واز مکه ٔ معظمہ ہے آ رہی تھی اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اے ساعت فرمار ہے تھے لیکن یہ نہ جان سکے کہ کہنے والا کون ہے؟ وہ کہدر ہا تھا، شعر !

> جزی الله رب الناس خیر جزالهٔ رفیقینِ حلاً خیمتی اُم معبدِ ترجمہ: اللہ جولوگوں کا پروردگارہے، وہ اچھا بدلہ دے ان دو دوستوں کو جوام معبد کے فیے یس اتر ہے۔ هما نزلا بالبر ٹم تروّحا فا فلح من امسیٰ رفیق محمد شاہد

ترجمہ: وہ دونوں نیکی اور بھلائی کے ساتھ وہاں اترے پھر وہاں سے چلے گئے سو کامیاب رہا جو محمد علی کے اور ست اور رفتی ہوا۔

ليهن بنى كعب مقام فنا ئهم وَمقعدها للمومنين مرصد وَمقعدها للمومنين مرصد ربن لوى يعنى قريش كمه) الله عنى مازوى الله عنكم فيال قصى مازوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسودد

ترجمہ: پس اے قصی کے خاندان والو! اللہ تم کوالیے کام سے روکے جوسرداری اور شرافت کے ساتھ نہ چل سکے۔

ا مطبوعه ننخ ك صغه ٢٤٩ پراى شعرسيت جها شعارنقل كي مح بيل- برمصراع غلاتح ير بوا ب- مترجم في پردفيسر على محن صديق كى ربنمائى مي ابن بشام كى" السيرة النوية" مع" الروض الانف" مصنفه سحيلي سے تمام اشعار كونقل كيا ب- طاحظة فرما كي ابن بشام م ٥ نيز سميلي ص ٤ مطبوعه فاردقيه ملكان ١٣٨٧ ه مترجم پردفيسر على محن صديق صاحب كا ب حدممنون ب كدان كى عنايت سے مجمع متن قاركين تك پنجا سلوا أختكم عن شاتها وانائها فانكم ان تسئلوا الشاة تشهد

ترجمہ: تم (آلِقصی) اپنی بہن (ام معبد) ہے اس بکری اور برتن کے بارے بیں پوچھواور اگرتم بکری ہے پوچھو گے تو وہ بھی گوائی دے گی۔

> دعا ها بشاةٍ حائلٍ فتحلَبت له بصريح ضرة الشاة مزبد

ترجمہ: (محرصلی الله علیه وسلم نے) اس (ام معبد) سے ایک جوان غیر حاملہ بکری مانگی اور اس کے تھن کو دوم جس سے واجہ اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ نکلا جو جماگ مار رہا تھا۔

رسول الندصلی الله علیہ وسلم (مکہ معظمہ میں) تھے۔ جب آپ علیفی کے سے باہر نکلے (تو پہرہ داروں کی نگاہ سے)

پوشیدہ ہوگئے۔ حضرت ابو بکڑکا بیان ہے کہ کے کے پہاڑوں کے ایک پہاڑ میں غار ہے جے غار تورکہا جاتا ہے، میں نے

مشرکین کے قدم دیکھے اور ہم غار میں تھے۔ مشرکین ہمارے سروں پر تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول الله (صلی الله علیہ وسلم)

اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف بنیجے نگاہ کریں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ علیفی نے فربایا، اے ابو بکڑ تم کیا گمان کرتے

ہو، اُن دو شخصوں کے ساتھ تیمرا اُن کا خدا ہے۔ جس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم علیہ بیں داخل ہوئے تو انصار

میں قیام فربا کیں)۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فربایا، نبی کے لیے عبدالمطلب کے بھائیوں کے باں قیام کرنے میں کوئی خوف

میں قیام فربا کیں)۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فربایا، نبی کے لیے عبدالمطلب کے بھائیوں کے باں قیام کرنے میں کوئی خوف

نبیں ہے، جضوں نے اس طرح تعظیم کی۔ (اس وقت یہ منظر تھا کہ) مرد اور عورتیں اپنے مکانوں کی چھوں پر چڑھ گے۔

نبیں ہے، جضوں نے اس طرح تعظیم کی۔ (اس وقت یہ منظر تھا کہ) مرد اور عورتیں اپنے مکانوں کی چھوں پر چڑھ گے۔

نبیں ہے، جضوں نے اس طرح تعظیم کی۔ (اس وقت یہ منظر تھا کہ) مرد اور عورتیں اپنے مکانوں کی چھوں پر چڑھ گے۔

نبیں ہے، جضوں نے اس طرح تعظیم کی اور سب بلند آ واز ہے کہدرہ سے محمصلی الله علیہ وسلم تشریف ہے آپ علیوں کی مقاطت کرنے والوں

چوقھا شرف۔ آپ علیان

حضرت قدوۃ الكبراً نے فرمایا كہ جملہ مشہور غزوات كى تعداد بائيس ہے۔ بعض دوسرے نامور عالم اس سے زیادہ بھى بتاتے ہیں۔ كشاف ليس سورة انفال كى تغيير ميں بيان كيا عميا ہے كہ قريش كے سردار ابوسفيان، عمرد عاص اور ہشام جاليس

ا کشاف۔ یقر آن تکیم کی تغییر ہے۔ اس کے مصنف جار اللہ زخشر کی تھے۔ ملاحظہ فریا کیں'' فوائد الفواد (اردورتر جمہ) ازمجمہ سرور جامعی لا جور ۱۹۸۰م ( طبع دوس) ص

مواروں اور پیادوں کی ایک جماعت کے ساتھ ملک شام ہے واپس ہوتے ہوئے نہاوند کے نواح میں پنچے۔معرکۂ روزگار کے ستم اور مجاولۂ جنگ کے ستم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو (ان کے سنرک) خبر ملی تو انصار اور مہاجرین کے ساتھ تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نگلے۔ جب ابوجہل کو اس کی اطلاع ملی تو کجے شریف کی چھت سے پکارا۔ اے قریش کے جنگی پہلوانو اور بے دھڑک جنگ کرنے والو! جمع ہوجا و اور جلدی کروکہ اسلامی فوج کے سپہ سالار اور لشکر مخلوق کے سردار محمد مصطفے علیہ السلام تھارے مرداروں کے نعاقب میں جیں۔ اسلام اور دین کے دہ سپہ سالار جو کافروں کے دین سے کیند رکھتے جیں اگر روکے نہ جائیں گے تشمیس نجات حاصل نہ ہوسکے گی۔ ایسا واقعہ دیکھنے سے تکلیف سے مرجانا بہتر ہے۔

اس واقعے ہے بل حفرت عباس رضی اللہ عنہ کی بہن نے ایک خواب دیکھا تھا، گویا ایک فرشتہ نقدس اور محبت کے مقام سے زمین پر اترا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پہاڑ ہے۔ ایسا کوئی گھر نہیں بچاہے جس پر اس پہاڑ ہے بچروں کی بارش نہ ہوئی ہو۔ حضرت عباس اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے تھے انہوں نے قبل وخوں ریزی ہے منع بھی فر ہایا لیکن ابوجہل نے اُن کی ایک ندی اور قریش کے ڈیڑھ ہزار سوار اور پیادے جنگہویوں کا لشکر لے کر ملکہ معظمہ سے باہر نکلا۔ تجارتی قافلے کے بیشوا نے بدر میں بڑاؤ کیا۔

لے پارہ ۹ سورہ الانفال، آیت ۷۔ (ترجمہ: اے مسلمانو یاد کرو) جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ دوگروہوں میں سے ایک گروہ بھیناً تمھارے لیے ب اور تم چاہتے تھے کہ فیر مسلم (کنرور) گروہ تمھارے ہاتھ گھے۔

ع باره ۱ سوره المائدو\_ آیت ۲۴ \_

(کے کشکر) کی جانب کیا اور فرمایا کہ فتح ہماری ہے تم اپنی آنکھوں ہے دیکھو گے کہ بدر میں فلاں جگہ ابوجہل قتل ہوگا، فلاں جگہ شیبہ کا سرکا ٹیس گے۔ فلال مقام پر ولید ختبہ کو ککڑے کریں گے اور دوسری جگہ عمر وہشام اور امیہ بن خلف کو ٹھکانے لگا کمیں گے اور اس کا پیٹ چاک کریں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے قتل ہونے کی جگہوں کی نشان وہی فرمائی۔

صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین چوں کہ تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے خواہش مند سے آئیں ہی ہا تیں دشوار معلوم ہوئیں۔ چارو نا چار باہر نکلے۔ حضرت رسول علیہ السلام تین سو پندرہ پیدل مجابدین اور دوسوسواروں کو لے کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ابو جہل کو یہ اطلاع کمی کہ تجارتی قافلہ سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ سلامتی ہے گزر گیا۔ قریش چاہتے تھے کہ اب ہم بھی کے واپس لوٹ جا ئیں لیکن ابو جہل نے قسم کھائی کہ میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک یہاں میز بانی نہ کروں، اونوں کو ذکح نہ کروں اور ایک ساتھ برم میشنوں۔ ایک ساتھ رقص کا تماشا نہ دکھے لوں یہاں تک کہ تمام عرب اور محمد علیہ السلام ہمارے باہر نکلنے کی خبر نہ من لیس۔ کفار تو ان باتوں میں مشغول تھے اُدھر سید عالم علیہ السلام ان سے نو فرسنگ کے فاصلے پر میدان بدر میں تشریف فرما ہوئے اور میدان میں لڑائی کی ایس جگہ منتخب فرمائی جہاں پانی نہ تھا۔ مثنوی:

بجائے گرفتد جائے نبرد کہ گرمی زمردم بر آورد گرد ترجمہ: (بدر کے میدان میں) لڑنے کی جگہ ایسے مقام کو حاصل کیا کہ گرمی نے لوگوں کے غم کو باہر نکال لیا۔ زمینے زگو گرد بے آب تر ہوائے زدوزخ جگر تاب تر

ترجمہ: ایسی زمین بھی کہ گندھک سے زیادہ ختگ تھی اور ہوا دوزخ سے زیادہ جگر کوجلانے والی تھی۔ م

نه آب درو برد جز زهر ناب

نہ میرے درو گرم از آفاب در در در ترون کا کا در انتخا

ترجمہ: سوائے خالص زہر کے شندًا پانی دستیاب نہ تھا۔ آفقاب کی تیش کے سواگری محبت نا بید تھی۔ جب نزیمن کی خشکی اور ہے آئی نظر میں آئی اور شیروں کو زہر آب کا مشاہدہ ہوا تو ناچار تیم کرکے نماز اوا کی اور فرض وین اواکر کے شاد ماں ہوئے۔ (اُوھر) کفار قرایش بھی اپنی کامیابی کے وہم میں مبتلا تھے۔مثنوی:

لے یہاں (ص ۲۸۱) سفر چارے ستر و تک ضافع بدالع کی خوزوں کے ساتھ مرصع تحریر ہے۔ کتابت کی تھج پر بھی کم توجہ دن گئ ہے۔ ستر جم کورتر جے بیل فلطی کے امکانات کا احتمال ہے۔ نطائف اشر فی کا فوٹو انٹیٹ ٹسٹے ستر جم کی وسترس میں ہے اگر ترجھے میں کہیں سقم رو گیاہے تو ستر جم معذرت خواہ ہے۔

پدیدی در آمد به ایل قریش که آمد سیای زبیگانه کیش

ترجمہ: اہل قریش (کے ول سے کامیابی کا بے بنیاد خیال) ایسے ظاہر ہوا جیسے بے دینوں (کے ول کی) سیاس ظاہر ہوتی ہے۔

> بدی آمدن شادمانی شده ند شادی که بس کامرانی شده

ترجمہ: وہ اس کیفیت سے بہت شاد مال ہوئے۔ ندصرف شاد مال ہوئے بلکہ خودکو کامیاب تصور کرنے لگے۔

عجب مرنح از دام من جستہ بود خوش آورد بزدال کہ یابستہ بود

ترجمہ: عجیب پرندہ میرے جال سے چھوٹ گیا تھا۔ اچھا ہوا کہ خدا اسے لے آیا کیوں کہ پاؤں بندھا ہوا تھا۔ جب رہتم آنتاب خواب گاہ مشرق سے اور سہم عالم افروز میدانِ مشرق سے برآید ہوا تو قریش کے لڑنے والوں نے جباں جہاں وہ تھے یانی میں غوطے لگائے اور اُن بے دین جنگھویوں نے لڑائی کی تیاری کرلی۔

## مثنوی:

چو کو ہہ بر آورد گا و زمین برول جست شیرِ سیاہ از کمین ترجمہ: زمین کی گائے کبڑے کی مائندنگلی اور سیاہ شیرنے اپنی گھات ہے جست لگائی۔ جہال از دلیرانِ لشکر شکن چو الجم کشیدہ بسے الجمن

ترجمہ: دنیا نے ستاروں کی مانند نظر شکن دلیروں سے بہت کی مخطیں ہجائیں (میدان میں بہاور ستاروں کی طرح پھیل گئے)

اس اثنا میں اس فکست نصیب گراہی کے لشکریوں اور عسکر جہالت کے ناموروں نے وہ قتم و ہرائی کہ وہ (ابوجبل کے) خوانِ کرم اور دستر خوانِ طعام پر بینیس گے اور جب تک محمصلی اللہ علیہ دسلم کے کاستہ سرسے پانی نہ پئیں گے نہیں جا کیں گراہ اور حجابہ رضوان اللہ علیہ منے بیقتم منی تو ان بے نصیبوں کی اس جا کیں گے (اُن سب پر اللہ کی لعنت ہو)۔ جب احباب اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بیقتم منی تو ان بے نصیبوں کی اس آواز سے بے حدثم زدہ ہوئے۔ اصحاب پانی سے محروی کے نم ، اضطراب کے وہم کے علاوہ (اس بے مودہ قتم کے) تظراور تحریم میں سے کہ کہ رات آگئی اور لشکر پر نیند طاری ہوگئی۔ نشکر کے سر پر شیطانی وسوسوں اور مکر و فریب کے خوف کا ہراول

وست آ کھڑا ہوا۔ سب بدخوابی کی لپیٹ میں آ گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اس سے محفوظ رہے۔
جب لشکر فلک کے علم اور پر چم ظاہر ہوئے (یعنی صبح ہوئی) تو اصحاب نے اپنی حالت کے اضطراب اور خیال کی
ہرافیخت کی کو رسول کا میاب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک جماعت جوگزشتہ شب کی بدخوابی سے پریشان ہے۔
ایسی صورت حال میں ہم کس طرح میدانِ جنگ میں اتریں گے اور کس طرح انتقام کے لیے لڑنے والوں پر غالب آئیں
گے۔میدان کی صورت یہ ہے کہ بیرزانو تک ریت میں وصفس جاتے ہیں۔

مثنوی:

زریکش امیر بر آب آیدم نه از غرق ریگ سراب آیدم ترجمه: میں اس کی ریت سے پانی حاصل کرنے کی امیدیں لایا تھا۔ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ریت کے سراب میں ڈوب جاؤں۔

> پیمبر علی چو بشنید عرض نیاز بدا رائے گردوں بر آورو راز ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی عرض نیاز سی تو آسان کے حاکم (اللہ تعالیٰ) سے دعا کی۔ بر آورد ودست ومناجات کرد بمہ روئے دل سوئے حاجات کرد

ترجمہ: آپ علی فی نمناجات کے لیے دست دعا اٹھائے اور تمام تر توجہ قاضی الحاجات کی جانب رکھی۔ حضرت رسول علی فی نے اللہ تعالی کے حضور میں پانی برسانے اور صحابہ کے اضطراب کو دور فرمانے کے لیے دعا کی۔ ابھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بلند تھے کہ بارانِ رحمت نے نزول فرمایا اور اللہ تعالی کے کرم کا بادل برسا اور تنا برساکہ دردمندوں کی جان سیراب ہوگئی۔ مثنوی:

حاب لطف او بارید چندال
که شد سراب جانِ درد مندال
ترجمه: الله تعالی کے لطف وکرم کا بادل اتنا برسا که دردمندول کی جان سیراب ہوگئ۔
چو یارال سر بسر در آب کردند
زناہ تشکی سیراب خوردند
ترجمه: تمام صحابةً یانی ہے تر ہوگئے آشکی کی آگ بچھ گئی سب سیراب ہوگئے۔

الله تعالی ہے عرض نیاز کرتے ہی ابر کرم ہے اس قدر بارش ہوئی کہ اصحاب نے اچھی طرح عنسل کیا اور احباب کو (منھ ماگی) مراد حاصل ہوئی نیز میدان کی ریت (تری کی وجہ ہے) بیٹھ گئی۔ بیت:

> چو میدان نظر بر آرات شده ریگ از آب آرات

ترجمہ: بح حال فشكر كا ميدان آ راستہ ہوگيا اور بارش سے ميدان كى ريت بھى ہموار ہوگئى۔

ایی صورت حال میں ابلیس لعین اپنے کرو فریب کی کمین گاہ سے نکلا اور سراقہ (بن بعثم) کی شکل بنا کے تین سو سواروں کے ساتھ جوزرہ پہنے ہوئے ، تلوار لاکائے ہوئے اور زہر نوش لڑنے والوں کی طرح علم اٹھائے ہوئے تھے، قریش کی مدد کے لیے نمودار ہوا۔ اس نے ابوجہل سپہ سالا رلشکر کے زانو کا بوسہ دیا اور عرض کیا کہ میں اس روز سے آپ سے شرمندہ ہوں جس روز آپ نے مجھے تکم دیا تھا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرو مجھ سے اس معاطے میں تقمیم ہوئی۔ آج میں حاضر ہوا ہوں کہ اس تقمیم ہوئی۔ آج میں حاضر ہوا ہوں کہ اس تقمیم کی معانی طلب کروں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میدانِ جنگ اور لڑنے والوں کا ہما اول مجھے بنا تمیں۔ مثنوی:

اگر سر نشکر مردانِ میدان مرا سازید اے شیرانِ مردان ترجمہ: اے شیرانِ مردانِ! مجھے آپ مردانِ میدان کے نشکر کا سردار مقرر کریں بہ بینیداز سر شمشیر تیزم چو خونہا برسر میدان بریزم

ترجمہ: پھر و کچنا کہ میں تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہول اور میدان میں کس قدرخون بہاتا ہوں۔

قریش کے مغرور اور بے دین سرداروں نے سراقہ کو نظر کے آگے رکھا اور تیز وطرار ہتھیار بندلڑنے والوں کو اس کے ہمراہ کیا۔ جب نظر دین اور قلب یقین کے شیروں نے سنا کہ سراقہ کو متلتم افواج کا پیشوا اور حراقہ کو بے ساز نظر کا سردار مقرر کیا گیا ہے تو وہ فکر مند ہوئے کیوں کہ کفار قریش میں آلموار بازوں اور تیراندازوں کی تعداد بے شارتھی اور نظر اسلام میں تیخ زن مجابدین کی بے حد کی تھی۔ اس فرق کو اندھیری رات اور چراغ یا سیاہ اندھیرے اور آئکھ کی بینائی سے تشویہہ دی جاستی ہے۔مثنوی:

> سپاہاں چو شب، رومیاں چوں چراغ کم وہیش چوں زاغ وچوں چیٹم زاغ ترجمہ: فوجیس اندھیری رات اور رومی چراغ کی مانندھیں یہ کی اور بیٹی کؤے اور کوئے کی آئکھ کی مثل تھی۔

زبسيار واندک سرانِ سپاه به پروين والجم توال بست راه

ترجمہ: فوجوں کی کثرت وقلت کے سبب سے پروین والجم تک راستہ بند کیا جاسکتا تھا۔

سپاہ دین اور جنگ گاہِ یقین کے سپہ سالار نبی علیہ السلام نے جب ساتھیوں اور دل داروں کی اس فکر مندی کا مشاہرہ فرمایا تو اپنا سر مبارک گردش اور تدبیر کرنے والے آسان کی جانب اٹھایا اور (اللہ تعالیٰ کی جناب میں) عرض کی کہ اے عاشقوں اور خستہ جانوں کے مشکل کشا! اگر آج یہ مشکی مجر مسلمان اور قلیل اہل ایمان ہلاک ہو گئے تو ان کے بعد روئے زمین

ركوني فخص باتى ندرب كاجو (خاص تيرك ليه) تيرى پرستش كرے مننوى:

نماند کسی درجہاں یاد گار کہ گوید خدادند پرور دگار

ترجمہ: دنیا میں کوئی شخص بطور یاد گار باتی ندرہے گا جو یہ کہے کہ مالک ویروردگار اللہ ہے۔

چه مقصود داری زیں مشت خاک که یک بار ازیناں ہر آری ہلاک

ترجمہ: اگر آپ نے ان تھوڑے سے بندوں کو ایک ہی بار ہلاک کردیا تو آپ کامقصود کیا ہوگا۔

ای کمیے فوج ملائکہ کے سالار اور رحمت نوشوں کے لفکر کے سردار یعنی جبریل، اسرافیل اور میکا ئیل علیہم السلام تین ہزار فرشتوں کے ساتھ آموجود ہوئے۔ ان کا لباس سفید تھا۔ وہ مماے باندھے ہوئے تھے۔ وہ ابلق گھوڑوں اور اطلس سے مزین

براقول پرسوار تھے۔مثنوی:

رسیدند مرغانِ لشکر شکن نه مرغال که گرُ دانِ گردن شکن

ترجمہ: الشكرتہں نہس كرنے والے طائر آپنچ۔ يه پرندے نه تھے گردن توڑنے والے پہلوان تھے۔

ہمائے ہوائے ظفر جرئیل صف آراستہ باہمہ تا دو میل

ترجمہ: جریل علیہ السلام جو فتح مندی کی فضا کے ہما ہیں۔ وہ سب کے ساتھ دومیل تک صف آ راستہ ہو گئے۔

یکے شد مقدم زسر از سپاہ سرافیل خود شد زقلب سپاہ

ترجمہ: ایک فوج کے ہر اول کا مقدم ہوگیا۔ اسرافیل علیہ السلام فوج کے درمیانی جھے میں رہے۔

mant diam.

جناہے بنا موں آراستہ پیراستہ پیراستہ پیراستہ پیراستہ تھے۔ ترجمہ: بازوکوناموں سے بجائے ہوئے باد پیا کے پیچھے زینت بخش تھے۔ پیری از سرافیل پر پشت کوہ پیرا از سرو شان دیگر گروہ

ترجمہ: اسرافیل علیہ السلام کے پیچیے بہاڑی بشت برفرشتوں کے بہت سے دوسرے گروہ تھے۔

جب ہر جانب سے فوج کے لشکر شکوہ حضرات نے ایک دوسرے کی جانب رخ کیا اور ہر طرف کے لشکر شکنوں نے اپنی

بہب ہرب بارب بارب بیار ہے۔ مرضی کے مطابق دشنی کے دروازے کھول دیے تو صراقہ جو آ گے تھا، آیا۔حراقہ بھی بےخودی کی کیفیت میں داخل میدان ہوا۔ اس طرف سے ایرانِ فلک کے رستم اور توران ملک کے مستم جریل علیہ السلام نکلے۔ سراقہ (یعنی شیطان لعین) نے

ہوا۔ ال طرف سے ایرانِ هلک سے رہم اور وران ملک سے منه جبرین صید اسلام کو پہچان لیا۔ بس ناموس اکبر (جبریل علیه السلام) اچھی طرح سے دیکھا تو لشکرِ اسلام کے ہراول دیتے میں جبریل علیه السلام کو پہچان لیا۔ بس ناموس اکبر (جبریل علیه السلام) کو دیکھتے ہی میدانِ جنگ سے سریٹ بھاگا اور کفار قریش کے قلب لشکر پر آپڑا۔مثنوی:

علم بر زده آفآبِ ظفر

گريزو نآده بهر ره گزر

ترجمہ: فتح مندی کا آفاب علم اٹھائے ہوئے ہر طرف کافروں کے تعاقب میں تھا۔ چو خور شید عسکر کشید از ستیز

شده لشکر روسیال در محریز

ترجمہ: جب آنآب نے لڑائی کے لیے لٹکر مقابل کیا تو روسیا ہوں کی فوج میدان سے بھاگ گئی۔ کما قال الله تعالیٰ لیمن جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَلَمَّاتُو آء بَ الْفِنسُ نَکَصَ عَلَی عَقِبَیُهِ۔ ﷺ (پھر جب

کہا قال اللہ تعالیٰ ۔ کی بیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حربایا ہے، فلمانو اء ب الفِئٹنِ ملکص علی عظبیہ۔ ۔ ر پر بب دونوں کشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ (شیطان) النے پاؤں بھا گا)۔کشکر کے شیاطین اور میدانِ جنگ کے لعین،

دووں سروں سے ہیں دوسر سے وریکا و دہ رسیص کہ ہے پارٹ بنا ہے۔ اور تنز ہیں اروپیوب بلک سے میں اور ہے۔ بھا گتے اور تنز ہتر ہوتے ہوئے کشکر کفار پر گرے۔قریش کے سرداروں نے دردناک نعرہ لگایا اور بو ین سپہ سالار آ و وفغال

یہ وس شعر کا مفہوم مترجم کے لیے نا قابل فہم ہے۔ جناح سے باز داور ہراول دونوں مراد لیے جا تکتے ہیں۔ ہراول کا ذکر اس سے پہلے شعر میں آچکا ہے۔ اگر ہازو ہے تو کونسا باز د؟ دایاں یا بایاں۔ باد بیاں ( ہوا تا ہے والا ) کنامہ ہے یا استعارہ۔ شعرے ظاہر نہیں ہوگا۔لفظی ترجمہ کردیا گیا ہے )۔ ع آخری شعر کا پہلامصرع مطبوعہ نسخے میں اس طرح ہے '' بین از مرافیل پر پشت کو د'' اس لیے مترجم نے قیای تھیج سے کام لیا ہے اور مصرمے کو اس طرح

ے ہوں مرب ہیں مرب ایس کے است کو اُ')۔ نقل کیا ہے''پیس از سرافیل ہریشت کو اُ')۔

ع يارو\_• اوسوره الانفال\_آيت ٢٨\_

کرنے گئے۔ کہنے گئے، اے بے شرم سراقہ اور شک ول حراقہ تم نے ان مٹی بجر بے سروسامان اور معمولی رسالے سے ہماری فوج کو شکست ولوائی اور اسے درہم برہم کرادیا۔ ابوجہل نے بھی چیخ کرکہا، اے سراقہ تجھ پرکون ساخوف غالب آیا کہ تونے جنگ سے فرار اختیار کی اور ہماری مہم کو ناکام کردیا۔ سراقہ بھا گنا رہا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اہل قریش کے پیغام رسال نے ان کے سینوں پر بہت زیادہ نمک چیز کا اور کہا اے نامراد و بدروش (کافرو) إنّی بَوِیْءٌ مِنْکُمُ إِنِّی اُدی مَالاً مَنْ وَنُ لُونُ اُلِی مِنْ مِی مِن مِی مِن کِیمِ کے بیزار ہول یقیناً میں وہ دیکھ رہا ہول جوتم نہیں دیکھتے)۔ اے راستے سے ناواقف اور بینائی سے محروم لوگو! مثنوی:

درینال سپا ہے کہ من دیدہ ام ہر اپ کہ در دل پندیدہ ام ترجمہ:اس میدان میں جونوج میں نے دیکھی ہے (اس کے) ہرگھوڑے کو میں نے دل سے پندکیا ہے ہ بینید گریک ازال صد ہزار بدم در بر آید زجانہا دمار ترجمہ:اگرتم اس کے صد ہزار میں سے ایک کو دکھے لوتو تمہاری جانیں ہلاک ہوجا کیں۔

قریش نے یہ بات من کر بساط میدان خالی کرنا اور پہلوانوں کی صف سے بھا گنا شروع کردیا۔ فرشتوں اور تخت کے لئکر نے اہل قریش پر تلوار سے حملہ کیا اور اُن آگ بھڑکا نے والے لوگوں بیں سے بہتیروں کو خاک پر لٹا دیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وہلم نے صحابہؓ کے آئے ہے قبل تلوار سے ضرب لگانے اور بے انتہا جیبت کی آوازی سنیں اور سفید بوش ملائکہ کا مثابد وفر مایا۔ جاں نثاران مصطفے صلی اللہ علیہ وہلم لشکر کے عقب سے نکلے اور کافروں کے سراڑا نے لگے۔ بیت

بر بردنِ نعم چوں پے فثرد بر برد تینے کہ بر سر نہ برد

ترجمہ: متوار تقل کر کے دشمن کا کام تمام کردیا۔ایسی کوئی تلوار نہ تھی جس نے سرنہ کا ٹا ہو۔

نیبی اور البی میدان کے شیروں نے جورسول علیہ السلام کے داکمیں اور باکمیں طرف تھے زیادہ تر کافروں کوفل کیا اور ان کے سرگھاس کی طرح کاٹ کر رکھ دیے۔ (اس معرکے میں) ابوجہل اور قریش سردار جیسے ہشام، عمرو، شیبہ، عقبہ رہید، ان کے سرگھاس کی طرح کاٹ کر رکھ دیے۔ (اس معرکے میں) ابوجہل اور قبل درسری روایت ہے کہ ایک سوآس افراد ولید ختبہ، امیہ بن خلف، ابی سعیط اور عمار ولید تقریباً، ستر اشخاص قبل کیے گئے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ ایک سوآس افراد اُن مقامات پرکشتہ یائے گئے جن کی نشان دہی رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ بیت

بزدیک ہشادیک بے در لغ در آمہ سر دشمناں زیرِ تغ

ترجمہ: تقریباً ایک سوای دشمنوں کے سربے تامل مکوار کے نیچے آئے۔

فتحیاب نشکر کے سیدسالار اور فتح ونصرت کے میدان کے سر دار علیہ السلام نے فر مایا، تم میں کون ہے جو مجھے ابوجہل کے بارے میں فہر دے کہ وہ میدان سے زندہ نج کر نکل گیا یا قتل کر دیا گیا۔ اسحابؓ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے جو زخمیوں کی دیکھے بھال پر مامور نتھے عرض کیا کہ میں نے ابوجہل کو مقتو لوں کے درمیان بھاری زخموں کے ساتھ ایک جانب پڑا ہواد یکھا ہے۔ وہ ریت میں دیتا جارہا تھا۔ بیت:

بریگ آل گوېرِ بحرِ تبابی نهال گشته چواندر ریگ مابی

ترجمہ: وہ بحرِ بتاہی کا گو ہرریت میں جھپ گیا جسے ریک ماہی ریت میں غایب ہوجاتی ہے۔

رسول علیہ السلام کے تھم پر عبداللہ اُزخیوں کی طرف روانہ ہوئے اور میدان میں پڑے ہوئے ابوجہل کے سینے پر بیٹھ گئے۔ ڈاڑھی کو پکڑ کر اس کا سرکاٹا اور کئے ہوئے سرکورسول علیہ السلام کے مبارک قدموں میں ڈال دیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے اللہ تعالی کا شکر اور اس کی حمدوثنا بیان کی پھر فر مایا کہ الحمدللہ آج میری امت کا فرعون قبل کردیا گیا۔مثنوی:

چو آورد و بنهاد پیشِ رسول رسول از دل وجاں نموده قبول

ترجمہ: (جب عبدالله بن مسعودٌ ابوجبل كا سركاك كر) لائے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے ركھا تو آپ عظام نے دل وجان سے (به خدمت) قبول فرمائی۔

> چو موی به منت بسر بستهٔ که فرعونِ امت مرا خستهٔ

ترجمه: موی علیه السلام کی مانند شکر گزار ہوئے کہ میری امت کا فرعون خت ہوا۔

قریش کے بہتر افراد جن میں ان بے وینوں کے سردار بھی شامل تھے گرفتار ہوئے۔ ان میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے پچا عباس اور آب علیقہ کے داماد ابو العاص جو حضرت زین ہے شوہر تھے، گرفتار ہوئے۔ سید عالم علیہ السلام نے صحابہ ہے مشورہ کیا کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ تلوار سے ان کی گردنیں اڑادی جا کیں کہ انہوں نے آپ علیقہ کو چھوٹا اور جادو گر کہا تھا اور جمیں اینے وطن سے عرض کی کہ تلوار سے ان کی گردنیں اڑادی جا کیں کہ انہوں نے آپ علیقہ کو چھوٹا اور جادو گر کہا تھا اور جمیں اینے وطن سے

نکال دیا تھا (لیکن) حضرت ابو بکر نے کہا کہ بے شک بیلوگ آپ عظیفہ (کے خاندان) سے ہیں اور بے شک آپ علیفہ (ان کے خاندان) سے ہیں اور بے شک آپ علیفہ (ان کے خاندان) سے ہیں (بہتر یہ ہے کہ ) ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ بیت:

زاندر زمن کوش آماده کن که بستال فدا بندی آزاده کن د لهر مد ما کرتر می سود کرد

ترجمہ: آپ علی علی میری عرض مان لیس اور فدید لے کر قید یوں کو آزاد کردیں۔

حضرت زینبؓ نے وہ ہار جو انھیں حضرت خدیجہؓ نے جہیز میں دیا تھا، اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بطور فدیہ بھیجا۔ جب وہ ہارسید عالم علیہ السلام کو ملائو آپ علی نے اے پہچان لیا۔ آپ علی نے حضرت زینبؓ کو یاد کیا اور چٹم مبارک نمناک ہوگئیں صحابؓ نے ابوالعاص کو فدیہ لیے بغیرر ہاکردیا۔ بیت

> چو از چشمهٔ چیثم گوہر نشاند ابیرال در آوردو بے فدیہ ماند

ترجمہ: جب آب علیہ کی چشم مبارک کے چشم سے موتی میلنے لگے تو قیدیوں کو بے فدید آزاد کردیا۔

وہ بار حضرت زیب کو واپس کردیا گیا۔ جب حضرت رسول علیہ السلام جنگ کے ارادے سے نکلے تو تمین سو پندرہ پیادوں کے لیے دعا فر مائی تھی کہ بار البا ان کوسوار بنادے چنال چہ جب مال نغیمت ہاتھ آیا تو کوئی پیدل مجاہد ایسا ندر ہاکہ طویلے کا مالک ند بنا ہو (سب کے یاس سواری تھی ) مثنوی:

چو در وست افقاد تاراج سمجنی از مال گشتند بے دست ورنج کر از مال گشتند بے دست ورنج کر میں: جب مال نار ہوگئے۔ کر میں: جب مال نار ہوگئے۔ نماند از صحابہ کے در سپاہ کر اسپان وشترال نزد پائگاہ

ترجمہ: صحابہ میں سے فوج میں ایک فرد بھی ایسا ندر باجس کے اصطبل میں گھوڑے اور اونٹ نہ ہوں۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسٌ سے فد بیطلب فر مایا۔ انھوں نے کہا کہ میرے پاس ویے کو پچھ نہیں ہے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ مال کہاں ہے جو آپ نے امّ فضل کو یباں آتے وقت دیا تھا۔ امّ فضل حضرت
عباس کی زوجہ تھیں۔ جس وقت کہ حضرت عباسٌ نے امّ فضل سے یہ بات کہی تھی تیسر المخض موجود نہ تھا۔ انہوں نے
رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ عیافیہ کوکس نے فہر دی تو آپ عیافیہ نے فر مایا مجھے جریل نے فہر دی۔ یہ سنتے ہی
حضرت عباسٌ ایمان لے آئے۔ بیت:

پیمبر بر ایثال چو بکشا دراز بزودگ در اسلام آورد ساز

ترجمہ: نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جونہی (حضرت عباسٌ) پر بیراز ظاہر کیا وہ نورا موافقت میں اسلام لے آئے۔
حضرت عمرؓ اور حضرت سعدؓ کا بیہ مشورہ کہ بدر کے قیدیوں کوقل کردیا جائے خدائے بے نیاز کی رضا کے موافق رہا اور
حضرت ابو بکرؓ کی بیرائے کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تھم احدیت کے موافق نہ پڑی۔ جبریل درگاہ بے نیاز سے
آپ علی کی خدمت میں پنچ کہ اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس مصیبت کا انتظار کریں جس سے سوائے عمر خطابؓ اور
سعدؓ کے کسی کورستگاری نہ ملے گی۔ سید عالم علیہ السلام نہایت رنجیدہ ہوئے اور مدینے کی جانب لو نے۔

جنگ بدر سے ججری رمضان کے مبارک مہینے میں واقع ہوئی تھی۔ سورہ آل عمران کی تغییر میں بیان کیا گیا ہے کہ جنگ احد بروز پیر کارشوال سے ججری میں ہوئی تھی۔

غزوهٔ احد

جب سپاہ جہالت کا اگلا دستہ اور ضلالت کے میدانِ جنگ کا ہر اول مارا گیا تو سردار قوم ابوسفیان کے میں تھا اس نے پریشان پر چموں کی فوج سے ایک نشکر تیار کیا اور شکست کی غیرت سے متاثر ہو کر مدینہ طیبہ کی جانب چلا۔ بیت:

> زجعے پریٹال یا ہے کثید بسوۓ مدینہ دو اپ دوید

ترجمہ: ایک پریشان گروہ ہے ایک لشکر تیار کیا اور ایک دن میں دومنزلیں طے کرتا ہوا مدینۂ طیبہ کی جانب دوڑا۔ (ابوسفیان) تین ہزار جنگ آ زما مردوں کے ساتھ اس میدان میں جس کی فضا سو گوارتھی اور جسے جنگ ہے پامال ہونا تھا، کوہ احد کے سامنے اترا۔ ببت:

> فرود آمد آل جا با ہے شگرف کہ گردے برآرند ازال بح ژرف

ترجمہ: ایک عجیب قتم کی فوج نے وہاں پڑاؤ ڈالا،جس کا خیال تھا کہ گہرے سمندرے مٹی نکالیں گے۔

میدانِ نبوت کے رسم اور مردانِ مردائی کے سہم علیہ السلام نے معرکہ مت کے بہادروں اور ہر اول دیتے کے دلیروں سے مشورہ کیا کہ ابوسفیان کے مقابلے اور مقاتلے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ وہ منافقوں کے نظر کا سردار ہے۔ بعضے صحابہ نے رائے دی اور صورت حال کا نقشہ کھینچا کہ اس مرتبہ جنگ کے لیے باہرنہیں نکانا چاہیے کیوں کہ قریش کے جنگی اور

minus vilaria

کافرول کے صحراکے شیرول کی تعداد تین ہزار ہے اور ہم بے سبیل چندسو ہیں۔ ہیت:

چہ پیکار کبکال بٹا ہیں بود کہ ایں نازنیں آل پر ازکیں بود

ترجمہ: چکوروں کی شامین سے سطرح جنگ ہو عتی ہے کہ بینازک ہیں اور وہ کینے سے پر ہے۔

امیر اسلمین حمزہ اور اصحاب جنھوں نے اس روز شہادت پائی تھی یہ فتح مند رائے دی کہ ہمیں باہر نکل کر حملہ کرنا چاہیے۔ رسول علیہ السلام نے بیرائے پسند فر مائی اور ان کوشوق ولانے کے لیے زرہ زیب تن فر مائی اور دشنی کی کمر کھولی۔ تحوڑے سے اصحاب کو اس فیصلے سے اندیشہ تھا۔ سید عالم علیہ السلام نے فر مایا، انبیا جب زرہ پہن لیستے ہیں تو جنگ کے بغیر واپس نبیس لو شتے۔ اب ہمیں بہر حال باہر نکلنا جا ہے۔ بیت:

> چورتم بہ تن در زرہ در کثید نہ شاید کہ بے جنگ از بر کشید

ترجمہ: جب رستم کی مانندجسم پرزرہ پہن لی تو بغیر جنگ کیے جسم سے اتار نانہیں چاہیے۔

حضور صلی الله علیه وسلم اس انتظام میں تھے کہ وی نازل ہوئی اور جرئیل علیہ السلام نے کامیابی اور فتح مندی کی بشارت دی کدا مے محد (صلی الله علیه وسلم) آج حق تعالی نے فتح آپ کی جانب رکھی ہے۔ بیت:

ندائے رسیدہ زباتف بسر کہ امروز بہر تو آید ظفر

ترجمہ: (آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے) قلب مبارک پرغیب ہے آواز آئی کہ آج صرف آپ علی ہے گئے گئے مندی دقف ہے۔ فقح مندی کی میہ بشارت ملنے کے بعد ایک ہزار افراد اور دوسری روایت کے مطابق نوسوا شخاص شرف ایمان سے مشرف ہوئے تھے کہ خالد بن دلید کو ذات انعیم میں چھیا دیا تھا اور خود کی اس لشکر ہے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ جبریل آئے

اور رسول عليه السلام كوخبر دى كه خالد بن دليد ذات النعيم ميں چھپا ہوا ہے۔

مثنوی:

ا یہاں سے مطبوعہ ننخ (ص ۴۸۴) میں عبارتوں میں بے ربھی اور ژولیدگی ہے۔ مترجم نے متن کے مطابق تفظی ترجمہ کیا ہے۔" بوصول بشارت ظفر با یک ہزار نفر، برادیتے نہ صدکس بشرف ایمان مشرف شدہ بود کہ دلید خالدراور ڈات انھیم پنہال کردہ وخود بمقابلہ ایں سپاہ ستادہ"۔ ع یہاں یہ بات بالکل واضح نہیں ہے کہ کون کس کے لشکر سے مقابلے کے لیے کھڑا ہوا۔ مترجم اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ ایسے ہزک مقامات پر قیای تھیج

خبر کرد طاؤس بسیار پر که مر غیست بنهال دری شاخ تر ترجمہ: بہت پروالے طاؤس (جبریل علیہ السلام) نے خبر دی کداس شاخ تر میں پرندہ چھیا ہوا ہے۔ ك آل شاخ رانام ذات النعيم نبادست آل باغبانِ كريم

ر جمد: كد باغبان كريم نے اس كا نام ذات النيم ركھا ہے۔

سید عالم علیہ السلام نے عبداللہ جبیر کو تین سومجاہدین کے ساتھ اپنے نلم کے پنچے رکھا اور ان سے فر مایا کہتم تیرانداز ول کے امیر ہو۔ (اس طرف سے) ہوشیار رہو۔ میں نہیں جاہتا کہتم میں سے کوئی بیر جگہ چھوڑے یا ادھراُ دھر جائے کیوں کہ ابن ولید ذات انعیم میں چھیا ہوا ہے۔ اگر وہ تم پرحملہ کرے تو تم ایک ساتھ اس پر تیروں کی بارش کردو۔ (پیفر ماکر ) حضورصلی الله عليه وسلم اسيخ تمام اصحابٌ كے ساتھ قلب لشكر ميں تشريف فرما ہوئے۔

ستر مجابدين في ابوسفيان پر حمله كيا- ابوسفيان في شكست كها كرراه فرار اختيار كي بيت:

جنال اوفقاده به لشكر فكست کہ بورے پرر راتگیرد بدست

ترجمہ: نشکر کوایسی زبردست محکست ہوئی (اورایسی بھگدڑ مجی کہ ) بیٹا باپ کی مدد نہ کرسکا ( سب کواپنی اپنی پڑی تھی ) لشكر نفرت اور عيش نعمت كے مالك (رسول) عليه السلام نے اصحابؓ كے ساتھ (شكست خوردہ) لشكر كا تعاقب كيا يہاں تك كەعبدالله جبير كى نظر سے جھي گئے۔ (اس تعاقب ميں) چُودہ مشركوں كو محكانے لگا ديا۔ وہ اصحاب جوعبداللہ جبير كے ساتھ تھے آتھیں مال غنیمت ہے محردمی کا شدید احساس ہوا۔ وہ اپنی جگہ قائم رہنے پر قابونہ یا سکے اور مال غنیمت لو منے کے لیے رسول علیہ السلام کے عقب میں چل پڑے ۔علم اپنی جگہ قائم ندرہ سکا۔عبداللہ جبیر تنہا وہاں کھڑے رہے۔

مدارك عليس بيان كيا كيا ہے كه نافر مانى كى شامت كے سبب دحى نازل ہوئى كداس دقت فتح آپ كى تھى، اب چوں كه آپ کے اصحاب نے نافر مانی کی اس لیے اس نافر مانی کے سبب دشمنوں کو فتح ہوگئی۔ ابوسفیان بڑا مجھدار تھا۔ وہ پیچھے ہے آ گے بڑھا اور میدان جنگ کی طرف پلٹا۔خالد بن ولید پیچھے سے نگلا۔ اس کے تیرانداز جوانوں نے ہرطرف سے تیروں کی بارش کردی۔ ان کا لشكر كومنظم كرنا سود مندر باعبدالله جبير شهيد مو گئے۔عبدالله بن الى اپنے تين سوآ دميوں كولے كر بھاگ كھڑا ہوا۔ بيت:

الدارك حافظ الدين عبدالله بن احمد النسلي كي تصنيف ب- بورانام" هارك التوزيل وحقايق الناويل" بالمعطف في المفوظات شاه مينا رحمة الله عليه" اردوتر جمدا زلطيف الله شالع كرده اداره ثقافت اسلاميدلا بور، ١٩٩٣ وص ٢٥٥\_

از قضائے گنبدِ خوناب رین لشکر دیں رونہاد اندر گرین

ترجمہ: خول رہن آ سان کی تقدیر کے سبب اشکردین میں بھگدڑ کچ گئی۔

معرکہ ُ نبوت کے پہلوانوں کے سردار اور جنگ مردا گل لڑنے والوں کے پیشوا علیہ السلام سات سولشکرشکن دلیروں اور ہیت انگیز حجمایہ ماروں کے ساتھ جے رہے۔ نامردوں کے لیے بال برابر جگہ خالی ندر ہی۔ بیت:

> زمیدانِ مرداگی از شکوه برت زمین رانمانده چو کوه

ترجمہ: شان وشوکت کے ساتھ میدان مرادگی کی ایک ہاتھ زمین نہ چھوڑی اور پہاڑ کی مانند جے رہے۔ اصحابؓ نے شکست کی خبر نی تو تر دد میں پڑگئے۔ جب دشن کے تیر انداز اور جنگی نیز ہر دار آگے بیچھے سے حملہ آور

ہوئے تو تیروں اور نیز وں کی بارش بادل کی مانند پیر سے سرتک گز رگئی۔ بیت:

چودریای پیکار از آب شخ

زسر بر گزشته در آمه در <u>ن</u>غ

ترجمہ: افسوس جب جنگ کا دریا تلوار کے بانی کے ساتھ سر سے گزر گیا۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے جال شاروں كے قدم حركت ميں آئے تو وہ پورى قوت كے ساتھ دشمنوں پرحمله آور ہوئے۔ بيت:

> بلے پشت یاراں پناو جہاں بود پول نماند بدخمن جہاں

ترجمہ: بے شک جب پناو جہال (علیہ السلام) دوستوں کا سہارا بن جا کیں تو دنیا ہے دشمن فنا ہوجا کیں گے۔ ای اثنا میں الی وقاص اور عتبہ آئے اور پہلوانِ جہال (صلی الله علیہ وسلم) کو زخم نگایا اور آفتابِ عالم تاب علی کے سرِ مبارک پر کموار اشحائی۔ بیت:

> چو بر خورشید گردول تی آمد عجب برتے کہ روبر می آمد

ترجمہ: جب آفتاب فلک کے اوپر تکوار آئی تو ایسا لگتا تھا کہ ایک بجیب بجل (آفتاب نظل کر) سیاہ باول پر گری ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ فتی حارثی نے کانِ نبوت کے گوہر کے روئے مبارک پر پھر مارا۔ اس سے مطابق آپ علیہ کا چہرۂ مبارک زخمی ہوگیا اور چارموتی (وندان مبارک) موتیوں کی ڈبیے سے نگل بڑے (شہید ہوگئے)

مثنوی:

گوہر او چوں دل سے بخت سنگ چراگوہر اورافکست ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موتی پھر کے دل نے زخمی کیا۔ایسا کیوں ہوا کہ پھرنے آپ کے موتی کو تو ژا؟

روئے از انجا کہ دل سنگ بود
خطگی سوداش در آ ہنگ بود
ترجمہ: ایبااس لیے ہوا کہ پھر کے دل اور ارادے میں زخمی کرنے کی خواہش تھی۔
کے شدے آل سنگ معنرح گرای
گر نہ شدے درشکن لعل سای

ترجمہ: وہ پھر کس طرح فرحت بخش ہوسکتا تھا جب وہ تعل کو چکنا چور کرنے والے کی گرفت میں نہ ہوتا۔

جب اس سنگ دل نے موتی توڑ کر بیہ چاہا کہ تکوار کے جو ہر کو ابر کرم پر مارے تو مصعب بن عمیر جولشکرِ اسلام کے علم بردار تھے، آفتاب کا بادل بن گئے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگئے)۔ تلوار کی ضرب سے علم کی میخ منتشر ہوگئی اور وہ علم جوموتی سجانے والا پرچم تھا یا فکست نما اڑ دھا تھا نیچے گر پڑا۔ بیت:

> چو آمد ا ا دہای از پاے در سر ب یارال آمد چول روز محشر ترجمہ: جب ا ا دہا (علّٰم) سر کے بل نے گرا تو اصحابؓ پرحشر کا دن آیرا۔

شیطان نے لشکر کے ہرطرف صدالگائی کہ پہلوانان جہال کے سردار (صلی الله علیه وسلم) نیچ آرے اور آپ علیہ کا جسم مبارک غرقاب خون ہو گیا۔ اصحاب اس خبر سے رنجیدہ اور هکسة ول ہوئے اور لشکر سے کٹ گئے۔

بہتر صحابہ کبارؓ نے شربت شہادت نوش کیا اور وَ الَّذِیْنَ قُتِلُوٰ افِی سَبِیْلِ اللَّهِ لِلْرَجمہ: اور جولوگ الله کی راہ میں قتل کے گئے گئے گئے کے جامِ وصال سے اپنی روح کو خوش کام کیا، جیسے کہ حضرت امیر المونین حمزہؓ ان بہتر اصحابؓ کے ساتھ جنگ میں شربت ِشہادت سے شاد کام ہوئے۔

مثنوی:

زیارال دری حرب ہفتاد تن در آمد بخاک وندیده کفن ترجمہ: اس جنگ میں رسول علیہ السلام کے بہتر اصحاب خاک پر گرے اور بے کفن دہے جھے جہاں پہلوال بھوال بھوال کشیدہ شراب شہادت روال کشیدہ شراب شہادت روال ترجمہ: خاص طور پر جہاں پہلوان (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا (حمزہ) کی روح نے شہادت کی شراب نوش کی۔ نرجمہ: خاص طور پر جہاں پہلوان (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا (حمزہ) کی روح نے شہادت کی شراب نوش کی۔ نرجمہ مرد میدال کہ در روز رزم بے مرد میدال کہ در روز رزم بے مرد میدال کہ در روز رزم

ترجہ: مبارک ہے وہ مردمیدان جس نے لڑائی میں ستر زخم کھائے (اور اس حالت میں) اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا۔
حبثی نے حضرت حزوّ کا پیٹ جاک کیا اور جگر نکال کر کیا ہی چبایا۔ (اس وقت) ہاو ملکوت کے سپہ سالار اور لشکر
جروت کے صفدر (جریل ) نازل ہوئے کہ اے جہال پہلوال (صلی الله علیہ وسلم ) بید وہی مصیبت ہے جس کی خبر آپ کو دی
گئی تھی اور جو (حضرت) عرز اور (حضرت) سعد گی رائے کے موافق تھی۔ ٹھیک اس کے مطابق سوائے عمر اور سعد کے
اس جنگ میں خون شہاوت کے ہم رنگ ہوئے یا زخی ہوئے۔ مثنوی:

نماند از سپاہ دلیراں تنے کے خوردہ زریج افکنے کے خوردہ زریج افکنے کر جمہ: دلیروں کی فوج میں ہے ایک شخص بھی ایسانہ بچا جس نے کسی آلموار باز سے زخم نہ کھایا ہو۔

ہمہ میدال روال گشتہ دریائے خول ہمہ کو ہرال کرد دریا برول ہمہ کو ہرال کرد دریا برول کر جمہ: میدانِ جنگ میں خون کا دریا جاری ہوگیا۔ دریا نے اپنے تمام موتی ساحل پر پھینک دیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے خضب اور فتنے کا وقت ہے (اس لیے) خود کو مردول اور زندول کے درمیان رکھ کر بخشنے والے سے موافقت کریں۔مثنوی:

از ہمہ مجرورِح نساں زال گروہ روئے زمیں گشتہ پڑ از کوہ کوہ ترجمہ:اس گروہ کے نیزوں سے سب زخمی ہوگئے۔ پوری پہاڑی روئے زمین(خون سے) بجرگئی۔ گوہرِ خود کرد درال کال نہال گوہرِ زال کوہ ندارد زیال ترجمہ:اپے گوہراس کان میں نہال کردیے۔اس پہاڑے گوہرکوکوئی نقصان نہ پہنچا۔ (ال) شکست سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مراد بیتھی کہ اصحاب کبار اور احباب نامدار جولشکرایمان کا ہراول اور عمرِ القان کا عمر اور اور علامت کی فقیمت اور سعاوت کی قسمت کا زیادہ سے کا قبلہ تھے اور جھوں نے دین کے سرداروں کا منصب حاصل کیا تھا تھیں شہادت کی فقیمت اور سعاوت کی قسمت کا زیادہ نے زیادہ حصہ طے، جیسے کہ اس آیڈ کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وَ السّبِفُونَ السّبِفُونَ السّبِفُونَ الْمُفَوّ بُونَ کی وَ بَغْنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

زہے عیشے کہ وقت زندہ مردن بہ بیشِ یار باشد جال سپرون

ترجمہ: مبارک ہے وہ زندگی کہ جیتے جی مرتے وقت مجبوب کے سامنے اپنی جان سپرد کرے۔

غالبًا حضرت قدوۃ الكبرُ أفرماتے تھے كەمىلمانوں ميں سے جس كسى كوشكتگى بيش آئے اوراس سے ايمان ميں سستى پيدا ہوتو ہر گز مايوں نہ ہو كيونكه (اس مبر آزما) واقع ميں فنح ونصرت كى بشارت مضم ہوتى ہے۔مثنوى:

مثو نو مید در وقت شکستن در ابرد سر که باید شهد خوردن

ترجمہ: احساب شکست کے وقت نا امید نہ ہو۔ اگر تیوری میں بل پڑیں تو اس وقت شہد کھانا چاہیے (احساب غم کو طاری نہ ہونے دے )۔

> درست آنت کاندر بر هکست شکته بسته گردد بم درست

ترجمہ: میں جا کہ ہرفکست میں حقیر اور کم ترشے کے لیے درتی کا عضر بھی شامل ہوتا ہے (ہرزوال کو کمال ہے)

غزدہ بدر کے واقعے کے بعد عمر بن وہب الجحر البحی اور صفوان بن امیہ باتیں کرنے لگے ہے عمر بن وہب کا باپ اور بیٹا

بدر کے قید یوں میں شامل تھے۔صفوان نے کہا، بدر میں مارے جانے والوں کے خدانے ہماری زندگی ناخوش کردی۔عمر نے

ایارہ ۲۷۔ موروالواقعہ، آیات ۱۳۱۰۔

ع مطبوعہ ننے (۲۸۱) پر بیر عبارات ہے۔" بعد از واقعہ بدر عمیر بن وہب الجر الهی باصفوان بن امید وکر مضت"۔ اس عبارت سے کوئی مغبوم برآ مرئیں ہوتا۔ اسلامی تاریخوں میں بیر ہے کہ طبیر بن وہب اور صفوان بن امید واٹول جنگ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف با تمیں کرنے تھے۔" وکر مضت" سہو کتابت ہے۔ مترجم نے قاضی محدسلیمان منصور پوری کی تصنیف" رحمۃ للعالمین "سے" با تمیں کرنے تھے" اخذ کیا ہے اور شامل ترجمہ کیا ہے۔ ما حظہ فرما کی جلد اقل ۔ لاہور ۱۹۷۳ء میں عوا۔

کہاہاں اس کے بعد ہمارے لیے زندگی میں کوئی دلچی نہیں رہی۔ اگر مجھ پرلوگوں کا قرض نہ ہوتا اور اہل وعیال کے برباو
ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو خدا کی میں مجمد مصطفے (صلی اللہ علیہ وسلم) کوئل کرنے کے لیے مدینے جاتا۔ میں نے ساہے کہ
مصطفے علیہ السلام بازار مدینہ میں اکیلے ہی چلتے پھرتے ہیں اور (اپنی حفاظت کے لیے) جمعیت کے ساتھ نہیں بیٹھے۔
میرے لیے وہاں جانے کا بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے۔ صفوان نے کہا کہ تیرے قرض کی اوائیگی اور تیرے
اہل وعیال کی دکھیے بھال میرے ذمے ہے۔ بس اس کام میں دیر نہ کر۔ صفوان نے اس کے زادِراہ کا انتظام کردیا اور اس نے
(عمر بن وہب نے) اپنی تکوار تیز کی اور زہر آلود کیا۔ اس نے صفوان کو دصیت کی کہتم اس راز کو پوشیدہ رکھنا اس کے بعد وہ
مدینے کی جانب روانہ ہوگیا۔ جب مدینہ طیب پہنچا تو مسجد کے دردازے پر اُنزاء اپنی سواری کو باندھا تکوار کو گردن میں جمائل
کیا اور رسول علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا۔

امیر المونین حضرت عرِ ایک جماعت کے ساتھ ( معجد نبوی میں ) بیٹے تھے، اچا تک ان کی نگاہ عمر بن وہب پر پڑی فرمایا کہ اس کتے کو بکڑو کہ یہ خدا کا وشمن ہے اور بدر کے موقعے پر اس نے کفار کو اکسایا تھا اور (مسلمانوں کی فوج کے ) قلیل ہونے کی اطلاع دی تھی۔ اس جماعت نے اسے بکڑ لیا۔ پھرامیر المونین عمر نے رسول علیہ السلام کی خدمت میں تمام واقعہ عرض کیا رسول علیہ السلام نے فرمایا، اسے لے کر آؤ۔ امیر المونین عمر نے ایک ہاتھ سے اس تلوار کو جوعمر بن وہب کی گردن میں تھی مضبوطی سے بکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کا دستہ بکڑا۔ (اس حالت میں) اسے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ انسار کی ایک جماعت کورسول علیہ السلام کے آگے بٹھایا تا کہ اس کتے کے تعرض سے محفوظ رہیں۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے چھوڑ دو اور اس سے فرمایا اے عمر آگے آؤ۔ پھر اس سے دریافت فرمایا کہتم بہاں کس لیے آئے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ بین اس قیدی کے لیے آیا ہوں جو آپ علیفی کی قید بین ہے۔ رسول علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہتم نے تلوار کیوں لؤکائی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تلوار کا منص کا لا ہو جو ہرگز ہمارے کام نہ آئی۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا بی بتاؤ کہ اس کے بغیر تمہاری رہائی ناممکن ہے۔ اس نے کہا کہ بین سوائے اس مہم کے جو بتا چکا ہوں اور کسی کام نے نبین آیا۔ (اس جواب پر) رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم نے صفوان سے عہد نہ کیا تھا اور اہل قبیلہ کو یاد نبین کیا تھا؟ کیا صفوان نے تنہارے قرض کی اوائی کی اور اہل وعیال کی کفالت کا فرمہ نہ لیا تھا؟ کیا تم مجم علیہ السلام کے تل کے لیے نبین کیا تھا اس مہم پر آئے ہوگئوں اللہ تعالی کی کفالت کا فرمہ نہ لیا تھا؟ کیا تم مجم علیہ السلام کے تل کے لیے نبین کیا تھا ہوگئا۔ (بیس کر) عمر نے کہا میں گواہی و بیا ہول کہ ہوگیا۔ (بیس کر) عمر نے کہا میں گواہی و بیا ہول کہ ہوگیا۔ (بیس کر) عمر نے کہا تھا ہول کہ جو بیا فرا ہم ہوگئا۔ (بیس کر) عمر نے کہا تھا کہ جو گواہی و بیا ہوگئا کہ ہوگئا۔ رسول علیہ السلام نے حکا ہوگئا کہ ہوگئا۔ فرا کہ ہوگئا۔ دسول علیہ السلام نے حکو ہوگئا کہ اس کی علیہ کی اجازت طلب کی۔ انھوں نے اسلام کے احکام سے مشرف فرمایا۔ رسول علیہ السلام نے حکام جس کی قبول کی اجازت طلب کی۔ انھوں نے اسلام کے احکام سے کا دکام سے کو اور آن تعلیم کی دولت اسلام سے مشرف فرمایا۔ رسول علیہ السلام نے حکام بی کو اجازت طلب کی۔ انھوں نے اسلام کے احکام سے کا دکام سے کو کی دولت اسلام کے دکام سے کو کی دولت اسلام کے دکام سے کو کی دولت اسلام کے دکام سے کا دکام سے کار کی دولت اسلام کے دکل واپنی کی دولت اسلام کے دکام سے کو کی دولت کی دولت کی دولت کے کی دولت کی دولت کی دولت کے کی دولت کی دولت کے کی دولت کو کی دولت کو کی دولت کے کی دولی کے دولت کو کی دولت کی دولت کی دولت کو کی دولت کیا کہ کو کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کیا کہ کو کی دولت کی کی دولت ک

and the state of t

خلقِ خدا کوخدا کی طرف بلایا اور ایک بڑی جماعت ان کے واسطے سے مشرف بداسلام ہوئی۔

منقول ہے کہ غزوہ احدیمی (اسلام افتکریمی) بھگدڑ کچ گئی۔ ابی بن خلف جو ایک گھوڑ ہے پر سوار تھا رسول علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اگر آئ آپ عظیفہ میرے ہاتھ سے نی جا کیں تو مجھے نجات حاصل نہ ہو۔ اس وقت رسول علیہ السلام حارث بن و بھا اور سہیل بن ختی کا تھیہ کے ہوئے تھے۔ ابی بن خلف نے رسول علیہ السلام پر جملہ کیا۔ مصعب بن عمیر شخص کو کو رسول علیہ السلام کا محافظ بنایا (یعنی سامنے آگئے) ابی کا نیزہ مصعب کو لگا اور وہ شہید ہوگئے۔ سہیل آگے ہاتھ میں بھی ایک نیزہ تھے۔ ابی کن زرہ کے نینچ مارا۔ ابی وہاں سے گھوڑ سے پر سر بث بھی ایک نیزہ تھا۔ اسلام کا بینچا اور گائے گی آ واز میں چیخ لگا۔ ابوصفوان نے کہا، اے سردار! اس قدر کیوں چیخ رہے ہو؟ یہ نشان بھا گا اور ابی قوم میں پہنچا اور گائے گی آ واز میں چیخ لگا۔ ابوصفوان نے کہا، اے سردار! اس قدر کیوں چیخ رہے ہو؟ یہ نشان ایک (معمولی) خراش سے زیادہ نہیں ہے کس طرح کا زخم نہیں ہوتا۔ ابی نے کہا، میدانِ جنگ کے سردار (علیہ ایک (تو حضور عظیفہ نے) فرمایا تھا۔ جلدی وہ وقت الیک (تو حضور عظیفہ نے) فرمایا تھا۔ جلدی وہ وقت الیک (تو حضور عظیفہ نے) فرمایا تھا۔ جلدی وہ وقت آئے والا ہے جب تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ اب مجھ معلوم ہوگیا کہ وہی میرے قاتل ہیں اور میں زندہ نہ نی سکوں گا۔ خدا کی قسم میں اس زخم کی تکلیف کا احساس کر رہا ہوں اگر اسے تمام اہل مجاز پر تھیم کریں تو سب ہلاک ہوجا کیں۔ بہر کا حدا کی قسم میں اس زخم کی تکلیف کا احساس کر رہا ہوں اگر اسے تمام اہل مجاز پر تھیم کریں تو سب ہلاک ہوجا کیں۔ بہر حال اس طرح واویلا مجاتا رہا حتی کہ ان دور خ کے مالک کے بیر دکردی۔

امير الموتين على كرم الله وجهد نے فر مايا ہے كہ جب كراسلام رسول صلى الله عليه وسلم كے پاس سے بھا گا تو يہ نعر و بلند ہوا

"محمد قد قتل" ( تحقیق محم صلى الله عليه وسلم مارے گئے ) ۔ ميں نے مقتولوں ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه پايا ۔

ميں نے كہا والله رسول الله عليه السلام فرار نہيں ہوئے ( شايد ) قتل ہو گئے ہيں ۔ بياس سبب سے كہ الله نے ہم پر غضب كيا

ہم اور رسول عليه السلام كو ہمارے درميان سے المحاليا ہے ۔ اب بهى بہتر ہے كہ ہم مقاتله كريں يہاں تك كه شهيد ہوجائيں
اور دنيا كو آپ صلى الله عليه وسلم كے بغير نه ديكھيں ۔ ميں نے تكوار كے نيام كو تو رويا اور شهيد ہونے كى محان لى ۔ بعد از ال

من نے مشركوں پر جوايك جگہ جمع تھے جمله كرديا ۔ وہ ادھر أدھر بكھر گئے ۔ اس اثنا ميں ميں نے ديكھا كه رسول عليه السلام اپنے مقام پر روئق افروز ہيں ۔

غز وق الرجع میں جو سے ہجری میں ہوئی تھی، عاصم بن ثابت شہید ہوئے۔ دشمنوں نے ان کا سرتن سے جدا کرنے کا قصد کیا اور بسلانہ بنت سعد کو بھیجا کہ عاصم نے جنگ ِ احد میں میرے بینے کوتل کیا اور میں نے منت مانی تھی کہ جس وقت عاصم کا سراس کے پاس لایا جائے گا تو ان کا سرلانے والے کوسواونٹ دوں گا اور اس کے کاسترسر سے شراب بیوں گا۔ حق سیانہ وقعالی نے شہد کی تھیاں بھیج دیں جو عاصم کی نعش کے گرداڑتی رہیں اور جوکوئی اُن کے نزدیک جاتا اے ڈیک مارتیں۔ اس کا چہرہ سوخ جاتا اور مرنے کے قریب بہنچ جاتا۔ کا فرول نے کہا جب رات ہوگی تو زنبوراڑ جائیں گی تب ان کا سرکا نیس کے۔ جب رات ہوئی تو زبیراڑ جائیں گی تب ان کا سرکا نیس کے۔ جب رات ہوئی تو بہا کرلے گیا۔

امیر المومین حضرت عمرٌ نے بیان کیا کہ عاصمٌ نے منت مانی تھی کہ کوئی مشرک انھیں نہ چھوے اور کسی مشرک کا ہاتھ ان کے جسم تک نہ پہنچ۔ چول کہ منت کا عبد خود کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد ان کی نعش کو مشرکوں کے مچھونے سے محفوظ رکھا۔

غزوهٔ خندق میں جب صحابہؓ خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت چھر آ گیا۔ سب اس کے توڑنے سے عاجز رہے۔ هغرت سلمانٌ نے رسول علیہ السلام کو (اس مشکل مر<u>صلے</u> کی ) خبر دی۔ رسول علیہ السلام خندق پرتشریف لائے حضرت سلمانٌ مجی ساتھ تھے۔بعض صحابہ کنارے پر کھڑے تھے۔ رسول علیہ السلام نے ایک دھار دار پھر حفزت سلیمان سے لیا اور چٹان یر مارا اس کے مکڑے ہو گئے اور اس سے الی بجلی کو ندی کہ تمام مدینہ روشن ہوگیا۔ رسول علیہ السلام نے فتح کی تکبیر بلند کی اور فرمایا کہ سب اہل اسلام تکبیر کہیں۔ سب نے تکبیر کہی۔ پھر دوسری ضرب ہے ایک بجلی کوندی۔ رسول علیہ السلام اور سب نے مل کر تھبیر بلند کی۔ پھر تیسری ضرب نے یہی منظر پیش کیا۔ حضرت سلمانؓ نے عرض کیا، یا رسول علیہ السلام میرے ماں باب آپ علی پر فدا ہوں یہ کیا منظر تھا جو میں نے دیکھا کہ بھی ایبا منظر نگاہ میں نہیں آیا۔ رسول علیہ السلام نے قوم کی **لمرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ سلمانؓ نے جو پچے دیکھا کیاتم نے بھی مشاہد دکیا۔صحابہؓ نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ** وملم ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب پہلی ضرب سے بجلی حکمی تو اس کی روشی میں ، میں نے ارض کسریٰ (ایران) کے محل دیکھے جیسے کوں کی قبریں ہوں۔ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ محلات میری امت کے قبضے مل آئیں گے۔ دوسری ضرب سے بجلی چکی تو اس کی روشنی میں میں زمینِ روم کے سرخ محلات کو، کتوں کی قبروں کی مانند مثاہدہ کیا۔ جبریل نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان ملکوں تک آئے گی۔ تیسری ضرب سے جو بجلی حکی اس کی روشنی میں میں نے صنعا کے محلات دیکھے۔ ان کے بارے میں جبریل نے مجھے خبر دی کہ آپ علیقہ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ واحدی بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے کسریٰ کے قصرِ سفید کے اوصاف بیان فرمائے تو حضرت سلمان نے موض کیا واللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصرِ سفید کی صفات بیان فرمائی ہیں قصر سفید ایسا ہی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ خدا کے رسول ہیں۔حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ملک شام فتح ہوگا اور ہرقل اپنی مملکت کے اطراف ے بھاگ جائے گا اور شام پر حاکم ہوگا<sup>ئے</sup> پھر کسی کوتمھارے مقالبے کی جمت نہ ہوگی۔ بے شک ملک بیمن بھی فتح ہوگا اور

لاا **عدی۔ ی**ے غالب صورخ '' واقدی'' ہے جو سہو کتابت کے باعث وصدی نقل ہوگیا ہے۔مترجم کو تحقیقی وسائل دستیاب نہیں ہیں اس لیے متن کا شقع کرتے اورے یہاں'' واحدی'' بی تحریر کیا گیا ہے۔

بیمیاں بھی عبارت میں غالبا ہو کتابت ہے۔ جب ہر قل اپنی مملکت کے اطراف سے بھاگ جائے گا تو شام کا حاکم کیسے رہے گا؟ اہل اسلام شام کے حاکم ہول گے چنانچے یہ جملہ کہ فرار ہونے کے جعد ہر قبل حاکم شام ہوگا درست نہیں ہے۔ یہاں بھی مترجم نے اصل ماحذ دستیاب نہ ہونے کے باعث متن گی مجارت کو برقر اردکھا ہے اور اپنا احمال پیش کردیا ہے۔

کسری بھی مارا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا۔ حضرت سلمان ؓ نے بیان کیا کہ جو پچھے رسول علیہ السلام نے فر مایا تھا آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نے وہی مشاہدہ کیا۔

حضرت قدوۃ الكبرُ افر ماتے تھے كەحضرت عليه السلام اور كفار كے درميان جوجئگيں ہوئيں۔ ان كى كل تعداد بائيس ہے۔ پېبلاغز و و و د ان ہے جس ميں لشكر اسلام ابواتك آيا۔ يه ليه جمرى كے دو ماہ اور دس دن بعد واقع ہوا۔ دوسراغز و و وعير ہے۔ اس ميں اميه بن خلف سردار قريش تھا۔

تیسرا غزوہ ایک ماہ اور تین روز بعد ہوا۔ اس کا سبب بیتھا کہ گرزین جابر نے مدینے کے مویثی لوٹ لیے تھے۔ اس کا تعاقب کیا گیا تھا۔

چوتھا غزوہ، غزدہ بدر ہے جو ندکورہ واقعے کے بیس دن بعد واقع ہوا۔ یہ بھرت کے ایک سال، آٹھ ماہ اور رمضان المبارک کی سترہ را تیس گزرنے کے بعدرونما ہوا۔ اس میں صحابہ کی تعداد تین سودس تھی اور مشرکین کی نوسو ہے ایک ہزار تک تھی۔ اس دن کو'' یوم الفرقان' بھی کہتے ہیں، کیوں کہتی تعالیٰ نے اس دن حق اور باطل کو الگ الگ کردیا۔ حق تعالیٰ نے بدر میں پانچ ہزار فرشتے حضرت علیہ السلام کی نصرت کے لیے بھیجے تھے۔

پانچوال غزوہ، غزوهٔ بن تنبقاع ہے۔

چھٹا غروہ کو تا ہے جو ابوسفیان کے تعاقب میں عرب کی'' پھر کیی''زمینوں میں ہوا۔ وجہ تسمیداس کی یہ ہے کہ اکثر مشرکین اپنا زادِسفر (ستو کے بورے) چھوڑ گئے تھے۔مسلمانوں نے اس سامان پر قبضہ کرلیا۔

ساتوال غزوہ،غزوہ نی سلمہ ہے یہ جنگ پانی کے سبب سے ہوئی تھی۔

آ کھوال غزوہ ذی امرو ہے جوایک موضع کا نام ہے۔ کہا گیا ہے بیآ ٹھوال غزوہ تھا اور سے بھری کا چوتھا غزوہ ہے۔ نوال غزوہ اصد ہے جو سے بھری میں احد میں ہوا۔ اُن کے شال (بائیں) کی جانب جبریل اور دائیں طرف رسول علیہ السلام کے میکا ٹیل متھے۔

دسوال غرزوہ بی نضیر ہے جواحد ہے سات ماہ دس دن بعد ہوا۔

گیار ہوال غروہ ذات الرقاع تھا جوغز و دُنظیر ہے دو ماہ بیس دن بعد ہوا۔ وہاں صلوٰۃ المحوف اداکی گئی تھی۔ اس نام کی وجہ سے کہ جنگ میں صحابہ ؓ نے جوتے نہ ہونے کے سبب پیروں میں چیتھڑ ہے باندھے ہوئے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ذات الرقاع مدینے کے قریب ایک پہاڑ ہے جس میں سرخ، سیاہ اور سفید دھیے ہیں۔

بارهوال غزوہ دومتہ الجندل ہے جواس سے دوماہ چارروز بعد ہوا۔ اس میں دال پر زبر ادر جدل پر چین ہے۔ یہ ایک قبیلہ کا نام تھا جوتمص سے انہیں میل کے فاصلے پر تھا اور تمص ایک مشہور موضع ہے۔

تیرهوال غزوہ، غزوہ نی المصطلق ہے جوخزاعد میں ہے ہے۔ بیغزوہ اس واقعے سے جے افک کہتے ہیں یا نج ماہ تمن

as a minus admin

روز بعد واقع ہوا۔

چودھوال غروہ خندق ہے جو سے ہجری کے دو ماہ یانچ دن بعد ہوا۔

پندرهوال غروہ نی قریظہ اس کے چھروز بعد ہوا۔قریظہ مدینہ طیب کے یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔

سولھوال غزوہ نبی ملحبان ہے، جو ہند کا ایک قبیلہ ہے۔ یہ تین ماہ بعد واقع ہوا۔

ستر ھوال غز وہ، غز دہُ الغابہ ہے جو ہجرت کے چھٹے <sup>ل</sup>سال ہوا۔ اس میں حج <sup>ہمہ</sup> وعمرہ ادا کیا گیا تھا۔ اے غز دہُ حدیب بھی کہتے ہیں۔ حدیبیہ مکه معظمہ کے قریب ایک موضع ہے۔

ا ٹھاروال غزوہ خیبر ہے جو کے بھری کے تین مہینے دی دن بعد واقع ہوا۔ اس کے چچہ ماہ اور دی دن بعد عمرہ ادا اما۔

اُنیسوال غزوہ فتح کمہ ہے جو کے جری کے آٹھ ماہ اور گیار ہویں روز واقع ہوا۔

بیسوال غزوہ غزوہ حنین تھا۔ اس غزوے کے ایک دن بعد جنگ میں ملائکہ نازل ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواللہ تعالیٰ کی نصرت پہنچائی تھی۔

ا کیسوال غز وہ،غز دو ٔ طائف تھا۔ ای سال حج ﷺ بھی ادا کیا۔ عمّاب بن اسید کے لوگ بھی ساتھ تھے۔

بائیسوال غزوہ تبوک ہے جو ہجرت کے نویں سال میں چھ ماہ اور پانچ دن بعد ہوا۔ اس سال زید بن ارقم اور دیگر محابہ کے ساتھ جج جہ ادا فرمایا۔

حفزت زید بن ارقم ی نیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سترہ غزوات میں حصہ لیا۔ ابن اسحاق، ابومعشر، مویٰ بن عقبہ اور اُن جیسے دس (۱۰) افراد کی مشہور رائے یہ ہے کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے) پچیس فزوات میں شریک ہوئے۔ سرایا اور چھوٹی جنگیں تقریباً بچاس ہیں فزوات میں شریک ہوئے۔ سرایا اور چھوٹی جنگیں تقریباً بچاس ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوئے۔ میں اور سول اللہ علیہ وسلم، ان میں سے سات جنگوں، بدر، احد، خندق، بنوقر بظہ، بنومطلق اور خیبر میں شریک ہوئے۔ میں اور اللہ تعالیہ وسلم کے آٹھ محافظوں کا ذکر ہوا ہے۔ وہ یہ تھے:

سعد بن معاد ؓ نے جنگ بدر میں حفاظت کی۔ ذکوان بن عبدالله ؓ اور محمد بن مین ؓ جنگ احد میں محافظ سے۔ زبیر بن العوامؓ، عباد بن بشیرؓ، سعد بن وقاصؓ، ابو ابوب انصاریؓ اور بلالؓ نے وادی العری میں نگاہ داشت کی ۔ آیا کریمہ نازل

ا مطبوعہ نسخ (ص۲۸۹) میں سہوکتا ہت کے باعث" سہ سال" (تین سال) نقل ہوا ہے۔ مترجم نے علامہ جبلی نعمانی کی تصنیف" سیرة النبی" جلد اوّل سے تعلیم در ۲۸۹ میں ۱۹۸۵ میں ۱۹۸۸ء

الله على فرض ہوا جس کے لئے رسول کر پیرصلی القدعلیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی القدعنہ کو امیر جج بنایا اور فود اپنا پہلا اور آخری جج •اھ میں اوا فرمایا۔ (ناصرالدین ) بحوالہ رحمت للعالمین ج ۱ مس: ۲۲۷ اور نبی رحمت، تیسرا ایڈیشن میں : ۴۹۸

ع مطبوعہ ننظ (ص ٢٨٩) كمتن ميں چي غزوات كے نام نقل موسئ بيں۔ ساتويں جنگ كا نام تحريفيس كيا ميا۔

بُولَى، يَآتَيُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَآ ٱنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ ﴿ وَاِنَّ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ﴿ وَاللَّهُ ۖ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿ لِيَا النَّاسِ ﴿ لِي

(اےرسول پہنچا دیجیے جواتارا گیا آپ پرآپ کے رب کی طرف سے اور اگرآپ نے (ایسا) نہ کیا تو اپنے رب کا پیغام آپ نے نہ پہنچایا اور اللہ آپ کولوگوں سے بچائے گا)۔

### حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے حج اور عمرے کا ذکر

جرت کے بعد حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک ج جا اوا فرمایا۔ (اس ج میں) آ ب صلی الله علیه وسلم نے لوگوں کو رخصت کیا اور فرمایا، (وہ وقت) قریب ہے کہ اس سال کے بعدتم مجھے نہ دیکھو گے۔ اس باعث اس حج کو'' ججۃ الوداع'' کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ہے قبل دو حج کیے تھے۔ حج بیے ہجری میں فرض کیا گیا۔ اس وقت تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ مکہ 🔨 ججری میں نتح ہوا، چنال چدرسول علیہ السلام نے اس سال عتاب بن اسید کو خلیفه مقرر فرمایا کہ لوگوں کو عج كراكيس و مي جرى مين حضرت ابو بكران لو كول كو حج كرايا ان كے عقب ميں حضرت على كو بھيجا تاكہ وہ سورہ برأت (سورہ توب) کے اس مضمون اور بھم ہے اہل مکہ کومطلع کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گانہ برہنہ حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ الم جحری میں لوگوں میں اعلان کرایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصداس سال حج ادا کرنے کا ہے۔ اس اعلان کے بعدلوگوں کی کثیر تعداد مدینہ طیب میں جمع ہوگئی اور ہر مخض کی بیہ خواہش تھی کہ آ ں حضرت صلی الله علیہ وسلم کی اقتد امیں حج ادا کرے ادر وہ اعمال بجالائے جوآ ل حضرت صلی الله علیه وسلم ادا فرمائیں۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم دن کے وقت مدینے سے روانہ ہوئے۔ اس ہے بل آپ علی ہے نے ، سر میں تیل ملاء تنکھی کی اور خوشبو استعال فر مائی اور ذی الحليف مين قيام فرمايا نيز ارشاد فرمايا، آج كى شب جو ميرے نزديك موا ده ميرے رب كے قريب موال پحر فرمايا كه ال مبارک وادی میں دو رکعت نماز اوا کرو اور فرمایا کر حج کے ایام میں عمرہ کرنا جائز ہے۔ نماز اوا کرنے کے بعد آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور ای موقع پر احرام کو واجب فرمایا جے بے شار لوگوں نے منجملہ ابن عباسٌ کے سنا۔ اس کے بعد آپ علی اور ہوئے۔جس وقت آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی اوٹٹن سیرھی کھڑی ہوگئ تو آپ نے لبیک کہا۔جس وقت محوا کی بلند زمین پر چڑھے تو لبیک فرمایا، چنال چداس بنا پر کہا گیا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ( پہلے) احرام باندها، پھرسوار ہونے کے بعد جب اونٹنی سیدھی ہوئی اور جس وقت صحرائی ٹیلوں پر چڑھے تو لبیک فرمایا۔ بھی عمرے کے لیے بھی عج کے لیے لبیک کہا۔ ای بنا پر کہا گیا کہ آ ل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط حج کے لیے احرام باندھا تھا۔ آ ل حضرت صلی اللہ

NO CONTRACTOR OF THE STATE OF T

إياره ٢ \_ سوره المائده ، آيت ٢٤ \_

ے اس عبارت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ گذشتہ صفحات میں رسول کرمیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بار حج ادا فرمانے سے مراد سفر عمرہ ہوسکتا ہے ، مج کنیل (ناصر الدین )

علیہ وسلم کے جسم اطہر کے نیچ پرانی زین تھی جس پر کمبل پڑا ہوا تھا اور جس کی قیمت چار درم سے زیادہ نہ تھی۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے جج کو ریا اور نمائش سے خالص فرما۔ حضرت جابڑ نے بیرحدیث روایت کی کہ میں نے اپنی حد نظر تک دیکھا کہ آ س حضرت علیج کے گرداگرد آ کے پیچھے، وائیس بائیس پیادوں اور سواروں کا ہجوم تھا اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نی میں تھے۔ آ پ علیج پر قرآ آن نازل ہوتا تھا جس کی تاویل آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے تھے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس ج میں) جو کھے کیا، ہم سب نے اس کی بیروی کی۔ رسول علیہ السلام اتوار کے روز صبح کے وقت ملکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس رائے ہے جو کھے سے بلندی کی طرف ہے اور جس کا نام بطی تھا۔ اس دور صبح کے بعد، اس حالت میں طواف قدوم کیا کہ میرو سکون کے ساتھ چادر مبارک اپنے بازدوں پر لیٹی ہوئی تھی۔ آ پ علیج تھا ہے کے بعد، اس حالت میں طواف قدوم کیا کہ میرو سکون کے ساتھ چادر مبارک اپنے بازدوں پر لیٹی ہوئی تھی۔ آ پ علیج تھا تھا۔ اس فرا کے ایک بہادر شخص کی مانند تین چکر تیز رفتاری (رمل) سے اور چارطواف آ ہمتہ چس کی اور میار ہوئے تا کہ ہم شخص نے ایک بہادر شخص کی ماند تین چکر مقام جو ن کے اور چارطواف آ ہمتہ چس کی اللہ علیہ وسلم اور نی کے دور سے تا کہ ہم شخص اور کیا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اور نی پر سوار ہوئے تا کہ ہم شخص اور علیا۔ اور چارطواف آ ہمتہ چس کی اند علیہ وسلم اور نی کر دیارت کر سکے۔ پھر مقام جو ن کے اور تیام فرمایا۔

جب یوم الترویہ ہوا جو آئھ ذی الحج کو ہوتا ہے تو آپ منا تشریف لاے اور وہاں نماز ظہر، عصر، مغرب، عشا اور فجر ادا

زمائی۔ بعد ازال جب آ فقاب بلند ہوا تو عرفات تشریف لے گئے۔ مقام نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وہلم کے لیے خیمہ گزا

گردیا گیا، ہوآپ علیہ فی اور مقاون قیام کیا۔ جب آ فقاب نصف النہار ہے گزرگیا تو آپ علیہ فی خطبہ ارشاد

زمایا اور لوگوں کے ہمراہ ایک اذان اور دو تکبیر کے ساتھ نماز ظہر اور عصر طاکر ادافر مائی۔ پھر موقف پر تشریف لے گئے اور اپنی

اوٹنی پرجس کا نام قصویٰ تھا کھڑے ہوگئے۔ دعا فرماتے رہے اور لا الد الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے رہے، جتی کہ آ فقاب غروب

ہوگیا۔ پھر غروب آ فقاب کے بعد منبر دلفہ لوٹ آ کے اور رات و ہیں گزاری اور و ہیں نماز فجر ادافر مائی۔ اس کے بعد کوہ قبل بھر کوہ بھر جرام ہے کھڑے رہے اور دعا فرماتے رہے نیز اللہ اکبر اور بیان اللہ ولا الد الا اللہ پڑھتے رہے، بیباں تک کہ صبح کی

پوسٹیر جرام ہے کھڑے رہے اور دعا فرماتے رہے نیز اللہ اکبر اور بیان اللہ ولا الد الا اللہ پڑھتے رہے، بیباں تک کہ صبح کی

ورش پیل گئی۔ پھر طلوع آ فقاب سے قبل واپس ہوئے اور اس وادی تک تشریف لائے جے محر کہتے ہیں اور اپنی اوٹنی کو ورش پھرائی قیام گاہ پر واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلی میں میں مورٹ بیال آ اور دھرت اسامہ تھے۔ ایک نے اوٹنی کی لگام

ورش ایا۔ اس کے بعد منا تشریف لائے اور رہی جمار کیا یعنی اس ستون پر جس کا نام جمرۃ العقبہ ہے سات بار کنگریاں مار ہی۔

گرائی قیام گاہ پر واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلی کے گڑا تان رکھا تھا۔ (شان بیتھی کہ ) نہ لوگوں کو چیا جارہا تھا نہ آ گے۔

مثالی جارہ تھا جیسے کہ مرداروں کی سواری کے آگے کرتے ہیں۔ نہ ایک طرف ہوجاؤ یا دور ہوجاؤ کی صدابلند تھی۔

آل حفرت صلی الله علیه و کلم نے قربانی کے مقام پر قربانی دی۔ آپ عَلَیْ کے ساتھ قربانی کے لیے ۱۰ سوجانور سے، ان میں سے تریسٹے ۱۳ آپ عَلِیْ نَ نَ فَر بانی جانوروں کو ذیح کرنے کے لیے حضرت علی کو تکم دیا اور اپنی قربانی ان میں سے تریسٹے 17 آپ عَلیْنَ فَر بانی جانوروں کو ذیح کرنے کے لیے حضرت علی کو تکم دیا اور اپنی قربانی میں انھیں بھی شریک کیا۔ اس کے بعد آپ عَلیْنَ خان کعب تشریف لائے اور اس کے سات طواف کیے۔ پھر زمزم پر آئے اور

ordinarion marginality (1996)

پانی نوش فرمایا اور منا واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں بقیہ یوم النح اور تین روز ایام تشریق میں قیام فرمایا اور ہرروز تینوں ستونوں پر پیدل چل کر سات سات بار کنگریاں ماریں۔ آپ علیہ استون سے جو مجد خیف ہے متصل ہے رمی جمار شروع فرماتے ، اس کے بعد وسطی اور آخری ستونوں پر رمی جمار فرماتے تھے۔ پہلے اور وسطی ستون کے پاس دعا فرماتے تھے۔ پہلے اور وسطی ستون کے پاس دعا فرماتے تھے۔

تیمرے روز آل حضرت علیہ مقام محصب پرتشریف لے گئے، وہال ظہر، عصر، مغرب اور عشا کی نمازیں ادا فرمائیں اور رات کو آرام فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اُس رات مقام محصم پر عمرے کے لیے احرام باندھا اور جب حضرت عائشہ نے عمرہ ادا کر لیا تو رسول علیہ السلام نے سامان باندھنے اور سفر کرنے کا تھم ویا۔ (پہلے ) طواف وداع کیا پھر جانب مدین طیبردوانہ ہوئے۔

مكة معظمه میں حضور صلی الله علیه وسلم كا حج كے ليے قيام دس روز تھا۔ ہم نے نبی صلی الله علیه وسلم كے حج كی صغت از اوّل تا آخر، أن احكام وواقعات كے حوالے سے جو ہميں دستياب ہوئے، بيان كردى ہے۔ اس ميں مدينه طيب سے روائلی اور پھرتشريف آورى كی تفصيلات سوائے أن عمروں كے آگئی ہیں جو آپ صلی الله عليه وسلم نے اوا فرمائے۔

آ ل حفرت صلی الله علیه وسلم نے چار عمر سے اوا فرمائے اور یہ تمام کے تمام ذیقعدہ میں واقع ہوئے۔ ان میں ایک عمرهٔ حدیب مشرکین نے اوا کرنے سے روک دیا تھا۔ جب مشرکین نے صلح کرلی تو یہ شرط رکھی کہ آ ل حضرت صلی الله علیہ وسلم آ کندہ سال عمرے کے لیے تشریف لاکمیں۔ مشرکین مکہ تمن شبانہ روز کے سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جا کیں گے، چنا نچہ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے یہاں احرام کھول دیا اور سر آ اونٹ جو آ پ علیقے اپنے ہمراہ لائے سے ان کی قربانی دی۔ ان اور مشرکین نے بھی ابوجہل کا اونٹ بھی شامل تھا جس کی ناک میں چاندی کی نتھ تھی۔ اس اونٹ کے ذرج کرنے کے وقت مشرکین نے بوئے عنیض وغضب کا اظہار کیا۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسراعمرہ، عمرہ وضا تھا۔ آپ علیے نے اس کے لیے ذی الحلیفہ پر احرام با عمااور مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو آپ علیے نے وہاں تمن روز قیام فر مایا۔ یہاں حضرت میمونہ جن سے آپ علیے نے عمرے سے قبل نکاح فر مایا تھا، اور خلوت نہ فر مائی تھی، خلوت فر مائی۔ اس کے بعد آپ علیے نے حضرت عثمان میں منان کو مشرکین کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اگرتم اجازت دو تو میں یہاں مزید تمین روز قیام کروں اور ولیمہ کروں نیز اپنی زوجہ کے ساتھ خلوت کروں۔ مشرکین نے جواب دیا کہ ہمیں آپ علیے کی ضرورت نہیں ہو۔ آپ علیے ہمارے پاس سے چلے جا میں، چنانچہ آس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے باہر تشریف لے آئے اور مقام شرف میں جو کے سے دس کوں کے فاصلے پر ہے اپنے اہل سے خلوت فر مائی۔

آل حفرت صلى الله عليه وسلم كالتيسرا عمره، عمرة الجعر انه ہے۔ يه ١٠ جبرى ميں ادا فر مايا۔ جب مكه فتح ہوا، آپ علي

جعرانة تشريف لے گئے وہاں اہل طائف آپ علي کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔حضور سلی اللہ عليه وسلم نے يہال احرام باندها اور مح میں داخل ہوئے اور عمرہ ادا فرمایا۔ ماہ ذی قعدہ سے بارہ راتیں باتی تھیں جب آپ علی نے رات کو عمرہ ادا فرمایا اور بھر جعرانہ دانہ ہوئے اور صبح تک جعرانہ میں رہے۔ اس کے بعد مدینہ طیبردانہ ہوئے۔ آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا عمرہ عجم کے ساتھ ادا فرمایا۔

### چھٹا شرف۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسائے مبارکہ کے بیان میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد علیہ ہوں، احمد علیہ ہوں، ماحی علیہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر
کو مناتا ہے۔ میں حاشر علیہ ہوں کہ میرے بعد مخلوق اٹھ کھڑی ہوگ۔ میں عاقب علیہ ہوں، میرے بعد کوئی نبیس

دوسری روایت میں ہے، مقطعی ہول لینی فیصلہ کرنے والا۔ میں نبی رحمت علیظتے ہوں اور نبی توبہ علیظتے ہوں۔ دوسری روایت میں ہے نبی جنگ یعنی جہاد (ہوں)۔

الله تعالى نے اپنى كتاب ميں آل حضرت عليقة كے بينام ركھے۔ بشير عليقة ، نذير عليقة ، سراج منير عليقة ، رؤف عليقة ، روف عليقة ، روم عليقة ، احمد عليقة ، روم عليقة ،

قات علی متوکل علی و و اتم علی یعنی توکل کرنے والے اور نبوت کو کھو لئے اور ختم کرنے والے ضحوک (خندہ پیٹانی والے) قبال یعنی راوحق میں جنگ کرنے والے امین علی مصطفیٰ علی ،رسول علی ، نبی الای (مخلوق سے پیٹانی والے) قبال یعنی راوحق میں جنگ کرنے والے بہر حال اُن بہت سے ناموں میں سے چند ندکور ہوئے ہیں۔ بعض ناخواندہ) قاسم علیہ یعنی بھلائی تقسیم کرنے والے بہر حال اُن بہت سے ناموں میں سے چند ندکور ہوئے ہیں۔ بعض مشہور کتابوں میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور نام ننانوے بیان کیے گئے ہیں (لیکن) فی الحقیقت ظہور کائنات اور صورتیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارکہ ہیں۔ اس معنی پر مشتمل مشہور رباعی ہے: رباعی:

یارے دارم کہ جمم وجال صورتِ اوست چہ جمم وچہ جال جملہ جہال صورتِ اوست ہر صورت خوب ومعنی پاکیزہ کاندر نظر تو آید آل صورتِ اوست

tions //min

ترجمہ: میرامحبوب ایسا ہے کہ جم وجال اس کی صورت پر ہے۔ جسم وجان کیا چیز بیں تمام جہاں اس کی صورت ہے ( بلکہ ) ہراچھی صورت اور پا کیزہ معنی جو تیرے مشاہدے میں آئے اس کی صورت ہے۔

#### ساتواں شرف۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور ظاہری اوصاف کا ذکر

رسول علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ نہ زیادہ دراز قد تھے اور نہ زیادہ کوتاہ قد تھے۔ آپ عظی کے دونوں بازوؤں کے درمیان کم فرق تھا۔ آپ علیہ کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ کہا گیا ہے کہ آپ علیہ کا رنگ نہایت چمکیلا تھا نہ بہت زیادہ سفید اور نہ گندم گول۔ آپ علی کے سر کے بال قدرے بل دار تھے۔ جب کہ آپ علی بالوں کو برهائے ہوتے تو کان کی لوتک پہنچ جاتے اور جب بالوں کو جھوٹا کرتے تو آ دھے کان تک نہ پہنچتے۔ آپ علی کے سراور ریش مبارک میں سفید بال میں بھی نہ منے۔ گردن مبارک ایسی تھی جیسی تصور کی گردن ہوتی ہے صفائی میں جاندی جیسی خوب روش تھی۔ آب علیہ کا چرہ مبارک صبیح اور روٹن تھا اور چودھویں کے جاندگی مانند چمکتا تھا۔ آپ علیہ کا وجود مبارک حسن و اعتدال ہے معمور تھا۔ آپ علی صاحب علامت یعنی معجزہ تھے۔ خوبصورت اور حسین تھے۔ آ نکھ کی بیکی نہایت سیاہ تھی اور آ ب علی کی پلیس دراز تھیں۔ آ واز نرم تھی اور آ پ علیہ کی گردن مبارک روش اور چیک دارتھی۔ ریش مبارک کے بال تھنے اور خوب صورت معلوم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے خوش وضع اور قریب سے شیریں معلوم ہوتے تھے آپ علی شرین کلام تھے۔آپ علی کام میں لغویت، جموث اور شمطول برگز ند ہوتے تھے۔آپ علی کا کلام موتیوں کی لؤی کی مانند ہوتا تھا جس میں موتی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ عظی کی پیٹانی مبارک کشادہ تھی۔ بھنویں باریک ادر کمبی تھیں۔ دونوں بھنویں جڑی ہوئی نہ تھیں۔ دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابجر جاتی تھی۔ آپ علی کے مبارک بنی دراز و بلند تھی جس پر نور نمایاں تھا۔ اگر کوئی شخص غورے نہ و کھتا تو آپ صلی الله عليه وسلم كو دراز بيني والاسمحة ا\_ آپ علي كادونوں رخسار مبارك برا براور جموار تھے آپ كے آگے كے دندان مبارك میں ریخیں تھیں۔ ( جڑے ہوئے نہ سے ) آپ عظی کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی جیسے کوئی شاخ ہو۔ آ پ علی کے شکم مبارک اور سینے پر سوائے اس کے کہ جو بیان کیا گیا ہے اور کچھے نہ تھا۔ دونوں بازوؤں (شانول) پر بال تھے۔جسم اطہر گوشت سے مجرا ہوا گھیلاتھا۔ سینہ مبارک اورشکم برابر تھے۔ سینہ کشادہ تھا۔ بڈیول کے جوڑ اور اعضا مضبوط تھے۔ آپ علی کا بدن چک دار تھا اور کلا کیاں دراز تھیں۔ ہفتیلی کشادہ تھی۔ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم پر گوشت تھے۔ ہاتھ یاؤں کی انگلیاں بلند (لبی) تھیں۔

آ ل حفرت صلی الله علیه وسلم کے تکوے گہرے تھے۔ برابر اور زم تھے۔ دونوں قدم مبارک اس طرح کے تھے کہ اگر

پانی گرایا جاتا تو پانی ذهل جاتا (میل کچیل سے پاک تھے)۔ جب چلتے تو پائے مبارک قوت سے اٹھاتے اور قدم اس طرح رکھتے کہ آگے کو جھک پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم آ ہتہ اور نری سے چلتے تھے۔ جب بھی تیز تیز چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ بلندی سے پستی کی جانب ابر رہ ہیں۔ جب کی شخص یا چیز کو دیکھنا چاہتے تو اچھی طرح سے ویکھتے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جیسے چکور یا، کبوتر کا انڈا ہوتا ہے۔ اس مہر کا رنگ جم اطہر کے رنگ کے موافق تھا اور اس پرتل تھے۔ سینۂ مبارک موتی کی مشل تھا۔ آپ کے لینے کے خوشبو ایسی تھی جب خالص مشک کی خوشبو ہوتی ہے (راوی فرماتے ہیں کہ) میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یا بعد کوئی ایسا مخص نہیں دیکھا جس کے اس قدر اوصاف بیان کیا گئے ہوں۔ مصرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے کوئی بالوں والا سرخ لباس یعنی مخطط پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زیادہ خوشبو وار ہو۔ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زیادہ خوشبو وار ہو۔ دیبا اور حریر سے زیادہ نرم تھی اور کوئی ایس خوشبو میں سوٹھھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زیادہ خوشبو وار ہو۔ دیبا اور حریر سے زیادہ نرم تھی اور کوئی ایسی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زیادہ خوشبو وار ہو۔ دیبا اور حریر سے نیادہ نے کہ حضرت ابو بکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے زیادہ خوشبو وار ہو۔ انہیں سے کہ حس نے کہ حسل کے جسم مبارک سے زیادہ خوشبو وار ہو۔ ویسی سے کہ حس سے کہ حسم سے کہ حس اس کے جسم مبارک سے زیادہ خوشبو وار ہو۔ ویسی سوٹھی جو کھتے تو یہ شعر بڑھتے تھے۔

امین مصطفی با لخیر یدعو ضوء البدر زائله الظلام

ترجمہ: آپ علیقے امین ہیں، برگزیدہ ہیں اور مخلوق کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہیں جوتار کی دور کرتاہے۔

## آ کھوال شرف۔حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوی اوصاف کا ذکر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا سے سوال کیا گیا کہ رسول علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتا کمیں، انھوں نے فرمایا کہ آپ علیہ کہ کہ آپ علیہ کہ کہ آپ علیہ کہ اس کے لیے کو سے انتقام نہیں لیا اور نہ اپنے نفس کے لیے کسی سے ناخوش ہوئے۔ جب یہ ملاحظہ فرماتے کہ کسی نے اپنی بات کی ہے خدانے حرام قرار دیا ہے تو اس سے انتقام لیتے تھے۔ تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور سب سے زیادہ بہاور تھے۔

حضرت علی نے بیان کیا کہ جب بھی ہم حالت خوف میں ہوتے تھے تو آپ کی پناہ میں آجاتے۔سب لوگوں سے زیادہ سخی اورسب سے زیادہ فیاض تھے۔ آپ علی نے کی ہے بھی سوال نہیں کیا۔ پھر (حضرت علی رضی اللہ عند نے مزید) فرمایا کہ آپ علی مضان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کی بہنست زیادہ بخی ہوجاتے تھے۔ ملکوں سے بے شار درہم ودینار آتے کہ آپ علی اورسے مہینوں کی بہنست زیادہ بخی ہوجاتے تھے۔ ملکوں سے بے شار درہم ودینار آتے

#### nor or minimization and

تھے، چناں چہرات ہونے سے پہلے ہی آپ (اللہ کی راہ میں) خرج فرمادیتے تھے۔ آپ علی صرف ایک سال کے لیے اپنی وعیال کے لیے اپنی وعیال کے لیے اپنی وعیال کے لیے اللہ وعیال کے لیے بھی رکھ لیتے تھے اور وہ بھی گندم۔ اگر خرما، جو، میدہ یا ای طرح کی چیزیں پاتے تو وہ سب اللہ تعالی کی راہ میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ جو بچھ آتا تھا وہ اپنی نفس کے لیے جمع نہیں فرماتے تھے، حتی کہ (وہ خوراک جو) آپ سال کی راہ میں اللہ وعیال کی کفالت کے بطور رکھتے تھے وہ خوراک سال کے اندر اندر ختم نہ ہوجاتی تھی۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم اکثر صاحب اہل وعیال سے کلام میں صادق ترین تھے۔ لوگوں سے زیادہ متحمل اور برد بار تھے۔ آپ علیہ شرم وحیا میں اس سے بڑھ کر تھے جیسے کوئی کنواری لڑی پردے میں ہوتی ہے۔ اپنی نگاہ مبارک نچی رکھتے تھے۔ مبارک زمین پر رہتی تھی۔ آپ علیہ کی نظر آسان کی طرف نہیں اٹھتی تھی۔ اگر کسی کود کچھتے تو اکثر گوشتہ چٹم سے دیکھتے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلی مبارک زمین پر رہتی تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلی کے ایک ضعیف بوڑ سے شخص کو مبال کا نے کی تکلیف دی۔ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں نے دیے ، میں خود گھر چلا آتا حضرت ابو بکر شنے عرض کیا ، محض ان کی بھلائی کے مبال لانے کی تکلیف دی۔ آپ پر فدال ہوں زیادہ مناسب یہی ہے کہ بیآ پ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوں۔ لیے، ان کے باپ اور مال آپ پر فدال ہوں زیادہ مناسب یہی ہے کہ بیآ پ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوں۔

آل حفرت صلی الله علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ نرم دل اور رحیم تھے۔ ایک روز آپ عظیفہ نماز پڑھار ہے تھے۔ آپ علیفہ نے نے کے کے رونے کی آ دازنی، اس کی مال آپ علیفہ کی افتدا میں نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ علیفہ نے بچ اوراس کی مال (کے اضطراب) کے خیال سے نماز مختصر کر دی۔ صلی الله علیہ وسلم۔

آل حضرت صلی الله علیه وسلم سب لوگول سے زیادہ صاحب عفت تھے۔ آپ نے اپنے دست مبارک ہے کسی عورت کو نہ چھوا، گرید کہ وہ عورت آپ کی مملوک تھی ، منکوحہ تھی یا محرم تھی۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ عظیم و معظم تھے۔ یہ عظمت و کرامت جسم کی فربہی کی وجہ سے نہ تھی ( بلکہ اپنی فرات میں عظیم سے بلکہ اس کے لیے (بلکہ اپنی فرات میں عظیم سے ) اگر کسی مجلس میں تشریف فرماہوتے تو ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف نہ دیتے بلکہ اس کے لیے کشادگی پیدا فرماتے اور خود شک جگہ تشریف رکھتے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفعۂ دیکھیا تو اس پر ہیبت طاری ہوجاتی۔ جو شخص آپ سے میل جول رکھتا اور مصاحبت اختیار کرتا اس کے لیے اصحاب رفیق بن جاتے جو لوگوں کو خبر دار کرتے کہ خاموش رہواور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنو اگر آپ عرفی کی کام کا تھم فرماتے تو اصحاب فورا اس تھم کی تقییل کرتے کہ خاموش رہواور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنو اگر آپ عرفی کی کام کا تھم فرماتے تو اصحاب فورا اس تھم کی تقییل کرتے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ملاقات کے لیے آتا تو آپ ابتدا سلام سے کرتے۔

آل حضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا رتبہ بیان کرنے میں حدے تجاوز نہ کرو جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں حدے بڑھ گئے ہیں۔ بات ای قدر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں چنانچہ میرے لیے عبدہ ورسولہ (اللّٰہ کا

بنده اور رسول ) کبو\_

آں حضرت صلی اللہ علیہ رسلم اصحاب کے باغوں میں جو آپ سیسی کی کو وہ کرتا تشریف لے جاتے اور کھانا تاول فرماتے۔ آپ سیسی کی کرتے کرتے تھے۔ اپنا روے مبارک کسی کی طرف سے نہ پھیرتے تھے۔ اپنا روے مبارک کسی کی طرف سے نہ پھیرتے تھے۔ اپنا روے مبارک کسی کی طرف سے نہ پھیرتے تھے۔ علیہ امر حق میں ضعیف و قوی، حقیق و اور ایس میسی اللہ علیہ و کم مال محتیف و قوی، حقیق کے نہیں مبارک میں، امر حق میں ضعیف و قوی، حقیق و ابتد کیساں تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ و ملم ال شخص سے علاصدہ ہوجاتے جو آپ سیسی کے ماتھ ساتھ ہوتا حالال کہ آپ سیسی اللہ علیہ و مبارک کسی علاصدہ ہوجاتے جو آپ سیسی کے جھوڑ دو اور اس شخص سے علاصدہ نہ ہوتے جو آپ سیسی ساتھ ہوتا حالال کہ آپ سیسی ہوا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ و مبارک کسی کی انگار کرتا تو فرماتے کہ مجھ سے ارادہ کردہ جگہ تک علاصدہ ہوجاؤ۔ انھول اللہ علیہ و مبلم مجد قبا تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریہ جمراہ تھے۔ آپ سیسی کے فرمایا، اے ابو ہریہ ہم کے ساتھ سارہ ہونے پہا۔ حضور صلی اللہ علیہ و مبلم نے پھر سوار ہونے ہی سوار ہونے پہا تا در ہوئے و اور فرمایی، اس کو شخص سوار ہونے ہی اور ابو ہریہ دونوں زمین پر آر ہے۔ اللہ علیہ و مبلم دو بارہ سوار ہوئے اور فرمایی، اے ابو ہریہ دونوں زمین پر آر ہے۔ اللہ علیہ و مبلم اللہ علیہ و مبلم اللہ علیہ و مبلم کے ساتھ اللہ علیہ و مبلم اللہ علیہ و مبلم اللہ علیہ و مبلم اللہ علیہ و مبلم کے ساتھ اللہ علیہ و مبلم کے انہ و مبلم کے ساتھ اللہ علیہ و مبلم کے اللہ علیہ و مبلم کے ساتھ کے جنانچ آپ سلی اللہ علیہ و مبلم کے اور فرمای ان و مبلم کے اور فروں زمین پر گر پڑے۔ تیری بار فرمایا، اے ابو ہریہ کیا میں مساتھ کے کہنا تو اور فروں کے اس کی مسلم کے اس کو سیسی سوار سے شکھ کے مبلم کی ارفرہ کیا ہوں کہ بریہ کیا میں اس ذات یا گھ کے دانوں کہ بے شک آپ شکل آپ میں مسلم کے درائی کے درائی کو درائی کے درائی کے دراؤں کی کے کہنا ہوں کہ کے شک آپ کے شکل آپ کے شکھ کے درائی کو درائی کی کرائی کے درائی کے درائی کے درائی کی کرائی کے درائی کی

ساتھ بھیجا گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تیسری بارآ پ علیہ کوزمین پر گرنے کی زحمت دوں۔

آل حضرت صلی الله علیه و تلم اپنی غلاموں اور کنیزوں پر کھانے یا پہننے کے بارے میں ہر گر بختی نہیں فر ماتے تھے (بلکه)
اپنی خادم کی خدمت فرمادیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی الله عنه کا بیان ہے کہ میں نے آل حضرت صلی الله علیه و تلم کی
وی سال خدمت کی۔ میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ سفر ہویا حضر، میں نے آپ کی اتی خدمت نہ کی جشنی آپ نے میری
خدمت کی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے بھی میرے کام کے بارے میں نہ فر مایا کہتم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا اگر مجھے سے
تسامل ہوتا تو بھی یہیں فرمایا کہتم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دورانِ سفر خود بکری (کا ذبحہ) درست فرما لیتے تھے۔ (ایک مرتبہ) ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ فر ( بکری کا) ذرئ کرنا میرے ذہے ہے۔ دوسرے نے عرض کیا کہ صاف کرنا میرے ذہے ہے۔ تیسرے نے عرض کیا کہ جلانے گائزیاں جمع کرنا میرے ذہے تھے۔ اس پر سب نے عرض کیا کہ پکانا میرے ذہے ہے۔ پس رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جلانے گائڈزیاں جمع کرنیاں جمع کرنا میرے ذہے ہے۔ اس پر سب نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ جم اس کام کے لیے کافی جیں (کنزیاں بھی جمع کرلیس گے)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میہ بات چند نہیں کرتا کہ اس کام کے لیے کافی جولیکن میں میہ بات پند نہیں کرتا کہ اس معالمے میں میں تم سے جدا اور ممتاز نظر آوک ، کیول کہ اللہ تعالی اپنے کسی بندے کی میہ بات پند نہیں کرتا کہ وہ اپنے اصحاب معالمے میں جس میں تم سے جدا اور ممتاز نظام کرے ، چنانچے رسول اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور لکڑیاں جمع کیں۔

ایک مرتبہ آل حفزت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ جب منزل پر انزے تو ادائے نماز کے لیے مصلے کی طرف آگے برجے۔ ادائے نماز کے بعد فرمایا کہ میں اپنی اونٹنی کو جارہ کھلانا چاہتا ہوں۔ صحابہ ؓ نے عرض کی کہ آپ عظیفتہ کے اس کام کے لیے ہم کافی ہیں۔ فرمایا اگرتم میں اپنے ہی اور لوگ شامل ہوجا کیں تو اونٹنی کو چارہ نہیں کھلا کتے۔

ایک روز آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تشریف فرما تھے کہ صحابہ کے ساتھ کھجوریں تناول فرمارہ ہے۔
اس اثنا میں حضرت صبیب عاضر ضدمت ہوئے۔ انھوں نے آشوب چٹم کے سبب اپنی آ کھے کو چھپا رکھا تھا۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور انھوں نے کھجور کھانا شروع کردیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صہیب تم مشماس کھارہ ہو حالانکہ آ نکھ کے مرض میں مبتلا ہو۔ عرض کیا یارسول اللہ علیہ وسلم، میں صرف صحت مند آ نکھ کی جانب سے تھجوریں کھار ہا ہوں۔ رسول علیہ السلام نے ان کے اس جواب پڑمسم فرمایا۔

ای طرح ایک روز آپ علی تازہ تازہ کوریں تناول فرمارہ سے کہ حضرت علی حاضر خدمت ہوئے۔ وہ آشوب چیثم میں مبتلا ہونے ک چیٹم میں مبتلا ہے۔ انھوں نے محبوری کھانا شروع کردیا۔حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تم در دِچیٹم میں مبتلا ہونے ک باوجود مشاس کھارہ ہو۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ہے ایک طرف ہٹ گئے حالاں کہ آپ علیہ انھیں دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کرے سات محبوریں ان کے سامنے ڈالیس بجر فرمایا، مسميں بيرات تھجوريں كافى ہيں، ان سے مسميں كھے نقصان ند ہوگا جب كه تم طاق عدد تھجوريں كھاؤ۔

ایک مرتبہ حضرت امسلم ی نید (شور بے میں چوری ہوئی روثی) کی ایک طشتری آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفیہ جیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے بڑید کو زمین پر خدمت میں تحفیہ جیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ نے بڑید کو زمین پر پھینک دیا اور طشتری تو ٹر دی۔رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹرید اور طشتری کو سمیٹا اور فرمایا، تم نے اپنی مال سے غیرت کی ، تم نے اپنی مال سے غیرت کی ۔

ایک مرتبہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ازواج مطہرات سے باتیں کررہے تھے۔ ایک ام المونین نے کہا میہ کلام، کلام خرافہ ہے۔ آپ علیہ خص تھا۔ زمانۂ جالمیت کلام، کلام خرافہ ہے۔ آپ علیہ خص تھا۔ زمانۂ جالمیت میں وہ مدتوں جن کی قید میں رہا چر جنوں نے اسے رہا کردیا، چناں چہ بیخرافہ تھا جولوگوں سے جنوں کے برے قصے جواس نے دیکھے تھے بیان کرتا تھا۔ اس بنا پرلوگ اس کی باتوں کوخرافہ کہنے لگے۔

آں حضرت صلی القد علیہ وسلم جب اپنے ججرہ مبارکہ میں تشریف لے آتے تو مدت قیام کو تمن حصول میں تشیم فرماتے تھے۔
ایک حصد اپنے نفس کے لیے اور دوسرا حصد اپنے اہل بیت کی خبر گیری کے لیے۔ پھر اس حصے کو جو آپ اپنے نفس کے لیے مقرر فرماتے دو حصول میں تشیم فرماتے۔ ایک اپنے لیے اور دوسرا عام لوگوں کے لیے، چنانچہ عام وخاص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بی آپ میں جیشے روار کھا۔
ہوتے اور بی آپ علیہ کی بیرت پاک میں شامل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں ہمیشہ روار کھا۔
آ اس حضرت سلی اللہ علیہ وسلم، اہل فضل کو ان کے دینی فضل کے اندازے کے مطابق پیند اور اختیار فرماتے۔ ان میں سے بعض کی ایک عرصے کی زیادہ حاجتیں ہوتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہے۔ ان کے ساتھ نماز پڑھانے میں مشغول ہوتے اور انھیں ہر اس بات کی خبر دیتے تھے جو ان کے لائق ہوتی۔

آں حضرت سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہیں چاہیے کہ میراتھم حاضرہ غایب کو بہبچاؤ اور مجھے اس شخص کی ضرورت ے آگاہ کرد جو اپنی ضرورت (مجھ تک پہنچانے) کی طاقت نہیں رکھتا۔ پس بے شک جوشخص بادشاہ کے پاس ایس شخص کی حاجت پہنچائے جے اپنی حاجت (بادشاہ تک) پہنچانے کی طاقت نہیں، اللہ تعالی قیامت میں اس کے دونوں قدم مضبوط کرےگا۔ آپ کی مجلس مبارک میں بہی باتیں ہوتی تھیں۔

آ ل حفرت صلی الله علیہ وسلم اپنے اصحاب سے محبت فرماتے اور انھیں نا خوش نہ کرتے تھے۔ آپ علی ہو تو م کے سردار کے جو اس تو م کا حاکم ہوتا تھا، تمریم فرماتے تھے۔ نیک کام کرنے میں جو افضل ہوتا وہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے قریب تر ہوتا۔ جو شخص تمام مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا وہ آپ علیہ کی نظر مبارک میں افضل ہوتا۔ جو شخص عام لوگوں کی غم خواری کرتا وہ آپ علیہ کے خواہ ہوتا۔

آل حفرت صلى الله عليه وسلم جب بيضة يا المحتة تو الله كا ذكر فرمات تقه يجب بهي كسي مجلس مين تشريف لات توجهال

جگدل جاتی و ہیں تشریف رکھتے اور سحابہ کو بھی ای امرکی تلقین فرماتے۔ آپ علی اپنے مصاحب کا پوراحق اوا فرماتے سے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپند کرتے تھے کہ آپ علی کا مصاحب کی دوسرے پر اپنی برتری کا اظہار کرے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم آپ علی برتری کا اظہار کرے۔ اگرکوئی شخص آپ علی اس کرے۔ اگرکوئی شخص آپ علی اس کر بیٹھتا تو آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ آنے والاخود نہ اٹھ جائے لیکن اگر بھی ضروری کام ہوتا تو آنے والے کومطلع کر کے اٹھ جاتے تھے۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت گار یا عورت کونہیں مارا (بلکہ) کی کوبھی سوائے جہاد کے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحی فرماتے سے اور اے اپنی فضیلت میں ہونا پند نہیں فرماتے سے (یعنی اس کا ذکر نا پند فرماتے سے )۔ برائی کے بدلے برائی اختیار نہ فرماتے سے (بلکہ) بالکل معاف فرمادیے۔ بیاروں کی عیادت فرماتے۔ مساکین ے معبت فرماتے اور ان کے ساتھ فشست و برخاست رکھتے اور ان کے جنازوں میں شریک ہوتے سے کمی خفس کو مفلسی کے باعث حقیر نہیں سیجھتے سے نہ کی دولت مندی کے باعث مرعوب ہوتے سے انعمت کی خواہ وہ کتنی کی موقعیم کرتے سے کہان کی برائی ظاہر نہ فرماتے ۔ اپ پڑوی کی تکہداشت فرماتے اور اپ مہمان کی تکریم کرتے سے ۔ اس کی جوائے سے ۔ اس کی جوائے سے ۔ اس کے بیٹوی کی تکہداشت فرماتے اور اپنے مہمان کی تکریم کرتے سے ۔ اس کے بیٹون کی کی بیٹوی کی تکہداشت فرماتے اور اپنے مہمان کی تکریم کرتے سے ۔ اس کے بیٹونے کے لیے اپنی جاور مبارک بچھاتے سے ۔

(ایک مرتبہ) ایک خانون جھول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کیں چنانچہ آپ نے اُن کے لیے اپنی جادر مبارک بچھائی اور خوش آیدید کہا اور انھیں اپنی جاور شریف پر بٹھایا۔

آل حضرت صلی الله علیه دسلم لوگوں ہے مسکرا کر اور خندہ پیثائی ہے ملتے تھے حالاں کہ غم آخرت کے خیال ہے اکثر غم زدہ اور منظکر رہتے تھے۔ آپ صلی الله علیه دسلم کے اوقات شریفہ الله تعالیٰ کے کام میں صرف ہوتے تھے یا اُن کاموں میں صرف ہوتے، جولوگوں اور اپنے اہل وعیال کے لیے کرنا ضروری ہوتے۔ اگر کسی امر میں الله کا حکم نہ ہوتا تو آپ علی ہے دو چیزوں میں ہے آسان تر چیز کو پند فرماتے تھے۔ اگر آپ طبعًا رہیم نہ ہوتے تو لوگ آپ علی کے گرد جمع نہ ہوتے، آپ علی ہے دور دور رہے۔

آل حضرت صلی القد علیہ وہلم اپنے کام خود ہی انجام دیتے تھے۔ اپنے جوتے اور کیڑے خود ہی اٹھاتے تھے۔ گھر کے کامول میں شریک ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم گھوڑے، اونٹ اور گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اپنے غلام وغیرہ کو اپنے بیچھے بٹھاتے تھے۔ آپ عباد مبارک کے سرے سے گھوڑے کے منے کوصاف کر لیتے۔ آپ عباقی اپنے عصائے مبارک کوسر ہانہ بنا نا انبیاعیہم السلام کے اخلاق میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم بحریاں جواتے تھے۔ انبیا میں سے کوئی نبی الیانمیں گزراجس نے بحریاں نہ چرائی ہوں۔

آل حضرت صلی الله علیه وسلم نے ہراس بچے کا جوآپ علی ہے خاندان میں پیدا ہوا،عقیقہ ترک نہیں کیا۔نومولود کی پیدائش کے ساتویں روز آپ علیہ اس کے سرکے بال مندھواتے اور بالوں کے وزن کے برابر جاندی صدقہ فرماتے تھے۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نیک کو بہند فرماتے تھے اور فال بدکو ٹابہند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم میں کو کی شخص ایسانہیں ہے جوخود ہی اپنے لیے تکلیف پیدائبیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس تو کل کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اس تکلیف کو دور فرماتا ہے۔

آل حفرت سلی اللہ تعالیٰ کا شکر واحیان ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے) فرماتے اور اگر کوئی ایسی چیز جو رب العالمین (اللہ تعالیٰ کا شکر واحیان ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے) فرماتے اور اگر کوئی ایسی چیز جو آپ علیہ کی خال ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر واحیان ہے)۔ جب آپ علیہ کی خال ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر واحیان ہے)۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وہلم کے آگے ہے کھانا بنایا جاتا تو فرماتے: المحمد لله علیٰ بلا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وہلم کے آگے ہے کھانا بنایا جاتا تو فرماتے: المحمد لله بلا اللہ اللہ اللہ عطافر مائی اور جمیں مسلمان (پیدا المسلمین (اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے جمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، آرام کی جگہ عطافر مائی اور جمیں مسلمان (پیدا ) کیا)۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتا ہوں بہت زیادہ شکراس میں پاکیزہ برکت دی گئ، (اپنی فرات ہے) نہ رفصت کیا، نہ بے پرواکیا، اے ہمارے پروردگار۔ پاکسی سے کہ تی تو اپنی تو اپنی آواز کو بہت رکھتے اور اپنے چیزہ مبارک کو ہاتھ یا کئی گیڑے ہے آل حضرت سلی اللہ علیہ وہا کہ دلئہ کہتے۔

آل حضرت سلی الله علیہ وسلم اکثر و بیشتر قبلے کی جانب رخ فرہا کر بیٹے اور جب مجلس میں تشریف رکھتے تو دونوں وست مبارک دونوں زانوے مبارک پر رکھتے۔ الله کا ذکر کئر ت سے فرہاتے اور باتیں کم کرتے تھے۔ لا یعنی باتیں بالکل زبان مبارک پر نہ الاتے۔ نماز کو زیادہ طول دیتے ، اور خطبہ کو کم فرہاتے۔ ایک نشست میں سوبار استعفار کرتے تھے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم افل شب میں نمیندفرہ ات ، مجر نمیندے اٹھ جاتے۔ آخر شب میں نماز ورز اوا فرہاتے تھے، مجر آرام کے لیے بستر پر تشریف لاتے اور جب افان کی آ واز سم مبارک میں آتی تو بسترے کو رخب ہوجاتے۔ آگر شل کی حاجت ہوتی تو عشل فرہاتے ورنہ وضوکر کے نماز کی آ واز سم مبارک میں آتی تو بسترے کو رخب میں بحالت قیام نماز اوا فرہاتے۔ یہ مجل فرہاتے ورنہ وضوکر کے نماز نواز موجد میں بحالت قیام نماز اوا فرہاتے۔ یہ مجل کروا ہو تھے۔ اور مجد میں بحالت قیام نماز اوا فرہاتے۔ یہ مجل کروا ہو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم جب میرے باس ہوتے تو اکثر نماز نفل میٹھ کر پڑھتے تھے۔ دماز میں جسب کریہ آپ علیہ ناز ورزہ رکھتے تھے۔ در کوم کو بہت کم روزہ رکھتے تھے۔ در کوم کو بہت کم روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی آ تکھیں آب حضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی آ تکھیں اللہ علیہ وہلم کی آ تکھیں بیند کرتی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی آ تکھیں بات د کھتے جس سے نوف پیدا ہوتا تو ھو اللہ لا شریک له کہتے۔ (اللہ وہ جس کا کوئی شریک نیوں)۔

آ ل حفرت صلى القد عليه وسلم، سوتے وقت اپنا دايال ہاتھ رخسار مبارك كے نيچے ركھتے اور دعا فرماتے اَللَّهُم بِاسْمِكُ

nigrounding will the latest

اَمُوتُ وَاَحْی (اے میرے رب جھے حشر کے دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور فرماتے میں تیرے نام کے ساتھ فیند کرتا مول)۔ اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے: اَلْحَمدُ لِلَّهِ الَّذِی اَحِیَانَا بَعُدَ مَا اَمَاتَنا وَالِیه النشُورِ (الله تعالی کاشکر واحسان ہے کہ ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا۔ اور ای کی طرف لوٹا ہے)۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ رسلم جب گفتگو فرماتے وہ صاف اور واضح ہوتی تا کہ مصاحب اسے یاد کرے اور ہر بات تمن بار فرماتے تا کہ سامع آپ علی اللہ علیہ کام کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اپنی زبان مبارک کو دنیا کے ذکر سے خاموش رکھتے تھے۔ آپ علیہ آپ علیہ کی گفتگو جامع ہوتی تھی اس میں فضول قتم کا کلام نہ ہوتا، بطور مثال شعر بھی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسکراتے ہوں اور آپ علیہ کے دندان مبارک ظاہر مسلم اکثر مسکراتے ہوں اور آپ علیہ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے ہوں۔ آپ علیہ فقیمہ نہیں لگاتے تھے۔

آں حضرت صنی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے کی برائی نہیں کی اور نہ عیب بیان کیا۔ اگر خواہش ہوتی تو تناول فرماتے، خواہش نہ ہوتی تناول نہ دفران پر سجا ہوا کھانا تناول فرمایا نہ خوان پر سجا ہوا کھانا تناول فرمایا۔ آپ علی مباح چیز کھانے ہے انکار نہ فرماتے تھے۔ تھے میں آیا ہوا کھانا تناول فرماتے تھے اور اس کے بدلے میں مبلی ہو تھا فرماتے تھے۔ آپ علی صدقے کا کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کو سوجھتے بھی نہ تھے۔ جو کھانا میں مبلی ہوتا تناول فرماتیے تھے۔ کھانے کو سوجھتے بھی نہ تھے۔ جو کھانا میسر ہوتا تناول فرمالیتے۔ آگر گوشت ہوتا تو گوشت، نان ہوتی تو نان اور شہد میسر ہوتا تو شہد بی تناول فرماتے۔ آگر وووھ مہیا کیا جاتا تو ای پر کھایت فرماتے۔ دورھ پینے کے بعدروٹی تناول نہ فرماتے۔ آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات مہیا کیا جاتا تو ای پر کھانے بین طریقہ قائم رکھا۔

حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک جو کی روئی بیٹ بھر نہیں کھائی۔ آپ عظیفہ کے اہل وعیال پر بھی ایک مہینہ بھی دو مہینے ایسے گزر جاتے کہ دولت کدے میں (طعام کے لیے) آگ روشن نہ ہوئی۔ آپ کا کھانا صرف مجبور اور پانی ہوتا۔ آس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے بیٹ پر بچھر باند ھتے تھے، جب کہ بے شک اللہ تعالی نے آپ علیقے کو زمین کے فزانے عطافر مائے تھے لیکن آپ نے انکار کیا اور قبول نہ فرمایا اور آفرت کو دنیا پر ترجے دی۔

آ ل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کے ہال اکثر تشریف لاتے تھے اور فرماتے کے تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے۔ اگر حضرت عائشہ توض کرتیں کہ کچھ نہیں ہے تو فرماتے البتہ میں روزے سے ہوں۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ کسی نے ہمیں تحذ بھجوایا ہے۔ آپ علی ہے نے دریافت فرمایا کیا چیز ہے، انھوں نے عرض کیا کہ حلوہ ہے۔ آپ علی ہے فرمایا، خیر دیر ہوگئ میں نے روزے کی حالت میں ضبح کی ہے (دیر ہوگئ میں نے روزے کی حالت میں ضبح کی ہے (بیعن کچھ نیس کھایا) حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ تناول فرما لیجیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ روزے کی حالت میں ضبح کی ہے (بیعن کچھ نیس کھایا) حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ تناول فرما لیجیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ

negration is with the constitution of the cons

وسلم نے سر کے کے ساتھ ردنی تناول فر مائی اور فر مایا کہ خوب ترین کھانا سر کے کے ساتھ روٹی کھانا ہے۔ آپ عظیظے پالتو مرغیوں کا اور سرخاب کا گوشت تناول فرماتے تھے کہ وہ احجھا معلوم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے وست کا گوشت پہند فرماتے تھے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ روغنِ زیتون کھایا کرو اور اپنے سروں میں ڈالا کرو، کیوں کہ بے شک وہ مبارک ورخت کا تیل ہے۔ اشعار:

يا جاعل السنن النبي شعاره ودثاره

متمسكا بحديثه مستوفيا اخباره

ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لباس کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مضبوط بکڑنے والے سب لوگ آپ علی کے کی سنتوں کو اختیار کرتے ہیں۔

سنن الشريعة خذ بها متو سما آثاره

وكذا طريق فاقتبس في سبلها انواره

ترجمہ: شریعت کے طریقوں کو آپ عظیفت کے آثار کی علامت یقین کر اور ایسے طریقوں پرعمل کرے آپ کے نور سے رائے روشن کرنے کا فائدہ حاصل کر۔

هو قدوة لک فاتخذوني سنن شعاره

قد كان يقرى ضيفه يحفظ جاره

ترجمہ: وہ تمحارے بیشوا ہیں ہیں آپ علیہ کی سنوں کو اپنا لباس بناؤ۔ بے شک آپ علیہ مہمان کی عزت فرماتے اور اپنے ہمسائے کی تکمہداشت کرتے تھے۔

وتجالس المسكين يوثو قربه وجواره

الفقر كان ردائوه والجوع كان شعاره ك

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساکین کے ساتھ اٹھتے جیٹھتے تھے۔ ان سے قربت اور ہمسائگی پیند فر ماتے تھے۔ فقر آپ علیللہ کی جاور اور بھوک آپ علیللہ کا مصل جسم لباس تھا۔

ترجمہ شعر ۵۔مغرور سردار توم کے لیے جو آ ب علی ہے ملاقات کرنے حاضر ہوتا تو آپ علیہ اس کی عزت کرنے کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے۔

س تصیدے کے نو اشعار ص ۱۰ مطبوعہ نیخ ) پر نقل کے گئے ہیں۔ ان میں سے جار اوپر نقل کرکے ترجہ کردیا گیا ہے باقی پانچ اشعار کی کتابت میں میں ہے اور کس سے اور گرفت میں نہیں آئے۔ آخری دو اشعار کا فاری ترجہ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ مترجم نے بوجہ نقص کتابت اپنی بچھ کے مطابق ترجہ کردیا ہے اور الممتن کے اشعار کو اردو ترجے کے متن میں شامل نہیں کیا ہے۔ یہاں احتیاط کا بھی تقاضہ تھا۔

ترجمه شعر ۲- آپ صلی الله علیه دسلم غرور نه فرماتے تھے کہ اپنے پاجامے کو کھینچیں ۔ ط

ترجمه شعرے۔ بےشک آپ علی اپنے پڑوی کو بہ سبب تواضع سواری پر بٹھا لیتے تھے خواہ وہ ایک سال ہے آپ علیہ

کا پڑوی ہوتا یا ایک رات اور ایک ون کا پڑوی ہوتا۔ شعر ۸۔ مندل ریکری کا مدرجہ خریاں بٹی ہند ہے کر جیسے مصر گرے گاری (پینسسی) مضر بر فریاں کی سیمل

ترجمہ شعر ۸۔ منزل پر بکری کا دودھ خریدا۔ اپنی سنت کے ڈورے میں گرہ لگادی (سنت کومضبوط فرمایا) خواہ وہ عمل برسول کا تھایا ایک دن رات کا۔

ترجمه شعر ۹ منزل پر بکری کا دود ه خریدا \_ دشمن کاحق ادا کیا \_ وه کیمے اچھے مہاجر تھے جن کی انصار عزت کرتے تھے \_

# نوال شرف- آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے معجزات کا بیان

قرآن مجیدآپ صلی اللہ علیہ وسلم کاعظیم ترین معجزہ ہے۔ دنیا جہان کے فصیح و بلیغ انسان قرآن مجید کی مثل (کتاب) پیش کرنے سے عاجز اور حیران رہے وہ ہی نہیں بلکہ ان جیسے اور لوگ بھی ان کے مددگار ہوجا کیں تب بھی قرآن کی مثل پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ساحرانِ زمانہ اس کی سچائی اور ہدایت پر ایمان لائے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ اس کی مثل دس کامل سورتیں بنا کر لا کیں لیکن ناکام رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات یہ ہیں۔

ان میں سے ایک حدیث سلیمان ہے۔ یہ ایک عالم کا قول ہے جو سال میں ایک بار بیت المقدس آتا تھا (اس نے کہا)

ہوشک میں جانتا ہوں کہ ملک عرب میں دنیا کا سب سے بردا عالم مبعوث ہوا ہے۔ اگر تو وہاں جائے تو اُن سے ملاقات کرے گا۔ ان میں تین خاص با تیں ہیں:

- (۱) وہ تخفے کا کھانا تناول فرماتے ہیں۔
- (٢) وەصدقے كا كھانا تناول نہيں فرماتے۔
- (٣) ان كے دائيس كند سے پرزم ہڑى كے قريب "مهر نبوت" ہے جو كبوتر كے انڈے كى مانند اورجهم كے ہم رنگ ہے پس بيہ باتيس سننے والاحضور صلى اللہ عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا اور اس نے آپ عليہ كى ذات بابركات ميں بيدعلامتيں پائيں۔

اُن میں ہم معراج میں تشریف لے جانے کے وقت آپ علی کے سینہ مبارک کا کھولنا ہے۔ ان میں سے بیت المقدی کے بارے میں آپ علی کا خبر دینا اور حالات بیان کرنا ہے حالاں کہ آپ علی اس وقت مکہ معظمہ میں المقدی کے بارے میں آپ علی کا خبر دینا اور حالات بیان کرنا ہے حالاں کہ آپ علی اس وقت مکہ معظمہ میں لا چھے شعر کا صرف معربا اولی نقل کیا ہے دوسرا معربا اس میں جو رہی کیا گیا۔ شعر کا اور ۸ کا معربا اولی ایک ہی ہر کوشش کی کہی کتاب میں میں موج ہے اپنی ی ہر کوشش کی کہی کتاب میں تصدیدے کے یا شعاد ل جا کی گیا تا کا مربا۔ لا جا راز روے احتیاط ترجہ کیا ہے جس کے درست ہونے میں مترجم کو احتیال ہے۔

oter mental distributions and the contract of the contract of

تشریف رکھتے تھے۔ ان میں سے داقعہ شق ہے یعنی جاند کا دوکلڑ ہے ہوجانا۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اڑائی کے دن کا فروں کی جماعت پرمٹھی مجر خاک چینکی پس اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو شکست دی۔ ان میں سے غار کا واقعہ ہے، جب کافروں کی جماعت آپ علیہ کو تلاش کرنے کے لیے نگل لیکن آپ علیہ کو دیکھنے سے معدور ربی۔ ان میں سے بدے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ سے خالی دونوں تھنوں پر دست مبارک سے مسح کیا اور وہ دودھ سے بھر گئے۔ آپ علی نے خود دودھ پیا اور حضرت ابو بکر گو بھی پایا۔ ان میں سے یہ ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے حضرت مر کے حق میں دیا فرمائی ( کہ وہ اسلام لے آئیں اور ) اللہ تعالی اسلام کوعزت بخشے۔ ان میں سے حضرت علی ا ابن انی طالب کے لیے دعا فرمانا ہے کہ اللہ تعالی انھیں موسم کی گری اور سردی سے محفوظ رکھے۔ ان میں سے یہ ہے کہ ان كے ليے دعاكى جب انھول نے بچينى كى شكايت كى ان ميں سے يہ ب كرآ پ صلى الله عليه وسلم نے اپنا لعاب وہن حضرت علیؓ کی آنکھ میں ڈالا جب وہ مرض چٹم میں مبتلا تھے۔ ان میں سے بیہ ہے کہ حضرت سمرہؓ غزوہ کنین میں زخمی ہو گئے تھے ان میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن عباس کے حق میں وعا فر مائی یان میں سے حضرت جابرعبداللَّه الله على الله عليه وسلم كى دعاكى برکت سے حضرت جابر کی کھجوروں میں برکت عطافر مائی۔ ان میں ہے آ ل حضرت عظیم کا حضرت انس کے لیے درازی عمراور كثرت مال كى دعا فرمانا ب- ان ميس سے بيہ كه آپ عليقة سے قطيم (كيب كى ديوار) نے شكايت كى اور آپ أس وقت منبر پرتشریف فرما تھے۔ ان میں سے آپ صلی الله علیه وسلم کا عتبہ بن کعب کے لیے وعا فرمانا ہے۔ ان میں سے آپ عَنْظِيْنَهُ كَا سِراقد كے باب ميں دعا فرمانا ہے جب وہ آپ صلى الله عليه وسلم كى ججرت كے وقت آپ عَلِيْنَةُ كو تلاش كرر ہا تھا۔ ان میں سی بھی ہے کہ درخت نے دریافت کرنے پر آپ کی نبوت کی گوائی دی۔ ان میں سے بیہ ہے کہ بن عامر کے قبیلے کے ایک اعرابی نے کہا ہے بے شک میں (چیزیں آپ علیہ کا علم مانتی تھیں)۔ان میں سے یہ ہے کہ آپ علی ایسی دو درختوں کو حکم دیا چنانچہ وہ (ایک جگه) جمع ہو گئے پھر انھیں واپسی کا حکم دیا تو ایک دوسرے سے الگ

امطوع ننخ (ص٥٦) رصوف اي قدرتخور كيا كيا ب-

اليناد

كال مجزع شريف كى عربي عبارت يها،

منها ان اعرابيا من بني عامر قال انك تفعل اشيا ذلك ان اداديك \_

ال كافارى رجمه جولل كيا كيا بيب:

<sup>&</sup>quot; وبعض از ایشاں مضت که کی اعرابی بوداز قبیلهٔ بنی عامر گفت برآ مُینه میگونگ چیز بارا"

<sup>&</sup>quot; چیز بارا" پر ترجہ ختم کردیا گیا ہے۔ مربی عبارت بھی سیح نہیں ہے، اس لیے مترجم نے بدرجہ مجبوری ترجے کو ادھورا مچبوڑ دیا ہے اور قار کین سے معذرت خواہ ہے۔ قیامی منہوم قوسین میں درج کردیا گیا ہے۔

ہوگئے۔ ان میں سے یہ ہے کہ آ ب نے انس کو کے حکم دیا کہ وہ البی حارس رحم اللہ کے باغوں کی جانب جا کیں ان میں سے یہ ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرمار ہے تھے، چنال چہ ایک درخت زمین کوشق کرتا ہوا آیا حتی کہ (سایے کے لیے) آپ علی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے۔ ان آپ علی معوث ہوئے سلام کرنا ہے۔ ان میں سے خیک درخت کے باس کھڑا رہا۔ ان میں سے خیک درخت کے سے کا گریہ کرنا ہے جب آ پ علی خطبہ دے رہے تھے۔ ان میں شکر یزوں کا تبیع کرنا ہے، ان میں کھانے کا تیج کرنا ہے۔ ان میں کھانے کا تیج کرنا ہے۔ ان میں کھانے کا تیج کرنا ہے۔ ان میں کمری کے دست کا یہ کلام کرنا ہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے ا

ان میں سے یہ ہے کہ اونٹوں نے شکایت کی۔ ان میں قیادہ بن نعمان کا چشمہ ہے۔ ان میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن چیش گوئی فرمائی۔ ان میں یہ ہے کہ آپ علیات نے امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا۔ ان میں یہ ہے کہ آپ علیات نے کی فرردی۔ ان میں یہ ہے کہ آپ علیات نے چیز کیا جائے نے چیز کے اس میں یہ ہے کہ آپ علیات نے پیز کے لیٹے جانے کی خبر دی۔ ان میں یہ ہے کہ آپ علیات نے کہ میرے لیے زمین لیٹ دی گئی چنانچ میں نے اس کے مشرقوں اور کے لیٹے جانے کی خبر دی۔ فرمایا سے مشرقوں اور مغربوں کا مشاہدہ کیا۔ ان میں سے آپ علیات کا ثابت بن قیس کے لیے یہ فرمانا ہے کہ وہ خیروخولی کے ساتھ دندہ رہیں گے مغربوں کا مشاہدہ کیا۔ ان میں سے آپ علیات کے دائی کہتی چنانچہ سورہ شبت یدا الی لہب نازل ہوئی۔ ان میں سے آپ علیات کے دائی کہتی چنانچہ سورہ شبت یدا الی لہب نازل ہوئی۔

ان میں سے یہ ہے کہ ایک شخص مرتد ہوگیا اور مشرکوں میں شامل ہوگیا۔ ان میں سے یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا تا تھا۔ ان میں سے یہ ہوگئے۔ ان میں ہاتھ سے کھانا کھا تا تھا۔ ان میں سے یہ ہوگئے۔ ان میں سے یہ ہوگئے۔ ان میں سے یہ ہوگئے۔ ان میں سے یہ ہوئے کہ بازن بن المغضومہ بت کی پرستش کررہا تھا چنال چہ اس نے آ وازنی کہ وہ بت آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جانب اشارہ کررہا تھا۔ ان میں غیب سے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گوائی دینا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ آ پ

ا ندگوره ولا عبارات كے علاوه مطبوعد نسخ كے صفحه ٥٠ ٣ يرمندرجد زيل عبارتي فارى ترجم كے بغرنقل كى كئي بين:

منها ان طيبه وقعت في شبكة

منها القيا والصالحين هن الابل

منها اندرادان نجراست بذامات اوسعا

منها امة خبران الطوائف من امتي

منها قوله بعثمان انه سقه

منها قوله لا انصار لكم انكم سمترون بعدي

دھتر متر جم نے بعض فاشل دوستوں سے ان عبارات کے مفہوم کے بارے میں رجوع کیا لیکن کی مفید مطلب متیج تک چینچنے میں ناکام رہا۔ مترجم نے اپنی مجبوری کے چیش نظران عبارات کا ترجمہ زیرنظراردومتن میں نہیں کیا ہے۔

ي ال مجر عرف الله كي عربي عبارت بير ب:

منها امر انسان ان ينطلق الى نخلات ابى حارس رحم الله ليكن قارى ترجيمين انسان على بجائ انس ويا كيا بـ مترجم في اس عم كو حفرت انس برحمول كيا بـ معجز عرفيف كربار بين بحي كيومعلوم نين بوتاك كيا وقوع يذير بود) \_ صلی اللہ علیہ وہ کم نے ایک صاع (ساڑھے تین سیر) سے اہل خندق کو کھایا اور وہ ہزار افراد تھے۔ ان میں یہ ہے کہ بہت قلیل کچھوریں کھلا کیں۔ ان میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے صحابی ابو ہریرہ ووجہ سے اہل صفہ سیراب ہوگئے۔ ان میں سے ہے کہ بہت کہ بہ شک ایک قدح دوجہ سے اہل صفہ سیراب ہوگئے۔ ان میں سے یہ کہ بہ شک آیک مر ٹرید میں سے کھانا کھایا۔ ان میں سے میں سے یہ کہ بہ شک گرید میں سے کھانا کھایا۔ ان میں سے یہ کہ بہ شک کی صاحبزادیوں میں سے حضرت زیب نے بہت ہی کم ٹرید میں سے کھانا کھایا۔ ان میں سے یہ کہ بہ شک کی رٹرید کا بیالہ لایا گیا ہے ان میں سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے ایک مشمی جو سے ای افراد کو کھلایا ہے ان میں سے یہ ہو ہوا۔ ان میں سے یہ کہ ایک میں سے یہ کہ ایک میں دو تو شے دان والی کا قضیہ ہے۔ ان میں سے یہ جو جنگ تبوک میں داقع ہوا۔ ان میں سے یہ ہد کہ ایک میں سے یہ کہ ایک میں سے یہ کہ ایک میں سے یہ ہوا۔ ان میں سے یہ ہد کہ ایک میں سے یہ کہ ایک میں سے یہ ہوا ہونا ہے۔ ان میں سے یہ ہم کہ ایک بیالہ وہ کہا ہونا ہے۔ ان میں سے یہ ہم کہ ایک بیالہ وہ کہا ہونا ہے۔ ان میں سے یہ ہم کہ ایک بیالہ وہ کہا تھے۔ ان میں سے یہ ہم کہ ایک میں ہوا ہوں ہیں افراد کو کہانا کھانا ہے کہ وفات کی فدمت میں لائی تھی۔ ان میں سے یہ ہم اونا ہے۔ ان میں سے دہ ہم آلودہ کھانا کھانا ہے کہ وفات کی فدمت میں لائی تھی۔ ان میں سے یہ ہم اونا ہے۔ ان میں سے دہ ہم آلودہ کھانا کھانا ہے کہ وفات کی ایک دوفات کی ادراس کا اثر ظاہر ہوا ہی

پ ان میں سے یہ ہے کہ ان کے لشکر میں ایک شخص تھا جو کسی چیز کو نہ چھوڑتا تھا۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب وہ لوگ خندق میں حاضر ہوئے تو تخذ بیش کیا۔ ان میں سے یہ ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اہل جاز کے تاجر ابی رافع سے مقاتلہ کیا جب وہ بلندی سے نیچ آیا۔

إ بيم مجزو د دومرتبة تحرير كيا حميا بيا حيد فرما كي مطبوء نسخص ٤٠ ٣ سطري ١١١٥ د ١٨ ..

گائ کے بعد مندرجہ ذیل عبارتیم صفحہ ۲۰۰ پرنقل کی گئی ہیں، جن کا ترجہ عبارتوں کے ابہام کے سبب نہیں کیا گیا۔ ان کا فاری ترجہ بھی مطبوعہ ننٹے ہیں نہیں کیا گیا ہے: ہنھا انا عصر عصوان یوود اربع مابعۃ راکب۔ ان میں سے ہیرکٹمران نے چارسوسواروں کا زادِ راو دیا۔

منها عن جابرين عبدالله قال صلوةالعصر وليس معناها نيرفضيلت.

ان میں سے بید کہ حضرت جاہر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ آپ نے فریایا نمازعصر اور اس کے معنی نہیں بغیر فضیلت \_

عاس کے بعد امنھا اند انبی بعفب فید" ان میں سے بیا ب شک میں عاقب ہول کی عبارت کا ترجمہ بسب مہم ہوئے کے نبیس کیا گیا ہے۔ اس کا فاری ترجمہ بھی مطبوعہ لننے میں چھوڑ دیا گیا ہے )۔

مع مطبوعه نتنج ك صفحه ٣٠٨ كي سطر عاور ٨ رِنْقُل كيا كيا ب:

<sup>(</sup>إصل فيارت) منهالي سم الطعام مات الذي معه

<sup>(</sup>فاری ترجمہ) وبعض از ان خوردن طعام زہرآ لودیکہ وفات یافت واثر اوظاہر شد۔ اس کا ترجمہ اردو ترجیے کے متن میں کردیا گی ہے اگر کوئی صاحب علم اس روایت کی تحقیق ہے متعلق مطلع فرما کیں تو احتر مترجم بے حد ممنون ہوگا۔

آپ علی پراللہ تعالی کی رحمت اور سلام ہو۔

#### دسوال شرف-آپ صلی الله علیه وسلم کی از واج کا ذکر

وہ پہلی خاتون جن سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاح فرمایا، حضرت خدیجہ بنتِ خویلد بن اسد بی عبدالعزیٰ بن قصی تھیں۔ وہ آپ علیہ کی زوجیت میں رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ کومبعوث فرمایا اور وہ آپ علیہ پر ایس کے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ کومبعوث فرمایا اور وہ آپ علیہ پر ایس کے ایس کی اللہ تعالیٰ میں۔ جب حضرت خدیجہ کا آپ علیہ کے اس میں اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی حیات میں کی عورت سے زکاح نہیں فرمایا یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نے وفات یائی۔

روایت ہے کہ حفرت علیہ السلام، حفرت عائش سے حفرت خدیجہ گی اس قدر اوصاف اور خوبیاں بیان فرماتے تھے کہ انتھا انتھیں تفصیل سے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ آپ علیہ حضرت خدیجہ کی ثنا کرنے سے نہیں اکتاتے تھے حتیٰ کہ حضرت عائشہ غیرت کے جوش میں آ جا تیں۔ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھیں جنھیں آپ علیہ نکاح میں لائے۔

حضرت خدیج کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ بنت زمعہ گواپنے نکاح میں لائے۔ یہ نکاح مکہ معظمہ میں ججرت سے قبل ہوا تھا۔ اس سے قبل حضرت سودہ "سکرال "بن عمرو کے نکاح میں تھیں۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اضیں طلاق دینی چاہی لیکن انھول نے اپنی باری حضرت عاکشہ کو دے دی اور کہا کہ مجھے مردوں سے رغبت نہیں ہے لیکن میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا شرف چھوڑ نانہیں چاہتی۔

حضرت سودہؓ کے بعد آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ بنت ابو برصد بی ہے نکاح کیا یہ نکاح مکہ معظمہ میں ہجرت سے دوسال قبل ہوا اور بعض کہتے ہیں سات سال قبل ہوا۔ حضرت عائشہؓ نے مدینہ طیب ہیں <u>۵۸</u> ہجری میں وفات پائی اور بعض کے ہجری کہتے ہیں۔ انھیں بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریہؓ نے وفات پائی اور بعض کے ہری کہتے ہیں۔ انھیں بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریہؓ نے پڑھائی۔ اُن کے علاوہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد یک نہ تھا۔ ان سے جنین (پید کا بچد) ساقط ہوا۔

آ ل حفزت صلی الله علیه وسلم نے حضرت حصه یعت عمر سے نکاح کیا۔ نکاح سے پہلے وہ حنیس یعن خلافہ حسب کے عقد میں تھیں۔حضور علی فی نصی طلاق دی تھی پس جریل علیہ السلام آئے ادر ان کی بے حد تعریف کی کہ حق تعالیٰ فرماتے میں کہ ان سے رجوع کریں چناں چہ ایسا ہی کیا۔

آ ل حضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے نکاح فرمایا۔ اس سے پہلے وہ عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں اور حبشہ ججرت کر گئی تھیں ۔

آل حضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت ام سلمة بند بنت الى اميه سن نكاح فرمايا ـ اس سي ببله وه ابومسلمه ك نكاح

SERVICE HARMAN STATE OF THE STA

می تھیں۔ وہ رسول علیہ السلام کی آخری بیبیوں سے تھیں اور سب سے آخری نی بی حضرت میمونہ سے پہلے نکاح میں آئیں۔ حضرت ام سلمہ بعد کی بیبیوں میں سے بھی تھیں اور از واج مطہرات میں سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔

آ ل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے نکاح فر مایا۔ وہ یعنی حضرت زینب حضور علیہ السلام کی پھوپھی کی دختر تھیں جن کا نام امیر تھا۔ حضرت زینب حضور علیہ السلام کے غلام زید بن حادث کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زید گئی دخترت زید شمیں طلاق دی جس کے بعد خدائے تعالی نے آسان میں اُن کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ صحیح روایت میں کے اُنھیں طلاق دی جس کے بعد خدائے تعالی نے آسان میں اُن کا نکاح حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی از وائ ہے کہتی تھیں کہ آپ کے والدوں نے آپ کا عقد کیا ہے لیکن میرا کا اللہ تعالیہ وسلم کی از وائ ہے۔ حضرت زینب نے اللہ جمری میں مدینہ طیب میں وفات پائی۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جوہریٹ بنت الحارث سے نکاح فرمایا جوغزوہ بی مصطلق کے مال ننیمت میں حاصل ہوئی تھیں۔

آل حفرت صلی الله علیه وسلم نے حفرت صفیہ ؓ بنت حی سے نکاح فرمایا۔ یہ بی بی ہے۔ ہجری کے غزوہ نیبر میں بطور اونڈی حاصل ہوئی تھیں۔ حضور علیه السلام نے انھیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور انھیں آزاد کیا۔ یبی آزادی ان کا مہر تھا۔ (اس سے قبل) وہ کنانہ بن ابی الحقیق کی زوجیت میں تھیں۔ (نکاح کے وقت) چھتیں سال کی تھیں، بعض کہتے ہیں پچپاس سال کی تھیں، بعض کہتے ہیں پچپاس سال کی تھیں،

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونڈ بنت حارث سے نکاح فرمایا۔ یہ بی بی خالد بن ولید کی خالہ تھیں یا حضرت عبداللہ بن عباس نے موضع سرف میں نکاح پڑھایا۔ اس موضع کی بنیاد رایاد نے رکھی تھی۔ ان کی (حضرت میمونڈ کی) وفات موضع سرف میں ہوئی اور میمیں دفن کی گئیں۔ ازواج مطہرات میں سے جس کا سب سے آخر میں انتقال ہوا وہ میمی بی بی جس کا سب سے آخر میں انتقال ہوا وہ میمی بی بی جس کے سید سے میں انتقال فرمایا۔

آل حضرت صلى الله عليه وسلم في إن ( مذكوره ) بيبيول سے حضرت خديج ألى وفات كے بعد ذكاح كيا تھا آل حضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت زين بنت خزيمه سے ذكاح فرمايا، مساكين كوكثرت سے كھانا كھلانے كے باعث انھيں ام المساكين

ااس عبارت کے بعد مطبوعہ شنے (ص ٩٠١) ميں بيعبارت ہے۔

<sup>&</sup>quot; جمیداللہ بن عباس کے نکاح اور موضع سرف، و بنا کرد آ ل موضع را رایا دو مردہ درد و دفن کرد۔ ودی آخرین از داج وآخرین کسی کے مردہ ازیثال بود۔" ال عبارت کے پہلے جملے میں ابہام ہے لفظی ترجمہ یہ دوگا:

<sup>&</sup>quot;اورعبدالله بن عباس كه نكاح ان كوموضع سرف من"

سمی فعل کے شامل جملہ نہ ہونے کی وجہ سے عبارت مبہم ہوگئ ہے۔ شاید مراد بیہ ہو کہ حفرت عبداللہ بن عباس ؒ نے نکاح پڑھایا۔ واللہ اعلم ہبر حال یہاں قیامی ترجمہ کیا گیا ہے۔ ای عبارت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت میمونڈ کی وفات تمام امہات ؒ کے آخر میں بتائی گئی ہے، جب کہ حضرت ام سنر ؒ سے متعلق بھی ای صفحے پر بجی تحریر کیا گیا ہے، لما حظہ ہوسطر 10ور 14۔

کہا جاتا ہے۔حضور علیہ السلام سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت زینبٌ عبداللہ بن جحش کے عقد میں تھیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طفیل بن الحرث کے نکاح میں تھیں۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ضحاک، اساف بمشیرہ دحیۃ الکسی، اور اسا بنت کعب الجونیة عمر بن زید ہے ذکاح کیا اور بنی کلب ثم بنی الوحید کی ایک خاتون ہے نکاح کیا لیکن ہم بستری ہے قبل اٹھیں طلاق دے دی۔ عفا کی ایک خاتون ہے نکاح فرمایا۔ جب اُن خاتون نے کپڑے اتارے تو ان کے جم پر سفید داغ (برص کے داغ) خاہم ہوئے۔ آپ سیکٹ نے فرمایا تم اپنے گھر دالوں کے پاس چلی جاؤ۔ تبہہہ کی ایک عورت ہے نکاح فرمایا، جب اس کے ساتھ داخل ہوئے ہوئے تو اس نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ نے معل ہوئے اس نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ نے معل ہوئے آپ علی ہوئے۔ آپ علی ہوئے آپ علی ہوئے اللہ تعالیٰ نے معل فرمادیا تم اپنے گھر دالوں کے پاس چلی جاؤ۔ آپ علی ہونے ہوں پس آپ علی ہوں ہی آپ علی ہوئے اللہ تعالیٰ نے معل فرمادیا تم اپنے گھر دالوں کے پاس چلی جاؤ۔ آپ علی ہے نکاح فرمایا پھر بعد میں طلاق دے دی۔ آپ علی ہے داخل ہوئے آپ علی ہوئے آپ بی کہا گیا کہ دو گھر میں اپنی شری ہوئی۔ آپ علی ہوئی آپ علی ہوئی۔ آپ می ہوئی۔ آپ می

ر المحارث الله عليه وسلم كى اكيس (٢١) ازواج تحين، ان مين سے چه كو آپ علي في طلاق دى اور پانچ الله عليه وسلم كى اكيس (٢١) ازواج تحين، ان مين سے چه كو آپ علي في في نے طلاق دى اور پانچ الله عليه وسلم كى حيات مباركه مين وفات پائى ۔ آپ علي في فات كے بعد گياره (١١) ازواج چهوژي ۔ آپ عضورت صلى الله عليه وسلم نے ہراكيك بى بى كو ان كے مهر مين پانچ پانچ سو درم عطا فرمائے تھے۔ جو پكه كها گيا ہے يم صحح تر ہوائے حضرت صفية کے بين ان كو آزاد كرنا ،ى بے شك ان كا مهر تھا۔ ان كے بارے مين مهر اداكر نے كى كوئى روايت نہيں كى گئى۔ ان كے علاوہ حضرت ام جبيب كا مهر نجاشى نے اداكيا۔

گیار ہواں شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادوں کا ذکر

حضرت خدیجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے قبل اسلام پیدا ہوئے اور بعد اسلام حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت'' ابو القاسم علیہ ہوئی۔ پھر عبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب

nagraturin ikulingi anse

'' طیب وطاہر ہوا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ طیب اور طاہر دوصاحبز ادے ہیں۔ ان کے بعد حضرت زینبؓ، حضرت رقیہؓ حضرت ام کلثوم اور حضرت فاظمہؓ پیدا ہو کمیں۔

یہ تمام اولادیں حفرت خدیج کے بطن سے مکد معظمہ میں پیدا ہوئیں اور مدینہ طیبہ میں آپ علی کے کنر ماریہ قبطیہ اس ا سے حفرت ابراہیم پیدا ہوئے اور آپ علی کے ساتھ ستر راتیں گزار کر وفات پائی۔ ایک روایت میں ہے کہ وفات کے وقت سات مہینے کے تھے۔ بعض روایتوں میں اٹھارہ مہینے عمر بتائی گئی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں میں سوائے حضرت فاطمہ کے سب نے آپ علی کی حیات مبارکہ میں وفات پائی۔ حضرت فاطمہ کا انتقال آپ کی وفات کے مسام الم الم میں الم الم الم الم اللہ علیہ کی الم اللہ علیہ کی دفات کے الم الم الم اللہ اللہ علیہ کے سب نے آپ علی کے اللہ میں دفات پائی۔ حضرت فاطمہ کا انتقال آپ کی دفات کے الم الم اللہ علیہ دولات کے اللہ میں اللہ علیہ کی دفات کے اللہ میں دفات کے اللہ میں اللہ علیہ کی دفات کے اللہ میں دفات کے اللہ میں دفات کے اللہ میں دفات کے دولات کی دفات کے دفات کے دفات کے دولات کی دولات کے دولات کی دفات کی دولات کے دولات کی د

#### بارهواں شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادیوں کا ذکر۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جارصا جزادیاں تھیں۔ ایک حضرت زین جن کا نکاح ابوالعاص بن ربیع ہے ہوا۔ ابوالعاص کی والدہ ہالہ بنت خویلہ تھیں اور وہ اہل مکہ میں شار ہوتے تھے۔ ان کا اکثر مال تجارت اور امانت میں لگار ہتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو کفار مکہ ابوالعاص کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو ہم تمہارا نکاح اس عورت سے کردیں کے جسے تم پہند کردگے۔

ابوالعاص ؓ نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کو ہر گز طلاق نہیں دوں گا اور مجھے یہ بات بھی پندنہیں ہے کہ قریش کی کوئی عورت میری بیوی ہے افضل ہو۔

حضرت عائشہ ﷺ روایت ہے کہ حضرت زینب اور ابوالعاص میں علاحدگی کی سب اسلام تھا، جب حضرت زینب اسلام لائمیں۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وکم وونوں کے درمیان علاحدگی کے سلسلے میں قادر نہ تھے، آپ عیاض کے میں مغلوب تھے۔

A STATE OF THE RESERVE AND A STATE OF THE PARTY.

جب مسلمانوں نے ابوالعاص کو گرفتار کیا تو انھوں نے ابوالعاص کی گرفتاری کی خبر بھیجی اور کہا کہ اگر فدیہ ادا کردیں تو ہم انھیں رہا کردیں گے، چنانچہ حضرت زین اپنے حجرے سے نکلیں اور اپنا سر نکال کر فر مایا، اے لوگو! میں زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، البنة میں نے ابوالعاص کے پناہ دی۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراغت حاصل ہوئی تو آپ عیالی نے فر مایا، اے لوگو! سنوایک ادفی مسلمان بھی پناہ دے سکتا ہے۔

عمر بن شعیب نے اپنے والد اور دادا ہے روایت کی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی حضرت زینب کو نئے مہر اور نئے نکاح کے ساتھ ابو العاص کو لوٹا دی۔ حضرت ابو العاص ہے حضرت زینب کے ایک لڑکا پیدا ہوا، جن کا نام علی تھا۔ انھوں نے کم عمری میں وفات پائی۔ پھر حضرت زینب ہو تیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم (فرط محبت نام علی تھا۔ انھوں نے کم عمری میں وفات پائی۔ پھر حضرت امامہ زندہ رہیں۔حضرت علی نے ان سے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد نکاح کیا۔ مید حضرت علی کی شہادت کے بعد امامہ نے مغیرہ بن زید سے بعد نکاح کیا اور اُن بی کی زوجیت میں امامہ کا انتقال ہوا۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں ایک حضرت فاطمۃ تھیں۔حضور علیہ السلام نے زمانہ اسلام میں ان کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ ان کے بطن سے حضرت حسن ،حسین اور محن پیدا ہوئے۔ محن نے کم می میں وفات پائی۔حضرت فاطمۃ کے بطن سے صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ زینب اور ام کلثوم پیدا ہو کیں۔حضرت رقیہ کا انتقال بلوغت سے پہلے ہوا۔ زینب سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے نکاح کیا۔ زینب نے ان ہی کے ہاں وفات پائی۔حضرت زینب سے علی بن عبداللہ بن جعفر ہے نکاح کیا۔ زینب نے ان ہی کے ہاں وفات پائی۔حضرت زینب سے علی بن عبداللہ بن جعفر ہے۔

حفزت ام کلثوم سے حفزت عمرٌ بن الخطاب نے نکاح کیا۔ ان سے زید بن عمرٌ پیدا ہوئے۔ حضزت عمرٌ کی شہادت کے بعد اُن سے عوف بن جعفر نے نکاح کیا لیکن کوئی اولاد پیدائہیں ہوئی یہاں تک کے عوف بن جعفر نے انتقال کیا۔ پھر حضرت ام کلثوم سے محمد بن جعفر نے نکاح کیا، ان سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئیں۔ محمد بن جعفر کی وفات کے بعد ام کلثوم سے عبداللہ بن جعفر نے نکاح کیا، ان سے بھی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ حضرت ام کلثوم کی وفات عبداللہ بن جعفر کے ہاں ہوئی۔ ایک روایت یہ کہ عبداللہ بن جعفر کے ہاں ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن جعفر کی وفات ام کلثوم سے پہلے ہوئی تھی۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزاد بول میں ایک حضرت رقیہ تھیں۔ اُن سے حضرت عثمان بن عفان نے نکاح کیا۔ اُن سے عبداللہ بیدا ہوئے اور حضرت عثمان کی کنیت ابوعبداللہ ہوئی۔ اس کے بعد انھوں نے اپنی کنیت ابوعمرک۔ کیا۔ اُن سے عبداللہ بیدا ہوئے اور حضرت رقیہ کا نکاح عقبہ بن ابولہب سے ہوا تھا عقبہ بن ابولہب نے حضرت رقیہ سے محضرت مقبہ بن ابولہب نے حضرت رقیہ سے معان مارکی اختیار کی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، چنانچہ جس وقت سورہ تبت پدا ابی لھب نازل ہوئی

NEW TERMINATION OF THE PROPERTY.

ا بہاں مطبوعہ نننے کے صلحہ ۱۱ ساپر عربی عبارت اور اس کے فاری ترجے میں'' عباس'' تحریر کیا گیا ہے جس کا کوئی قرید نہیں ہے۔ بید هفرت ابوالعاص تھے جنمیں هفرت زینٹ نے پناو دی۔

اور حفرت رقید ایمان لا کیں تو ابولہب کی بیوی نے جس کا نام ام جمیل اور لقب جمالۃ الحطب تھا اپنے بیٹے کو طلاق دیے پر مجبور کیا اور کہا کہ دی تیہ آبارے خاندان کے دین ہے بھر گئی ہے، چنا نچہ عقبہ نے حضرت رقیہ کو طلاق دے دی اور حضرت عثان فی معفان نے ان سے نکاح کرلیا۔ بعض روا تیوں میں آیا ہے کہ بین کاح زمانۂ جاہلیت میں ہوا تھا۔ حضرت عثان نے حضرت رقید کے ساتھ حبشہ ججرت کی تھی۔ حضرت رقید کی وفات مین اس روز ہوئی جب حضرت زید بن حارث غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خوش خبری سنانے کے لیے مدینے آئے۔ اس وقت حضرت عثان حضرت رقید کی تجہیز و تکفین کے انتظام میں مصروف تھے۔ حضرت رقید کی بیاری کے سبب حضرت عثان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے (لیکن) رسول اللہ علیہ وسلم میں مصروف تھے۔ حضرت رقید کی بیاری کے سبب حضرت عثان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکم تھے (لیکن) رسول اللہ علیہ وسلم میں مصروف تھے۔ حضرت رقید کی موت پر تعزیت کی اور فر مایا۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ بے شک آ ں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقید کی موت پر تعزیت کی اور فر مایا، الحمد بللہ اور انھیں دفن کیا۔

آل حضرت صلی القد علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں ایک ام کلثوم تھیں۔ حضرت رقید کی وفات کے بعد حضرت عثمان فی ان سے نکاح کیا۔ اس سے قبل ان کا نکاح عقبہ کے بھائی عتبہ بن ابولہب سے ہوا تھا، چنال چہ جب قبت بعدا ابھی لھب نازل ہوئی تو ابولہب نے کہا، جب تک تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے میرا سرتمھارے دو سروں پر حرام ہے۔ چنانچہ ابولہب کے بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی اور دونوں صاحبزادیوں کرام ہے۔ چنانچہ ابولہب کے بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی اور دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ ہم شینی نہیں کی۔ جس وقت عتبہ نے حضرت ام کلثوم سے علاصدگی اختیار کی تو وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ یا اور بولا میں نے آپ علیہ کے دین سے انکار کیا اور آپ علیہ کی صاحبزادی سے خود کو علا صدہ کرلیا نیز جھیٹا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ بھاڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خبر دار! میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ اپنے کتوں میں سے الکہ کتے کوتم پر غالب کردے۔

(ال کے بعد) عتبہ بن ابولہب نے تجارت کی غرض سے قرایش کے قافلے کے ساتھ شام کا سنر کیا۔ دورانِ سنر ملک شام میں ایک جگہ جے'' زورا'' کہتے تھے پڑاؤ کیا۔ رات ہو چکی تھی ۔ ایک شیر نے قافلے کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ عتبہ (اس صورت حال سے خوف زدہ ہوا اور) بولا۔ اس کی ماں بلاک ہو۔ یہ شیر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعا ہے گھس آیا ہے۔ پس ابن ابو کمیٹ کہاں ہے وہ کے میں ہا اور میں ملک شام میں ہوں۔ ابولہب نے پکارا، اے گردہ قرایش اس رات ہاری مدد کرو، جھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بد دعا کا اندیشہ ہے (قریش نے کئی تدبیریں کیس) پہلے اونوں کو (قافلے کے ہماری مدد کرو، جھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بد دعا کا اندیشہ ہے (قریش نے کئی تدبیریں کیس) پہلے اونوں کو (قافلے کے ہماری مدد کرو، جھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بد دعا کا اندیشہ ہے گردا ہے بستر جما کر سوگئے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب حفاظت کرنے والے سوگئے اور عتبہ ان کے درمیان کوخواب تھا تو شیر آیا اور عتبہ کو تلاش کرلیا، اس کے سرکوا ہے جزوں میں دبا کر جسم سے علا حدہ کردیا۔

حضرت عثمانؓ سے حضرت ام کلثومؓ کے ہاں کوئی اولا دنہیں ہوئی (لیکن) بیروایت بھی ہے کہ اولا دبوئی تھی لیکن زندہ

نہ رہی اور نہ حضرت عثمان ہے حضرت رقید کے ہاں کوئی اولاد ہوئی۔ حضرت ام کلثوم نے حضرت عثمان کے گھر میں شعبان او بھری میں وفات پائی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، کہ اگر میری ایک بینی اور ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان ہے کرتا۔ محمد بن عبدالرحمٰن کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم کی قبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ علیہ علیہ علیہ علیہ کی دونوں آ تھوں ہے آ نسو روال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا تم میں سے کوئی ام کلثوم کی اہل میں ایس ہوں۔ کے اہل میں ایسا ہے جو رات کو ان سے جدا نہ ہوا ہو۔ ابوطلح نے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ہوں۔ فرمایا نے آؤ۔

#### تیرهوال شرف-آ ب صلی الله علیه وسلم کے چچاؤں اور پھوپیوں کا ذکر

رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبدالمطلب كى اولاد سے گيارہ بچپا تھے۔ اُن میں سے ایک حارث تھے۔ ان كى نام كى بنا پر حضرت عبدالمطلب كى كنيت ابو حارث تھى يا غالبًا اس وجہ سے كہ حارث سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان كى اولاد اور اولاد كى اولاد میں سے ایک بوسفیانً بن حارث كى اولاد میں سے ایک ابوسفیانً بن حارث كى اولاد میں سے ایک ابوسفیانً بن حارث تھے جو فتح مكہ كے روز اسلام لائے۔ ابوسفیان غز وہ حنین میں موجود تھے۔ نبی صلى الله علیه وسلم نے ان كوت میں فرمایا، ابو سفیانً جو انانِ جنت كے سردار میں اور اپنے بیچھے كھے نہ چھوڑا گئان میں ایک نوفل بن حارث تھے، جنہوں نے ہجرت كى اور خندق كے روز اسلام لائے۔ نوفل بن حارث صاحب اولاد تھے، ان میں ایک عبدالشمس تھے جن كا نام نبی صلى الله علیه وسلم خندق كے روز اسلام لائے۔ نوفل بن حارث صاحب اولاد تھے، ان میں ایک عبدالشمس تھے جن كا نام نبی صلى الله علیه وسلم نے عبدالله ركھا تھا۔ ان كى اولاد ملک شام میں آ باد ہوئی۔

(عبدالمطلب کے بیوں میں) ایک تم تھا جس نے چھوٹی عمر میں وفات پائی۔ وہ حارث کے مال جائے بھائی تھے ایک (عبدالمطلب کے بیوں میں) ایک تم تھا جس نے چھوٹی عمر میں وفات پائی۔ وہ حارث کے مال جائے بھائی تھے ایک (پچا) زبیر تھے۔ ان کا شارشرفائے قریش میں ہوتا تھا۔ ان کے فرزند عبداللہ بن زبیر میں سات بہادروں کے برابر طاقت قدم رہے اور جنگ میں بمقام اجنا وین شہید ہوئے۔ روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر میں سات بہادروں کے برابر طاقت میں ۔ بے شک انھوں نے کفار کو تل کیا اور کافروں نے اُٹھیں قبل کیا۔ صبناعہ بنت زبیر صحابہ تھیں اور ام الحکم بنت زبیر نے نبیر سے اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

ایک حضرت حمزہ بن عبدالمطلب تھے، جنھیں اسد اللہ اور اسد الرسول اللہ کا لقب ملا۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ وہ قدیم الاسلام تھے (یعنی ابتدا ہی میں اسلام لے آئے تھے ) انھوں نے مدینہ طیبہ جمرت وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ وہ قدیم الاسلام تھے (یعنی ابتدا ہی میں اسلام لے آئے تھے ) انھوں نے مدینہ طیبہ جمرت

ا مطبو نننے کے صفحہ ۱۳۱۳ سطر ۱۰ میں بیرعبارت ہے، ''ولم یعقب ونوفل بن الحارث باجرواسلم''۔ غالباً یبال'' لم' سہوکتا ہے جس سے مستنط ہوتا ہے کہ ابوسفیان ؓ نے کوئی اولاو نہ چھوڑی۔ دونوں باتیں بی صبحے شیس میں۔ یباں غالباً مراد یہ ہے کہ ابوسفیان ؓ نے کوئی اولاد ٹیموزی۔ لم (نہیں) سہواتھ میں ہے۔ وابقد اعلم۔ مترجم نے مطبوعہ متن کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

فرمائی۔ جنگ بدر اور جنگ احدیمی شریک ہوئے اور غزوہ احدیمی شہید ہوئے۔

ان میں سے ایک ابوالفضل عباس تھے۔ ان کا اسلام پختہ تھا اور انھوں نے (غزوہ بدر کے بعد قبول اسلام کر کے )
مدینے میں جرت فر مائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے من وسال میں بڑے تھے۔ ان کے ایک فرزند کا نام فضل تھا یہ
سب بینوں سے بڑے تھے اور ان کے نام پر حضرت عباسؓ کی کئیت ابوالفضل تھی۔ عبداللہ، عبیداللہ اور تھم یہ تین بھی ان
کے بینے تھے۔ سب کو سحائی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن حضرت عباسؓ کو زمزم
پلانے کی خدمت پر مامور کیا ان کی وفات مدینے میں حضرت عبانؓ کے زمانہ خلافت میں ساتے ہجری میں ہوئی۔ آخری
عمر میں بینائی جاتی رہی تھی۔ یعنی نامینا ہوگئے تھے۔

ان میں ایک ابوطالب بتھے جن کا نام عبد مناف تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ اور عاتکہ کے جنھوں نے واقعہ بدر خواب میں دیکھا تھا مال جایے بھائی تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت عمروتھا۔ ابوطالب نے حالت کفر میں انتقال کیاعقیل، جعفر اور علی رضی اللہ عنبم اور ام ہائی ابوطالب کی اولاد تھے اور صحبت سے مشرف ہوئے۔ ام ہائی کا نام فاختہ تھا اور یہ بھی کہا حمیا ہے کہ ہندتھا۔ ایک جماعت نے ان کی اولاد کا ذکر کیا ہے۔

اس طرح (ایک چچا) ابولہب تھا۔ اس کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ خوبصورت ہونے کی وجہ سے (عبدالمطلب نے) اس کی کنیت ابولہب لیم کی۔ عتبہ اور معتب اس کے فرزند تھے۔ معتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں تھے اور اٹھیں حصد دیا۔ ان کے لیے صحبت کا شرف بھی ہے۔ عتبہ کو زورا کے مقام پر جوشام میں ہے شیر نے ماردیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفر کے سبب دعاکی تھی۔

ان میں سے ایک عبدالکعبہ ہے جس کا نام مغیرہ تھا۔

ان میں سے ایک عرار تھا جو حضرت عباسؓ کا ماں جایا بھائی تھا۔ ماں کا نام عراق تھا ی<sup>ہی</sup> یہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کہوہ قوم قریش میں غیرت مند تھا۔

#### نبی صلی الله علیه وسلم کی چھے پھو پیاں تھیں

اُن میں سے ایک صفیہ بنت عبدالمطلب تھیں۔ وہ اسلام لائمیں اور انھوں نے ہجرت کی تھی۔ وہ حضرت زبیر بن عوام کی والدہ تھیں اور انھوں نے مدید طلب میں بعبد خلافت حضرت عمرٌ بن خطاب وفات پائی۔ وہ حضرت حمرٌ کی مال جائی

ا مطبوعه النخ کے صفح ۱۵ سام الومل کھن وجد " نقل کیا گیا ہے۔" ابو ملک" سبو کمابت ہے۔

عاس كا نام اصر ارتجى ب- المعارف تصنيف الوجر عبدالله بن مسلم بن تتييد بكرايي اسما احصص ٥٦١٥ -

ساس کا نام نتیا بھی ہے۔ ایساً۔

- mus dans

بہن تھیں۔

اُن میں ایک عا تکہ تھیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ اسلام لائی تھیں اور انھوں نے واقعہ بدر خواب میں ویکھا تھا ان کا نکاح
البی امیہ ہے ہوا تھا۔ اس نکاح سے عبداللہ پیدا ہوئے جو اسلام لائے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے مشرف ہوئے۔
ان میں افریت الکبری اری تھیں۔ ان کا نکاح عمر بن وہب سے ہوا۔ ان سے ایک فرزند عمر و پیدا ہوئے یہ سب سے
ان میں افریت الکبری والوں میں سے تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے۔ یہ بمقام اجنادین شہید ہوئے۔ ان میں سے آ منظ پہلے بجرت کرنے والوں میں سے تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے۔ یہ بمقام اجنادین شہید ہوئے۔ ان میں سے آ منظ بنت عبدالمطلب تھیں، جن کا نکاح بحش سے ہوا تھا، اُن سے عبداللہ پیدا ہوئے جو غزوہ اُلحد میں شہید ہوئے۔ لیکن احمدالا علی مناع تھا اور اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کا نام عبدالہ تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کا نے نام عبداللہ تھا۔ اس کا نام

ان میں سے ایک یُرہ تھیں جن کا نکاح اسد بن ہلال سے ہوا تھا۔ ان سے ابوسلمہ جن کا نام عبداللہ تھا بیدا ہوئے۔ ابو سلمہ عبداللہ کا نکاح حضرت ام سلمہ سے ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔

برہ سے عبدالا سد ابورہم بن العربی نے نکاح کیا، ان سے ابوشر بن ابی رہم پیدا ہوئے۔

ان میں سے ایک ام حلیم تھیں، ان کا نام رضا تھا ان کا نکاح کریز بن ربعہ سے ہوا تھا۔ کریز بن ربعہ سے ارؤی پیدا ہوئیں جو حضرت عثانؓ بن عفان کی والدہ تھیں۔

ان كا نام ارواى بهى ب اليناً-

ع. ان كا نام امير بنت عبدالمطلب بحي منقول بوا ب\_ (ايناً)

م مطبوعه ننخ كصنى ١١٦ يربيعبارت مي:

كانت عند جحش ولدت لرعبدالله قل باحد طحميد اواما احمد لا ثمن ( أعمي ) واسمة عبدالله

(ان كا تكات بحش سے جواتها، ان سے عبدالله پيدا ہوئے جوغز وه احد من شبيد ہوئے ليكن احمد الأملى شاعر تها اوراس كا نام عبدالله تقار)

آ خری جملے کا مغبوم واضح نہیں ہے۔ واللہ اسم ۔ بہر حال اصل ستن کے مطابق تر جمہ کردیا عمیا ہے۔

سے اگر چہ آ مند بنت عبدالمطلب سے متعلق میر بیان انتہا کی مختصر ہے لیکن اختصار کے بادجود ساری عبارت مبہم ہے مید بات قطعی واضح نہیں ہوتی کہ آ مند بنت عبدالمطلب کے کتنے لا کے لا کیاں تھیں۔ عربی عبارت کے فاری ترجے کی روسے آ مند بنت عبدالمطلب کے ذکر میں تین عبداللہ کا ذکر ہے۔

مبدالتہ شہید عبداللہ احمد الآفی (افلی) عبداللہ جو بیمائی ہو گئے تھے۔ مترجم نے ان کا نام عربی عبارتوں کے مطابق" عبیداللہ "تحریر کیا ہے۔ بہر حال اصل متن کی تدوین اور سیجے نہ ہونے کی باعث مترجم کے لیے غیر معمولی مشکلات پیدا ہوجاتی ہیں۔ اہل نظر اگر کہیں نقص ملاحظہ فریا کیں تو مطلع فریا کر مترجم کو ممنون فریا کیں )۔

ها او محد عبد الله بن مسلم بن تحييد في " المعارف" عن الن كا نام ام الكيم بيضا ، تحرير كيا عص ا ١٥ تا ١٥ ع

#### چودھوال شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خادموں، آزاد خدمت گزاروں، قاصدوں، کا تبول اور رفیقوں کا ذکر

مردوں میں ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکتیس اس خادم تھے (تفصیل یہ ہے) ان میں ایک زید بن حارث بن اسامہ بن زید تھے۔

الوبان تھے جوآب علیہ کے داداکی اولاد تھے ا

ابو کبیثہ تھے جو کے کے باس تھے۔ان کے والد قیدی تھے، چنال چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ان میں سے ایک رباح اسود بن ابوشقر ان تھے۔ ابوشقر ان کا نام صالح تھا۔ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے والدیبار کے وارث ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض غزوات میں پہنچے تھے (شریک تھے)۔

ان میں سے ایک ابورافع تھے۔ ان کا نام اسلم تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہان کا نام ابراہیم تھا۔

ان میں سے ایک قبیلہ مزنیہ کے ابوموہب تھے، جنسیں آپ علی نے فرید کر آزاد کردیا تھا۔

ان میں سے ایک فضالۃ تھے، جو ملک شام میں منتقل ہوگئے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی ان میں رافع ہیں جو سعید بن عاص کے غلام تھے، پھر ان کے جیئے کے وارث ہوئے چنانچہ انھوں نے بعض کو معاف کردیا اور بعض کو قید رکھا۔ اس کے بعد رافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر امداد کے طالب ہوئے چنانچہ انھیں معاف فرمادیا۔ (ای بنا پر رافع) کہتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں مدع بھی انھی میں سے ایک ہیں۔

کر کرہ وہ غلام ہیں جنسیں مقوس بادشاہ نے آپ عظیفہ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ آپ نے عبید اور طہمان کومقوش سے پایا۔ ابو داقد ہشام کو قید سے چھڑایا ان میں ابو شمیر حسین اور ابو عبیدہ بھی ہیں۔ سفینہ ابو ہند ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا تھا، ابو ہند سے نکاح کرو اور اس سے نکاح کرو۔ نبی علیہ السلام نے انھیں خریدا تھا۔

ان میں ایک قبیلہ منرنیہ کے مصرفہ ہیں۔ آپ علیہ نے انھیں آزاد کردیا تھا۔

ان میں ایک ابولبابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بھو پھیوں کے غلام تھے۔حضور علیہ السلام نے انھیں ہبہ کردیا تھا پھر آزاد کردیا۔

ان میں ایک روینع ہیں جن کا تعلق نبی ہوازن سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں آ زاد کردیا تھا۔ یہ بات تحقیق سے کہی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جالیس غلام اور نو کنیزیں تھیں۔ ام سلمی ؓ ، ام رافعؓ ، برکہؓ، ام ایمیؓ ، ماریہؓ، ریحانہؓ، میمونہؓ، حضریہؓ اور رضویہؓ۔

الله آپ کا پورا نام ٹوبان بن بجدومہ ہے اور آپ کے نسب کے بارے میں کتب الانساب و تواریخ میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے مدارج النوق بڑی م نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ آ زاد خادم تھے۔ ایمن اور ہند نام کے دو فرد حارث کے بیٹے تھے۔ (ان کے علاوہ) ربیعہ بن کعب الاسلمیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ عنبہؓ بن عامر جہنی ، بلالؓ بن رباح موذن اور سعدؓ، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے غلام۔ ذوالمخار و برادر نجاشی، بکر بنؓ سراح اور کہا گیا ہے کہ ابو ذرالغفاری بھی خدمت گزار تھے۔

## رسول الله صلى الله عليه وسلم کے قاصدوں کا ذکر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حصرات کو بطور قاصد وسفیر دوسرے ملکوں میں بھیجا وہ گیارہ ہیں۔ عمر بن امیہ، دحیہ بن خلیفۃ الکئی ،عبداللہ بن حذافہ الاسلمی، خاطر بن ملیہ المخی ،عمرو بن العاص، سابطہ بن عمرو عامری، شجاع بن وہب الاسدی (رضی اللہ عنبم ) بیرمباجرین میں سے تھے۔ دوسروں میں ابومسعود مخز وی ؓ، القادر الحضر کی اور ابوموسی اشعریؓ متعبد تھے۔

#### آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے والوں کا ذکر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تب (وحی اور خطوط لکھنے والے) تیرہ حضرات تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، عرقبن الخطاب، عثال بن عنفان، علی بن ابی طالب، عامر بن فہرہ، عبداللہ بن ارقم، ابی بن کعب، ثابت بن قیس، خالد بن سعید، حظلہ بن ربیع، خال بن سعید، حظلہ بن ربیع، خال بن سعید، حظلہ بن ربیع، زید بن ثابت ، معاویہ بن سفیان اور شرجیل بن حسنہ ان میں معاویہ اور زید بن ثابت کو لازی اور خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ بند بن ثابت ، معاویہ بن سفیان اور شرجیل بن حسنہ ابو بکر ، عمر اور خصوصی اجمیت حاصل تھی۔ بارہ عمدہ اوصاف کے حامل رفیق تھے۔ ابو بکر ، عمر ، عاصم بن اللہ اور مقداد گردنیں مارنے والوں میں سے تھے۔ بن یا سم اور بلال ۔ حضرت علی ، زیبر ، محمد بن سلمہ ، عاصم بن اللہ اور مقداد گردنیں مارنے والوں میں سے تھے۔

## پندرهوال شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانوروں اور مویشیوں کا ذکر

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس گھوڑے تھے۔ سب سے پہلے شکیب نام کا گھوڑا آپ علی کے ملکیت میں آیا۔ آپ علی نے اس پر سوار ہو کر جنگیں لڑیں۔ دوسرا مرتح، تیسرا زان، چوتھا تحیف، پانچواں طرب، چھٹا ورد، ساتواں فرفر، آٹھواں تلاوح، نواں بجہ اور دسواں تمرد تھا۔

ایبال مترجم اعلام (خاص نام) سے متعلق بیر عرض کرنا جا ہتا ہے کہ اسے ترجے کے لیے 194 اور علی ایڈیٹن کی فوٹو کا پی فراہم کی گئی ہے۔ اس میں جبال تک اعلام کا تعلق ہے اکثر نام ہو کتابت کے باعث صحیح نقل نہیں ہوئے۔ مثلاً مطبوعہ نسخے کے ای صفحہ ۱۳۵ کی پہلی سطر میں معزت معادید کا م "معویظ" انقل ہوا ہے۔ مترجم نے تمام اعلام نطائف اشرنی کی فوٹو کا پی کے مطابق تحریر کیے ہیں جب کہ تاریخ کی مدونہ مطبوعات میں مختلف اعلام ہیں۔ اگر کوئی صاحب ملم اردوتر جے کے ناموں کو کتب تاریخ کے ناموں سے مختلف ملاحظہ فرما کی تو احقر سترجم کو معذور خیال فرما کیں۔ مترجم نے جہال ضرورت محسوں کی ہے وضاحت بھی چیش کردی ہے۔ نی صلی الله علیه وسلم کے پاس ایک فچر تھا جے دلدل کہتے تھے، دوسرے کو فضد کہتے تھے ایک اور فچر بھی تھا جے ابلیند کہتے تھے۔ایک دراز گوش تھا جس کا نام یعقورتھا اور ای کوعقیر بھی کہتے تھے۔

نی صلی القدعلیہ وسلم کے مویشیوں کے ذکر میں منقول ہے کہ آپ علیات کے پاس ایک گائے تھی جس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ حاصل فرماتے تھے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اونٹ اور اونٹیال تھیں کہ اُن سے ہر رات وو بڑی بستیاں ان کی اولاد سے بھر جا تیں۔ ان میں افلح ایال دار، السمر ا، القرایش، العسد یہ، النقوم، السیر ہ، الرویا، البردہ، المریہ اور القطوی تھی۔ القطوی، حضرت ابو بکڑنے نبی قیشر سے آئھ سو در ہم میں خریدی تھی یہ وہی اونٹنی تھی جس پر سوار ہوکر ہجرت فرمائی تھی۔ رباعیہ تھی جس پر آپ علیہ سوار بھے تو دمی نازل ہوئی تھی اور یہ عضبا اور جدعا کے علاوہ تھی۔ اگر چہ یہ بات آئی ہے مگر اس میں مسلمانوں پر دلیل نہیں ہے۔ نبی سلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں سے رہے کہ وہ جس چیز کو دنیا ہے اٹھانا چاہتا ہے اسے کم حیثیت کردیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ عضبا کا نام موفہ بھی تھا اور یہ قصوئی کے علاوہ تھی۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سو بکریاں تھیں۔ سات بکریاں فقراء کے لیے دقف تھیں جن کا دودھ وہ پیتے تھے۔ ایک بکری آپ عظیفہ کے دودھ پینے کے لیے مخصوص تھی، اے پیش کہتے تھے۔ ایک سفید رنگ کا مرغ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔

#### سولھوال شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تر پیٹھ ۱۳ سال ہوئی اور ایک دوسری روایت میں ہے بینسٹھ ۱۵ سال کی ہوئی ایک صبح قرین روایت میں ہے بینسٹھ ۱۵ سال کی ہوئی ایک صبح قرین روایت بہلی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعمر تر یسٹھ سال بارہ ربیج الاق ل کو بیر کے دن وفات پائی اور جدھ کورات میں سپرد خاک کئے گئے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ مشکل کے دن سپرد خاک کئے گئے۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری کی مدت بارہ روز تھی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ بیاری کی مدت چودہ دن تھی۔ بیاری سرکا درو تھی۔ روایت ہے کہ بیاری کی مدت چودہ دن تھی۔ بیاری سرکا درو تھی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سورہ إِذَا جَآءَ مُصو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم کا مرض سورہ إِذَا جَآءَ مُصو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَعَرات کے روز باہر تشریف لائے۔ آ پ عَلَيْهُ نَے اپنے سر موا۔ اپنی موت کی خبر دینے کے لیے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم جعرات کے روز باہر تشریف لائے۔ آ پ عَلَيْهُ نَے اپنے مراک کو کیڑے سے جکڑ کر عمامہ باندھا ہوا تھا۔ پھر آ پ عَلِيْنَ مُنہر پر تشریف فرماہوئے اور حضرت بلال کو طلب فرما کر حکم

ا پارہ۔ ۳۰، سورہ انتھر۔ آیات اتا ۳۰۔ (ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور (اس کی) فتح آجائے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیس کہ وہ اللہ کے دین میں جو آور جو آ وافل ہور ہے ہیں تو اپنے رب کی شیخ فرما کی اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیں، بے شک وہ بے صدر جوع برحمت ہونے والا ہے )۔ جہا بینی رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مویشیوں کی تعداد اور ان کے نام۔

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

دیا، اعلان کردو کہ لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی وصیت سننے کے لیے جمع ہوجا کیں، بے شک یہ آخری وصیت ہے۔ چناں چہ حضرت بلالؓ نے بہ آواز بلنداعلان کیا (مدینے کے) جھوٹے بڑے سب لوگ جمع ہوگئے۔ انھوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھلے جھوڑ دیا۔ حتی گار میں کے دروازے کھلے جھوڑ دیا۔ حتی اور بازاروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، حتی کہ مسجد میں آنے والوں کی وجہ سے جگہ تنگ ہوگئ۔ اس دوران رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، لوگوں کو جگہ دو، لوگوں کو جگہ دو۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔ یہ خطبہ بلاغت سے معمور اور طویل تھا۔ خطبہ کے بعد آپ اپ ججر ہ شریف میں جلے گئے۔ اس کے بعد آپ اپ عرف نام من شدید تر ہوتا چلا گیا اور آپ علیا خطبہ دینے کے لیے باہر تشریف نیس لائے۔ اس کے بعد آپ اپ مرش شدید تر ہوتا چلا گیا اور آپ علیا خطبہ دینے کے لیے باہر تشریف نیس لائے۔

بعدازاں جب موت آپ علی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ علی کے قریب پانی ہے بجرا ہوا ایک پیالہ رکھا تھا۔
آپ اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے بجرا پنے چہرہ مبارک پر اسے بچیر تے۔ اس کے بعد فرماتے یا الٰہی مجھ پر موت کی تخق آسان فرما، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو (بی خبر) سن کر لوگوں کا ججوم ہوگیا ی بعض صحابہ (کو یقین نہ آتا تھا اور انھوں) نے آپ علی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو (بی خبر) سن کر لوگوں کا ججوم ہوگیا ی بعض صحابہ (کو یقین نہ آتا تھا اور انھوں) نے آپ علی علیہ کے وفات پانے کا انکار کردیا، ان میں حضرت عمر تھے۔ بعض تین روز تک ہم مر مب اور زبان تک نہ ہلائی، ان میں حضرت علی تھے۔ ان میں حضرت عباس اور حضرت ابو بکر مستقل مزاج رہے۔

اس کے بعدلوگوں نے ججرے کے دروازے ہے آ وازئ، آپ کوشل نہ دو بے شک آپ پاک اور پاکیزہ ہیں۔ اس کے بعدلوگوں نے بھر ایک آ وازئ کہ آپ علی کی سے اس کے بعدلوگوں نے بھر ایک آ وازئ کہ آپ علی کی کوشل دینے کے بعدلوگوں نے بھر نظر نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے تعزیت کی اور فر مایا کہ بارگاہ الٰہی میں ہر مصیبت کی تعزیت کے اور فر مایا کہ بارگاہ الٰہی میں ہر مصیبت کی تعزیت ہے۔ تمام خلفائے الٰہی ہلاک ہونے کے لیے ہیں اور جوشے نہ پائی جاسکے اس سے یافت ہوتی ہے ہی تم خدا سے ڈرواور اس کی طرف رجوع کرو۔ در حقیقت وہی شخص مصیبت زدہ ہوتا ہے جو تواب سے محروم ہوتا ہے۔ چناچہ سے ابٹ نے (خضر کی اس نصیحت کے بعد) کوئی اختلاف نہیں کیا۔

صحابہ پس میں کہنے گئے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہند کر کے عسل دیں جیسے کہ ہرمیت کو عسل دیت ہیں یا لباس مبارک کے ساتھ عسل دیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کردی اور ان میں سے کوئی شخص ایسا باتی ندر ہا جس کی ڈاڑھی اس کے سینے سے نہ لگ گئی ہو، (سب کو نیند آگئی) سوایک کہنے والے نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ وہ

ا اس جملے کے بعد عربی کی بیارت ہے:

السر مدوسجي صلى الله عليه وسلم سرد حرقتل ان الملاتكة سبحة

<sup>(</sup>مطبورنين ١٩ ١٣ يسطر ٩ ٢٠ ١)

اس کا فاری ترجمہ بھی نقل نہیں کیا گیا۔لہذااس کامنہوم یہ ہوسکتا ہے کہ جمیشہ کے لئے رسول علی نے پردہ فرمایا اور بے شک ملائکہ وہاں تبیج کرنے آئے۔

کون سے (جنھوں نے کہا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے کے ساتھ عنسل دو۔ (عنسل دینے والے) آپ علیہ کو حرکت فہا مہیں دیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضا خود بخود حرکت فرماتے تھے۔ بے شک ان کے ساتھ ہوا کی مانند (نظر ند آ نے والی ایک ہتی ) تھی جو ان سے ہمی تھی، پانی ڈالو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اپنے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شل دینے والوں میں علی ابن ابی طالب، آپ علیہ کے چیا عباس اور ان کے جیے فضل اور شم نیز اسامہ بن زید اور آپ کے غلام شقر ان شامل تھے۔ ان میں اوس بن خولی انصاری بھی موجود تھے۔ جب آپ علیہ کے شکم مبارک کو طاگیا تو کوئی چیز خارج نہیں ہوئی، اس پر حضرت علی نے کہا، آپ پر اللہ تعالی کی رحمت اور سلام ہو بے شک آپ پاک و یا کیزہ ہیں، حالت حیات میں بھی اور حالت و فات میں بھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مبارک لباسوں میں سے ایک سفید لباس میں کفنایا گیا۔ اس کفن میں قبیص اور عمامہ شامل نہ تھے بلکہ بغیر سلی ہوئی چادر یس تھیں جن میں مشک سے مرکب خوشبو لگائی ہوئی تھی۔

اس کے بعد مسلمانوں نے گروہ درگروہ بغیر کسی امام کے کے نماز جنازہ پڑھی۔ مدینہ طیبہ کے قرب وجوار کے لوگ آتے اور نماز جنازہ ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جم اطبر کے نیج ایک دھاری دار کمبل بچھایا گیا تھا۔ پھر آپ علیف کی قبر مبارک میں شقر ان ، عبال ، علی اللہ علیہ وسلم کو مصلے میں دفن کیا۔ بیشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس مقام پر بنی جہاں آپ علیف نے دفات پائی تھی، آپ علیف کے مصلے میں دفن کیا۔ بیشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس مقام پر بنی جہاں آپ علیف نے دفات پائی تھی، آپ علیف کے بہتر مبارک کے گرد کھود کر بغلی قبر بنائی گئی تھی۔ آپ علیف کے قبر مبارک پر بچی اینٹیں رکھی گئی تھیں اور مقام قبر حضرت عاکش کا تجرہ تھا۔ پھرای ججرہ تھا۔ پھرای جھرہ علی کا اللہ علیہ دسلم کے پہلو میں حضرت ابو بحر اور حضرت عاملہ ہو۔

# سترھواں شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلح اور لباس کا ذکر۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چار نیزے تھے جو بی قنیقاع کے تھیاروں میں ہے آپ علیفہ کو حاصل ہوئے تھے۔

ان میں سے ایک کو'' مسی'' کہتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا نیزہ تھا جو بڑے نیزوں سے تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ آپ کے پاس ایک چوگان تھا اور زرہ تھی جے عرحون کہتے تھے۔ ایک کوڑا تھا جس کا نام'' ممسوق'' رکھا تھا۔ چار کما نیں تھیں جو شوط اور نبع پوگان تھا اور زرہ تھی جے عرحون کہتے تھے۔ ایک کوڑا تھا جس کا نام'' ممسوق'' رکھا تھا۔ چار کما نیں تھیں جو شوط اور نبع (درختوں کی قسمیں) سے بنائی گئی تھیں۔ ایک کمان کا نام'' کووا' تھا، جو آپ سیالی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ترکش، ایک وحمال اور نو تکواری تھیں، ان میں سے ایک تکوار کا نام'' ذو الفقار'' تھا، جو آپ سیالی کو جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ یہ وہی تھوال اور نو تکوار یہ تھالی آپ عبیل ہو تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ملاحظہ فر مایا تھا کہ میری میں دندانے پڑ گئے جیں، پس اس خواب کی تعبیر رہتی کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی۔

اس سے قبل آپ صلی الله علیه و سلم کو التجار اسلی سے تین تکواریں حاصل ہوئی تھیں۔ آپ علی کے نی قدیقاع سے جو اسلی حاصل ہوئی تھیں۔ آپ علی کو بن قدیقاع سے جو اسلی جو اصل ہوا تھا، ان میں ایک تلوار کا نام سیار، ایک کا خفف اور ایک نام مخذم تھا۔ ایک اور تکوار تھی جے" رسوت" کہتے تھے۔ ایک تلوار وہ تھی جو آپ صلی الله علیه وسلم کو اپنے والد کے ورثے میں ملی تھی جے قضیب کہتے تھے۔ حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس حضرت کے پاس دوزر بیں تھیں ایک" ذات الفضول" اور دوسری" فضہ" بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس حضرت داؤد علیه اسلام کی زرہ تھی اور بیونی زرہ تھی جے بہن کر حضرت داؤد علیه السلام نے جالوت کوتل کیا تھا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے قیام پرنصب کرنے کے لیے ایک پرچم تھا، اسے" عقاب" کہا گیا ہے۔ برچم کا کیڑ ابھی سفید اور بھی دوسرے رنگ کا ہوتا۔ آپ علی پھیٹے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہو۔

#### لباس اور آ فار کا ذکر جو آپ صلی الله علیه وسلم نے وفات کے دن چھوڑا

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میمنی چادر اور غمانی لگی تھی۔ دو صحاری جاہے اور صحاری سحول کرتے تھے۔ یمنی جبہ اور
کرتہ تھا۔ سفید دسیاہ کمبل تھا۔ چھوٹی ٹو پی تھی۔ سر پر تھنگھریالے بال تھے۔ لنگی کی لمبائی پانچ ہاتھ ہوتی تھی۔ چادر زردرنگ کی
تھی۔ آپ عین اللہ کے پاس آئینہ دان اور شانہ (تنگھی) دان بھی تھا۔ کہا گیا ہے سرمہ دان، قینچی اور مسواک آپ کے پاس
تھی۔ آپ عین کے پاس آئینہ دان اور شانہ (تنگھی) دان بھی تھا۔ کہا گیا ہے سرمہ دان، قینچی اور مسواک آپ کے پاس
تھی۔ آپ عین کہ بستر چمڑے کا تھا جس میں تھجور کے بتے بھرے ہوئے تھے۔ ایک کٹا ہوا پیالہ تھا۔ صحابہ کا بیان ہے کہ
ایک بھر کا طشت اور شیشے کا بیالہ تھا۔ تا ہے کے خول کا نیام تھا چار خاص وزن کے کا سے تھے جن میں صدقہ فطر ڈال کر عطا
فر ماتے تھے۔ ایک تخت اور رات کو اور صنے کا کمبل تھا۔ چا ندی کی ایک انگشتری تھی جس پر '' محمد رسول اللہ'' (صلی اللہ علیہ

ا مطبور متن صنی ۱۳۳۱ پر یا عبارت ہے،" و کان فبله ثلثه بن الحجار السمی "احظر مترجم کا قیاس ہے کہ بن من اور السمی المسلمی ہے۔ ای قیاس کے مطابق اردور جر کیا گیا ہے۔ اصل متن میں اس جملے کا فاری ترجمہ نیس کیا گیا۔ اپنے قیاس کی تصدیق کے لیے مردست احظر مترجم کے پاس سرد مفازی کی کتابیں دستیاب نیس میں۔ اس لیے ترجے کو قیامی خیال فرمایا جائے۔

ع لباس وترک کے ضمن میں چند الفاظ منقول ہوئے ہیں جو مترجم کو عربی اور فاری الفات میں نہیں ملے انھیں ترجے میں ای املا کے ساتھ تحریر کیا عمیا ہے۔ الفاظ یہ بیں۔

غمانی مطرایس ۳۲۳

صحاري\_ايضا

حولى- اليسا

معل ۔ سطر ۴ ص ۳۲۴ ۔ مترجم نے نعل قیاس کیا ہے جس کے ایک معنی نیام کے بھی ہیں۔ اگر ترجمہ جوتا کیا جائے تو'' روی'' یعنی تانبے کی وجہ سے وقت پیدا ہوگئی، کیوں کہ ازروئے عبارت یہ جو شے بھی تھی، اس میں تانبا شامل تھا۔ اصل عبارت یوں ہے:

" وطغار وتقلين وقدح از زجاج ومعل ازروي"

اس کامنبوم وی بوسکتا ہے جو احقر مترجم نے تحریر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

ع *ر* ي ب د واسما م

وہلم) کندہ تھا۔ ایک روایت ہے کہ لوہ کی انگوٹھی تھی جس کو چاندی سے ملمع کیا تھا۔ اسے نجاشی نے آپ کی خدمت میں بھیجی تھی۔ موزے سادہ ہوتے تھے۔ سادہ لباس زیب تن فر ماتے تھے۔ سیاہ ممامہ تھا جسے سحاب کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب کو پہناتے تھے۔ شعر:

فربما طلع على فيها فيقول اتاكم على في السحاب

ترجمہ: بھی بھی علیؓ اس (عمامے) میں نکلتے تھے سولوگ کہتے کہ علیؓ بادل میں چکے ہیں۔

آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس دو جوڑے کیڑے کے تھے۔ ایک خاص جمعے کے روز اور دوسرا عام دنوں میں زیب تن فرماتے۔ ایک رومال تھا کہ اس سے وضو کے بعد چرؤ مبارک خشک فرماتے یا جب بھی مسح فرماتے تو چادر کا کنارہ چیرؤ مبارک پر پھیر لیتے۔

# امام حسنؓ اور حسینؓ کی اولا د کا ذکر اور ان میں ہے بعض کے سلسلۂ نسب کا بیان

جانتا چاہیے کہ مشہور قول کے مطابق حضرت امیر المومنین علیؓ کے چھتیں جیٹے بیٹیاں تھیں۔ اٹھارہ جیٹے اور اٹھارہ بیٹیاں۔ شیخ شرف الدین نستاب نے کہا ہے کہ حضرت علیؓ کے انیس جیٹے تھے، جن میں سے چھے جیٹوں نے ان کی حیات میں وفات پائی۔ دہ محن، کیچیٰ،عبداللہ اور تین دوسرے جیٹے تھے۔ تیرہ جیٹے امیر المومنین کے بعد باتی رہے۔

(۱) حسن، (۲) حسین، (۳) محمد حنفیه، (۴) ابو بکر، (۵) عمر، (۱) عباس، (۷) عثان، (۸) عون، (۹) جعفر، اور (۱۰) عبدالله - چیه فرزندول نے کر بلا میں شربت شہادت نوش کیا۔ ابو بکر جن کا نام محمد اصغر (۱) تھا، (۲) عثان، (۳) عون،

(4) جعفر، (۵) عبداللہ اور (۱) عباس اور دوسرے قول کے مطابق عمر بن علی بھی اس جنگ میں شریک تھے اور شہادت ہے۔ مشرف ہوئے۔ ان کے یانچ مبلے ہاتی رہے۔

(۱)حسن، (۲)حسین، (۳)محمدا کبر، (۴)محمد حفیه کیج جاتے ہیں (۵) عباس شہیداور (۲) عمراطراف۔

یبال مبطین سیّدین (امام حسن اور امام حسین ) کی مشہور اولاد میں سے ایک جماعت کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دونوں جدول پر سلام ہو۔ میں بطور اجمال دوشجروں کا ذکر کرتا ہوں۔

تحجرهٔ اوّل سبط شہید ابو بذلہ محمد حسن بن علی بن ابی طالب کی اولاد۔ بید حضرت امیر ؓ کے سب سے بڑے صاحبزادے سے۔ تھے۔ ان کی سولہ اولاو تھیں جن میں گیارہ صاحبزادے تھے۔(۱)زید،(۲) حسن شکی (۳) حسین (۴)،طلحہٰ،(۵) اسلمعیل، (۲) عبداللہ، (۷) حمزہ،(۸) لیعقوب، (۹)،عبدالرحمٰن، (۱۰) عمر،اور (۱۱) قاسم۔ ان میں عبداللہ اور قاسم اپنے بزرگوار جیجا

كے ساتھ شہيد ہوئے اور دارالقر ارتشريف لے گئے۔

ان کے پیچھے (امام حسن کے پیچھے) چار صاجزادے باتی رہے۔ (۱)زید، (۲) حسن مُخیٰ، (۳) حسین اثر م اور (۳) عربیکن حسین اور عمر کی اولاد جلد ہی رخصت ہوئی اور اُن کی اولاد کا کوئی فرد باتی نہیں رہا۔ امام حسن بن علیٰ کے دو صاجزادوں یعنی زید اور حسن مُخیٰ سے سادات حسنی کو کثرت حاصل ہوئی اور ان کا اختیارہ افتدار آفآب نصف النہار کی مثل مشتمر ہوا۔ ان اوراق میں ان دونوں بزرگوں کی نسل سے ان اکابر کا جو دنیا میں معزز ہوئے اور جن کا ذکر مشہور ماہرین انساب نے کیا ہے، ہم بھی علا حدہ علا حدہ شعبول میں بطور اختصار ان کا ذکر کرتے ہیں۔

#### شعبهٔ اوّل \_حضرت زید بن حسن کا ذکر

زید بن حسن کی اولاد میں، جن کی کنیت ابوالحسن تھی، ان کے فرزند حسن بن زیڈ ہیں۔ ان کی کنیت ابو مجھ کے جعفر دوائقی
کے زمانے میں انھیں امارت ملی انھوں نے اپنے بیچھے سات بیٹے چھوڑے۔ ان کے نام ابو محمد قاسم، ابوالحس علی، ابوطا ہر زید،
ابوالحق ابراہیم، ابوزید عبداللہ، ابوالحس الحق اور ابو محمد اسلمعیل تھے۔ ان میں چار بیٹوں کی اولادیں کم اور تین کی بہت زیادہ
ہیں۔ جن کی اولادیں کم تھیں ان میں ایک آلحق ہیں۔ ان کی نسل سے خطیوں کے خاندان ہیں دوسرے زید ہیں جن کی نسل
سے ابوطا ہر ہیں۔ اس باب میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ تیسرے عبداللہ تھے جن کی اولاد بھی کم ہے۔ چو تھے
ابراہیم تھے جن کی اولاد بے وطن ہوکر، آرمینیا، صبیبین اور بلادجیش میں چلی گئی۔

جن کی اولاد بہت زیادہ ہے ان میں ایک اسلیل ہیں، جن کو داعی الکبیر اور داعی اوّل بھی کہتے ہیں۔ ان کی نسل کے افراد مدقوں طبرستان کے بادشاہ ہوئے۔ ان کے قبیلے بہت زیادہ ہیں۔ دوسرے علی تھے جنھیں امام عبدالعظیم کہا جاتا ہے۔ وہ رے کے نواح میں مجد النجر ہیں ذفن کیے گئے۔ ان کا مزار جو مخلوق کا حاجت روا ہے، ان کے فرزندوں کی تحویل میں ہے۔ بعض سادات حنی جو رے اور سمنان کی حدود میں آباد ہیں انھی کی نسل سے ہیں۔ ان کے مکانات اور ددھیالی رشتے وارحد سے زیادہ ہیں۔ تیسرے محمد قاسم تھے۔ یہ قطعی واضح ہے کہ عبدالرحمٰن خبری اور محمد ان کی اولاد میں سے ہیں، لیکن بھی نیان کر شت سے ہیں۔ تیسرے محمد قاسم تھے۔ یہ قطعی واضح ہے کہ عبدالرحمٰن سید ناطق بطیانیوں سے باہر ہیں اور رای الخلیل جو کر شت سے ہیں۔ بخشواؤں میں سے تھے وہ بھی عبدالرحمٰن کی نسل سے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ عبدالرحمٰن من نہیں تھے۔ طبرستان میں دراز گیسو سادات ہیں وہ عبدالرحمٰن کی اولاد ہیں۔ بے شک اہل خبر بھی عظیم خبری کی نسل سے ہیں۔ بنوشکر اور بنوادہم بھی ای قبیل کے جماعت ہیں۔ محمد عالم، حن زریں کمر اور ابو محمد بابا بمر بھی مجہ خبری کی نسل سے ہیں۔ بنوشکر اور بنوادہم بھی ای قبیل کے جماعت ہیں۔ مجمد عالم، حن زریں کمر اور ابو محمد بابا بمر بھی محمد خبری کی نسل سے ہیں۔ بنوشکر اور بنوادہم بھی ای قبیل کے جماعت ہیں۔ مجمد عالم، حن زریں کمر اور ابو محمد بابا بمر بھی محمد خبری کی اولاد میں سے تھے اور دائی الصغیر بھی انھیں میں سے جیں۔ بنوشکر اور بنوادہم بھی انھیں میں سے بیں۔ بنوشکر اور بنوادہم بھی انہیں میں بین زید دائی الکبیر کے داماد تھے، علی شخری کی اولاد میں سے تھے اور دائی الصغیر بھی انھیں میں سے بھے اور دائی الصغیر بھی انسان میں دائی الکبیر کے داماد تھے، علی شخری کی اولاد میں سے تھے اور دائی الصغیر بھی انسان میں سے سے اور دائی الصغیر بھی انسان میں سے بھی المیں میں انسان کیں اور دائی الصغیر بھی انسان کیں اور دائی الصغیر بھی انسان کیں دائی المیں میں سے سے اور دائی الصغیر بھی انسان کیں میں سے سے اور دائی الصفح کو المیں کیں دائی المیں کی اور دائی المین کیں اور دائی المین کی انسان کیں کی دائیں کیں کی دائیں کی دائی کی دائیں کی دائیں کی دائیں کیں کی دائیں کی دائیں کی کی دائیں ک

25

## شعبهٔ دوم \_حسن مثنیٰ کی اولاد کا ذکر

حسن شخی کی اولاد پانچ صاحبز ادول ہے آئے چلی۔ حسن شخی کو ابو محر بھی کہتے تھے۔ وہ بے حد حسین اور عظیم شخص تھے۔
ان کے دل میں بید خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے چچا کی دختر سے نکاح کریں۔ حضرت امام حسین کی دو چھوٹی صاحبز ادیاں تھیں ایک فاطمہ اور دوسری سکینے۔ حسن شخی نے اپنی خواہش پیش کی۔ حضرت حسین نے فرمایا، اے بھیتج ! ان دولا کیوں میں سے ایک فاطمہ اور دوسری شخی نے شرم کے باعث سر جھکالیا اور خاموش کھڑے رہے۔ حضرت حسین نے فرمایا، اے بھیتج ! میں ایک کو اختیار کر لوجس شخی نے شرم کے باعث سر جھکالیا اور خاموش کھڑے رہے۔ حضرت حسین نے فرمایا، اے بھیتج ! میں نے تمحارے لیے فاطمہ کو حسن شخی فاطمہ کو حسن شخی کے نکاح میں دے دیا۔

اللّه تعالیٰ نے فاطمہ بنت حسینؓ ہے حسن خمٰیٰ کو تین فرزند عطا فرمائے۔ ایک عبداللہ محض دوسرے ابراہیم عمر اور تیسرے حسن مثلث۔ یہ تینوں حضرات تمام سادات پرفخر کرتے تھے کہ ہماری والدہ امام حسین کی صاحب زادی ہیں۔

حسن فتی کے دولڑ کے اور تھے۔ ایک داؤد اور دوسرے جعفر۔ ان کی ماں رومی کنٹر تھیں۔ ابوسلیمان داؤو بن حسن کومنصور دوائقی نے قید خانے میں ڈال دیا۔ ان کی والدہ نے امام جعفر صادق ہے اپنے بیٹے کی رہائی کی درخواست کی۔ امام نے انجیں ایک دعا تلقین کی کہ اے استفتاح (مدد چاہئے) کے روز پڑھنا، آپ کا فرزند قید سے رہا ہوجائے گا، چناں چہداؤو کی والدہ نے وہ دعا ندکورہ دن میں پڑھی۔ ان کے بیٹے کو رہائی مل گئی اب بھی اکثر لوگ استفتاح کے دن یہ دعا پڑھتے ہیں، والدہ نے وہ دعائے ام داؤد' کہتے ہیں۔

داؤد کی اولاد ان کے بیٹے سلیمان سے پھیلی۔مصر میں تغلیب اور صبیبین کے رؤسانیز آل طاو یاسین کے سیدزادے ہید سب سلیمان کی نسل سے ہیں۔

ابوالحن جعفر بن حسن (مثنیٰ) مشہور بزرگ تھے۔ سادات سلیقی محمد ابن سلیق کی نسل سے بیں جوجعفر کی اولاد تھے۔ محمد ورع، عبدالله امر کے فرزند تھے۔ بنوالملحوس انھی کی اولاد ہیں۔ بنوالمبش جو ملک شام میں آباد ہیں، ابوسفیان محمد بن عبدالله کی نسل سے ہیں۔

ابوعلی حسن مثلث اپنے زمانے کے اکابرین میں سے تھے۔ ابوالحسین علی عابد ان کی اولاد میں سے تھے اور علی عابد کی اولاد میں حسین بوعلی شہید صاحب فی تھے۔ انھوں نے خلیفہ ہادی کے عبد خلافت میں خروج کیا۔ اس بغاوت میں سادات علوی کا گروہ ان کے ساتھ تھا۔ ہادی نے اپنے کسی امیر کو بیہ بغاوت فروکرنے کے لیے بھیجا۔ اس واقع میں تمام خروج علوی کا گروہ ان کے ساتھ تھا۔ ہادی نے اپنے کسی امیر کو بیہ بغاوت فروکرنے کے لیے بھیجا۔ اس واقع میں تمام خروج

کرنے والے شہید ہو گئے۔ امام محمد نقی سے منقول ہے کہ واقعہ کر بلا کے بعد اہل بیت کے لیے کوئی واقعہ اس واقعے سے زیادہ مصیبت انگیز نہ تھا۔

بہر حال عبداللہ محض اور ابراہیم کثیر الاولاد تھے اور ان کی نسل میں بہت سے بزرگ پیدا ہوئے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كـ (حسن) مثلث كى اولادسب پر فخر كرتى تھى اور يەفقىراگر چەسادات حينى ہے ہے تاہم سادات مثلث كے زمانے ہے اس زمانے تك كه پائي سلطنت سلطان ابراہيم كى ذات ہے مزين اور بلند ہوا ہے ہمارے اور اُن كے درميان تازہ نبتيں اور تعلقات قديم ہے جارى ہيں۔ ہم يہاں ہر ايك كى پس ماندہ اولاد كامخضر حال بہ عنوان شعوب بيان كرتے ہيں۔

# شعبهٔ سوم \_عبدالله محض کا ذکر

عبداللہ محض اپنے زمانے میں بن ہاشم کے سردار تھے۔ بڑے حدتک آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم هیبہہ تھے۔ اُن کے چھ جیٹے تھے۔ محمد، ابراہیم، مویٰ، یجیٰ، سلیمان اور ادرایس۔ محمد نفس زکیہ کے حامل تھے۔ ان کی کنیت ابولقاسم تھی اس زمانے کے اکابرین نے انھیں مہدی کا لقب دیا تھا کیوں کہ ان کا نام محمد اور کنیت ابوالقاسم تھی۔عبداللہ نے انھیں ''نفس زکیہ'' کالقب ویا تھا۔

نفس زکید کی اولا دییں اُن کے بیٹے ابومحمد عبداللہ اشترا لکابلی تھے جواپنے والد کی شہادت کے بعد ولایت سندھ کی طرف فرار ہوگئے اور کابل میں شہید ہوئے۔☆

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے، ہندوستان میں جہاں جہاں سادات حنی آباد ہیں ان میں اکثر خاندان اٹھی کی (ابومحد عبداللہ اشترہ کا بی کی ) اولاد ہیں۔ نتیب کوفہ ابوجعفر، ابوالریا حسن، ابوالبرکات محد اور ابوطالب محدث ہمدان ہے سب عبداللہ اشترکی اولاد ہیں ان میں ابراہیم شہید یا خمیری تھے۔ ان کی کنیت ابوالحس تھی وہ بہت جسمانی قوت کے مالک تھے۔ منقول بہراً کہ وہ کہ اگر وہ چلتے ہوئے اونٹ کی دم بی اکھڑ چائے۔ وہ کبارعلا بہرا گروہ چلتے ہوئے اونٹ کی دم بی اکھڑ ہائے۔ وہ کبارعلا میں سے تھے۔ انھوں نے عشرہ رمفان میں ہیرکی شب بھرے میں خروج کیا۔ بہت سے اکابر جیسے امام عمش اورعباد بن میں مصور نے ان سے بیعت کی اور ایک صحیح روایت کی رو سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اُن سے بیعت کی تھی۔ اس خروج میں ان کی مدد کی اور اُن کی نصرت کا فتو کی دیا۔ اپنے جینے حماد کے ہاتھ انھیں چار ہزار درہم بجوائے اور تحریر کیا۔ اس مقام پر حضرت نے امام اعظم کے مکتوب کے الفاظ یاد کیے لیکن یاد نہ آئے صرف اتنا یاد آ یا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دو چارسو حضرت نے امام اعظم کے مکتوب کے الفاظ یاد کیے لیکن یاد نہ آئے صرف اتنا یاد آ یا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کہ اور کر کرا چی کے ماحل سے مولان ابوظیل نتھندی نے '' تحت از ائرین' ج میں سے ایک کرآپ کو لاگر کرا چی کے ماحل سے مولان ابوظیل نتھندی نے '' تحت از ائرین' ج میں سے ایک کرآپ کو لاگر کرا چی کے ماحل سے مولانا کیا گیا۔ '' بہاں آپ عبداللہ شاہ غازی'' کہلاتے ہیں۔ (نام الدین)

درہم میں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں جومیری ضرورت کو کافی ہیں۔ بیحق تعالیٰ کی دوئی میں آپ کی وصارس بندھانے کے الے ہیں۔

یہ کتوب دوائق کے ہاتھ پڑ گیا اور وہ ابوحفیہ کا دیمن ہوگیا۔ انھیں ایک سخت ایذا کیں پہنچا کیں جوان کی موت کا سبب بن گئیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ای زمانے میں ایک بڑھیا امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور گلہ کیا کہ آپ نے خروج کا فتو کی دیا تو میرا بیٹا جوش میں آ کر ابراہیم کے خروج میں شامل ہوا اور مارا گیا۔ امام نے فر مایا اے کاش میں تیرا بیٹا ہوتا (اور مجھے بیسعادت ملتی)۔

القصد دوانتی نے ابراہیم سے جنگ کرنے کے لیے اپنالشکر روانہ کیا، ادھر ابراہیم (اپنے ساتھیوں کے ساتھ ) بھرے سے نگے اور دوانتی کے شکر سے آنے والا ایک تیرابراہیم کی سے نگے اور دوانتی کے شکر سے آنے والا ایک تیرابراہیم کی بیٹانی پرلگا اور کونے کے قریب قرید باخیری میں انھوں نے شہادت پائی۔

ابراہیم کی اولاد میں ان کے فرزندحسن تھے۔ نبولین الازرق اور صاحب خانم ازرق بیجن کا لقب جذر لیں تھا ان کی نسل سے ہیں، البتہ مویٰ کی کئیت ابوالحن تھی۔ چوں کہ ان کا رنگ تھوڑا سیابی مائل تھا ان کی والدہ نے جون لقب دیا تھا۔

ان کی اولاد میں دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جنھیں شیخ صالح بھی کہتے تھے۔ لوگوں نے انھیں رضا کالقب بھی دیا تھا۔ مامون (عباس خلیفہ) چاہتا تھا کہ انھیں ولی عہد بنائے لیکن انھیں یہ بات پسند نہتی اس لیے فرار افقیار کرکے ایک گاؤں کو اپنی جائے تیام بنایا اور یہیں دائل اجل کو لبیک کہا۔ چھوٹے بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم کی اولاد میں پوسف احصر تھے۔ ان کی کنیت الی ضحاک تھی۔ حالم المایہ اور بنوجمید سب انہی کی نسل سے ہیں۔

شخ صالح کی اولاد میں پانچ بیٹے تھے۔مویٰ ٹانی،سلیمان، احمد، بجیٰ اورصالح۔صالح کی اولاد میں آل ابی ضحاک، آل حصن اور آل ہذیم ہیں۔ البتہ بجیٰ کا لقب سولیقی تھا اس لیے ان کی اولاد کوسوقیون کہتے ہیں۔ ابو الغنائم اور آل ابی الحمد یجیٰ کی نسل سے ہیں لیکن ان کا لقب سور ہے جو جنگ میں سواروں کے بعد نمایاں ہوتے ہیں اس لیے ان کی اولاد کوحر بون کہتے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ سب اہل ریاست ہیں اور ان کی حکومت عمیق (مضبوط) ہے۔

آل المطر، آلِ خمرہ، کرامیون، آلِ عرف، آلِ حمار، آلِ سلمہ اور بنی السراج بیسب احمد کی نسل سے تھیلے ہیں ۔سلیمان وجیبہ سید تھے۔ انھیں دلیر اور صاحب سطوت و سخاوت و شجاعت بیان کیا گیا ہے ان کے ایک جیٹے تھے جن کا نام داؤد تھا۔ داؤد کے پانچ جیٹے ہوئے۔ ابوالفا تک عبداللہ، حسین شاعر، حسن محرّق، علی اور محمد صفح۔

محمصنع کی اولاد بہت کم رہی۔علی بن سلیمان کی اولاد میں عابد شہید تھے۔حسن محترق صحرا میں رہتے تھے ان کی اولاد بھی

ا مطبوء نسخ ص ٣٢٣ - مترجم في كتابت شده لفظ ك نقل كى ب- والله اعلم يدكيا تام ب-

زیادہ نہ پھیلی۔ حسین شاعر کے اولاد ہوئی تھی، ان میں سے ایک عبدالمکنی الی الہندی تھے۔ ابوالفاتک کی اولاد کو فاتکیون کہتے ہیں۔ ہیں۔ سادات حنی میں انھیں صاحب ریاست ہونے کا نقدم حاصل تھا۔ ابوالفاتک ایک سو پجیس سال زندہ رہے، ان کی اولاد بین کے علاقوں کی حاکم رہی۔ ابوالفاتک کے آٹھ صاحبزادے تھے۔ اول اسحاق جنھیں فارس بن حسن کہتے ہیں۔ بخشش، کرم، جرائت وسطوت ان کی خصوصیات تھیں۔ ان کی اولاد میں مجمد، علی، ادریس اور قاسم تھے۔ دوسرے میٹے محمد تھے، بغداد اور طرابلس میں بنوالحجاری انہی کی نسل سے جیں۔ تیسرے احمد تھے جن کی کنیت ابوجعفر تھی۔ انھوں نے ایک سوستا کیس سال کی عمر پائی۔ ان کی اولاد بھی بہت ہوئی۔ وہ سب نقیب اور رئیس تھے۔ ابوطالب، عباس اور قاسم ان کی اولاد تھے۔ چو تھے صالح ابی الفاتک تھے اور یہ بات درست ہے کہ ان کی اولاد باتی نہیں رہی۔ پانچویں جعفر تھے آل مقام انھی کی نسل جو تھے صالح ابی الفاتک تھے۔ ان کی بھی اولاد یں تھیں۔ ان کے دو بیٹے وہان اور سرائ نام کے تھے۔ ساتویں داؤد تھے۔ موکی فارس اور حسین بندار ان کی اولاد میں تھے۔ آٹھویں عبدالرحمٰن ابی فاتک تھے۔ وہ ایک سوجیس برس زندہ رہے اور انھوں نے ایکس فرزندا پی اولاد میں چھوڑے۔

ابو الطبیب داؤد بن عبدالرحمٰن جن کی اولا دکوآل ابوالطیب کہتے ہیں۔ بنو ہاشم، بنوعلی، بنوحسان، بنو قاسم اور بنویجیٰ پیر سب ابوالطیب کی اولاد ہیں۔ بنوشاخ اور بنومکٹر ان کی اولاد ہیں۔

د باس بن ابوالطبيب كے چھ مبغے تھے۔ محمد، حازم، مكثر، مخار، صالح اور حمز ٥۔

امیر تاج المعانی شکر بن ابوالفتوح کی وفات کے بعد حزہ بن دباس مکہ مبارکہ کے والی مقرر ہوئے۔ ان کی اولاد میں چار بیٹے تھے۔ عمارہ ، محمد ابوالقاسم ، کی امیر المخلان ادر عیسیٰ ، ان عیسیٰ کے ایک بیٹے علی نام کے تھے ، بضم العین وفتح لام (عین پر چیش اور لام پر زبر ) وہ مکہ معظمہ کے حاکم اور صاحب اختیار تھے۔ ان کے عبد حکومت میں امام جار اللہ شکر اللہ سمعیہ نے کے میں ایک کتاب ''کشاف' ان کے نام پر تصنیف کی اور ان کی مدح میں بہت سے تصیدے تحریر کے۔ انھوں نے بھی اللہ کا مذکر میں بہت سے تصیدے تحریر کے۔ انھوں نے بھی الی کو تعریف میں اشعار کھے ہیں۔ ان کی اولاد بہت ہے۔

موی بن الشیخ الصالے بنے موں ٹانی کہتے ہیں، اور جن کی کنیت ابوعمر وکھی ۲۵۲ ہجرۃ النبی علیہ السلام میں شہید کردیے گئے۔ یہ عبائی خلیف معنز کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ان کی اولاد کوموسیون کہتے ہیں تجاز کی امارت ان کے پردتھی۔ ان کے اٹھارہ فرزند تھے۔ ان کی اولاد کجموش نیادہ باقی نہ رہی، صرف سات افراد اپنے ہیچھے چھوڑے۔ ادریس موی ابوالرقاع اور ابو السولکات ان کے جیئے تھے۔ جدے کے امیر اور لطاع کے نقیب ان کی نسل سے ہیں۔ آل علقہ حسن اوریس کی نسل سے ہیں۔ آل علقہ حسن اوریس کی نسل سے ہیں۔ آل علقہ حسن اوریس کی نسل سے ہیں۔ صالح ہیں۔ میں کی القب بفینہ تھا۔ عبداللہ دیباج ان کے جیئے تھے۔ آل ابی اللیل، احمد بن کی کی نسل سے ہیں۔ صالح

مل جار الله شكر الله زخشر كررب والے تق ال نبت عالمي رخشرى كما جاتا ہے۔

بن موی کا لقب بارق تھا۔ کہتے ہیں کہ ردت ان کے بینے تھے اور ان کے بھی اولا د بوئی۔ حسن بی موی کی اولا در بھی ای کے نواح میں آباد ہوئی۔ صالح امیر فارس کی اولاد کو صالحون کہا جاتا ہے، بیٹھ بن حسن کی نسل سے ہیں اور آل بدر بھی ای نسل سے ہیں۔ علی بن موی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ عالم تھا۔ امیر بن موی کی اولاد بہت تھی۔ آل الشرفی، آل زدار، آل، کچی اور آل عطبہ آتھی کی نسل سے ہیں۔

قطب الاقطاب، سيدوشيخ الثقلين محى الدين والملت عبدالقادر قدس سره كى نسبت عبدالله بن يجيّ، بن محد الرومي، بن داؤد الامير، محمد اكبر بن موكى الثاني بى سے ہے۔ أنحس ثابر كہتے تھے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ فرزند اعز، اشرف الآفاق سيدعبدالرزاق كا نسب بھى حضرت فوث الشلين عبدالقادر جيائي تک پنجتا ہے۔ جس زمانے ميں يہ فقير گيان گيا تھا تو سيدعبدالغفور حسن سے سيدعبدالرزاق كولے كر بعد اعزاز واكرام اپى فرزندى ميں ليا۔ اس تقريب كى جہت سے سادات حنى اور حينى كے اشراف واكابر مدوكے گے اور ماہرين انساب بھى فراہم كے گئے جضول نے سيدعبدالرزاق كے نسب كى شختيق كى۔ نسب كى اى جائج پڑتال كے دوران سادات حينى نور بخشيہ اور سادات حمنيہ كى نسبيس ظاہر ہوكيں۔ خاص طور پر نسبت قريب بيتى كہ بمشيرہ عفيفه صائمہ كا رشتہ حضرت سيد حينى نور بخشيہ اور سادات حمنيہ كى نسبيس ظاہر ہوكيں۔ خاص طور پر نسبت قريب بيتى كہ بمشيرہ عفيفه صائمہ كا رشتہ حضرت سيد بہلول سے سيدحسن عبدالغفور كے پدر كان كے لئے مانگا گيا تھا۔ فرزنداعز سيدعبدالرزاق كا نسب إن ہى صائمہ فاخرہ تك بہنچتا ہے۔ موكى ثانى نے خليفہ معز كے زمانے ميں مدينے ميں خروج كيا تھا۔ ان كى اولاد ميں پائج افراد تھے۔اوّل (۱) عبداللہ اكبراشد، ان كى نسل سے ادہ اور حسين شديد تھے۔ دوم (۲) حسين امير جن كى اولاد ميں تين صاحبزادے ابو ہاشم، ابو جعفرادر ابوالحسن حسے۔ يخي امير، ابوالحس كى اولاد ميں حسے۔ على اور حس محترف ابو ہاشم، ابو جعفركنسل سے تھے۔

وہ پہلے تخص جو بن الجون سے ملک مکہ ہوئے ، وہ ہی تھے۔ ابو ہاشم کی اولاد کو ہوشم کہتے ہیں اور انھیں امیر بھی کہا جاتا ہے۔
سوم (۳) علی تھے جن کی اولا د بنوعلی ہیں۔ (ان کی علاوہ) آلنھم اور آل معن بھی علی کی نسل ہیں۔ چہارم (۳) قاسم
تھے۔ پنجم (۵) قاسم کے چھوٹے بھائی حسن تھے جن کی اولاد کو حرانی کہتے ہیں (اس خاندان نے) حران میں اعادی سے
جنگ کی تھی۔ حسن کی اولاد، سلیمان اور محمد ہے آگے بڑھی اور سلیمان کی اولاد ہاشم سے چلی۔ البتہ قاسم حرانی کی اولاد کشرت
سے ہوئی۔ آل کتم ، آل، ادر لیں اور آلی الطیب انھیں میں سے ہیں۔

بنو ما لک کاشچرہ پیہے:

ما لک بن الحسن بن الحسين، بن كامل، بن احمد، بن المعيل، بن على، بن عيسى، بن خرو، بن باس، بن محمد بن شكر يجي، بن محمد، بن باشم، بن قاسم الحراني، بن محمد الثابر، بن موى الثاني، بن عبدالله الشيخ الصالح بن موى الجون، بن عبدالله محض، بن حسن

ا مطبور ننے کے صفی ۳۲۵ پہلی سطر میں ان کا نام "حسن محرّق" نقل کیا گیا ہے اور یبال صفی ۳۲۱ سطر ۱ پر" حسن محرّف" تحریر ہوا ہے۔ درست نام کون سا ہے، اس کے بارے میں مترجم کچھ عرض کرنے سے معذور ہے۔

المثنیٰ ، بن الحن بن علی ابن الی طالب علیم التحیة والسلام البت یجی بن عبدالله محض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب تاج (وتخت) تھے اور انھوں نے گیلان میں خروج کیا تھا۔ ان کی اولا دبھی کثرت سے تھی۔

ابن سلیمان بن عبداللہ کے بیٹے محمد کی ادلاد مغرب میں آباد ہوئی۔ اس (خاندان) کے حالات معلوم نہیں ہیں، لیکن ادریس بن عبداللہ ان کے بیٹے ادریس کی ادلاد میں سے ہرایک ادریس بن ادریس کے آٹھ فرزند تھے، ان میں سے ہرایک کے پاس مغرب میں الگ الگ حکومت تھی۔ حمزہ بن ادریس، اسوس رفضی اور عمر کو حدیث رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور علی نامرانی جوسلطان معرکی طرف سے سلطان محود غازی کے پاس قاصد بن کرآئے وہ بھی کی بن ادریس کی نسل سے تھے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ ہمارى سلطنت كا سلسلہ ہميں اپنى والدہ كى ميراث سے ملاتھا كيوں كہ ہمارى والدہ كى اجداد، سلاطين سامانيه سے اجتماع جنھوں نے دوسوسال تك عراق وخراسان ميں حكومت كى سلاطين سامانيه كى جہاں ميرى اور فتوحات ملكى كا اندازہ اس بات سے لگایا جاسكتا ہے كہ سلطان محمود غازى اناراللہ بربانہ، خاندان اصليه سامانيه كے نامزد ملوك نيز خادموں ادر مجازى خوانمين ميں سے تھے۔ ان كى ذات سے اسلام كے آثار وثمرات تمام ملكوں بالخصوص ہندوستان ميں (ابھى تك) باقى بيں۔

عیم ابراہیم عمر بن حسن المثنی کی گئیت ابوا المعیل تھی۔ جود و سخا کی زیادتی کی وجہ سے انھیں عیم کا لقب دیا گیا تھا۔ ان کی اولاد میں ایک بیٹے اسلی ایک بیٹے اللہ اللہ میں ایک بیٹے اللہ اللہ میں ایک بیٹے اللہ اللہ میں ایک معیہ حاجب تھے۔ اس کا لقب بنو تج ہے۔ ابی جعفر ان کی اولاد میں ابن معیہ حاجب تھے۔ اس کا لقب بنو تج ہے۔ ابی جعفر ان کی اولاد میں بہت سے اکابر گزرے ہیں۔ ان ہیں نقیب اور خطیب بھی تھے۔ ان عبد البجار کوئی بھی آل معیہ میں سے تھے آل معیہ میں بہت سے اکابر گزرے ہیں۔ ان ہیں نقیب اور خطیب بھی تھے۔ ان سب میں تاج اللہ ین جعفر ہے حدم شہور ہوئے۔ بے حد صبح ہونے کے باعث اٹھیں لسان آل حسن کہتے تھے۔ اب رہ ابراہیم طبا طبا وہ قوم کے بیٹوا تھے۔ اٹھوں نے اپنے چھے تین فرزند چھوڑے۔ ایک قاسم، دوسرے احمد اور تیسرے حسن۔ حسن طبا طبا کی اولاد سے ابو محمر صوفی مصری، ابراہیم اور ابوحس تھے، جن کا لقب جمل تھا۔ بنوالمسجد اور بنوالمکر کی ان حسن کی اسل سے ہیں۔ احمد طبا طبا کو ابوعبد اللہ کہتے تھے، ان کی اولاد میں ابوجعفر اور ابواسلیل تھے۔ ابوالبرکات اور ابوالمکارم احمد (طباطبا) کی نسل سے تھے۔

قاسم ری کی گنیت ابو محرتھی۔ ان کی اولاد میں سات بیٹوں میں سے کی ری والی رملہ تھے۔ان کی اولاد وہاں آباد ہے۔ حسن ری حاکم درئیس بن محسن کی اولاد تھے۔ استعمال ری کی اولاد ان کے فرزند ابوعبداللہ محمد مشعرانی سے پھیلی۔ دورمصر کے بعد استعمال کی اولاد میں سے ان کے فرزند نقابت کے منصب پر مامور رہتھے ابوالقاسم احمد نقیب اور تمام مصری نقبام مشعرانی کہلاتے تھے۔سلیمان ری چتم اور عدل ان کی اولاد میں سے تھے۔ بصرے میں آباد بنونورون محمد بن ابراہیم بن سلیمان کی اولاد ہیں۔

اصلی ٢٦٦ سط ١١ اور ١٨ كى عبارت ناكمل ب-شايد مراد" محمراني في" بو- والله اعم-

حن ری کریم الطبع سید تھے، لوگ انھیں عبداللہ کہتے تھے۔ ان کے فرزند ابو الحسین کی ہادی زید اماموں میں بزرگ امام تھے۔ خلیفہ معتضد کے زمانے میں انھوں نے ظہور کیا۔ ان کا لقب ہادی ابوالحق تھا۔ ان کی اولا دیمن میں بادشاہ اور امام رہی۔ حسن قبل ان کے بیٹے تھے۔

آل الى العيان مرتضى بن يكي كي نسل سے بيں۔ احمد بن الناصر بن البر دى كا لقب ناصر الدين الله تھا۔ ناصريكى اولاد كثرت سے ہے۔ الى كى باقيات يمن اورخوزستان ميں آباد ہے۔ محمد رى اورشيراز كے نقبا اور قضاۃ ان كى اولاد ميں سے بتھے۔ ابن طبا طبا صاحب الل وعيال اور مال واسباب كے مالك تھے۔ ان كى اولاد ميں قاسم الرى بن محمد تھے، اورموئ رى مصر بين طبا طبا كى الله عليہ الله والله والل

# ا بی عبدالله الحسین شهید کی اولا د کا ذکر

ان کوام الفضل زوجہ عباس بن عبدالمطلب نے دودھ پلایا تھا، جو تم بن عباس کی ماں تھیں۔ حضرت حسین کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ علی اوسط جنھیں زین العابدین کہتے ہیں، علی اصغر اور عبداللہ۔ ایک دوسری روایت ہے کہ چھ بیٹے سے اور دو بیٹیاں تھیں۔ علی اور دو دوسرے محمد اور جعفر۔ تواریخ میں عمر کا نام بھی تحریر میں آیا ہے۔ واللہ اعلم۔ بہر صورت سے، چار تو وہی جو ندکور ہوئے اور دو دوسرے محمد اور جعفر۔ تواریخ میں عمر کا نام بھی تحریر میں آیا ہے۔ واللہ اعلم مہدی تک نو ال کے صاحبز ادول میں صرف امام زین العابدین باتی رہے تھے۔ منجملہ بارہ اماموں میں ان حضرت سے امام مہدی تک نو امام ہیں، بنا بریں ہم نے بیشجرہ نوشعبول (شاخوں) میں بیان کیا ہے۔

### شعبهٔ اوّل، امام زین العابدین کی اولاد

امام زین العابدین کی والدہ شاہ زنال تھیں۔ بعض نے اٹھیں شہر بانو کہا ہے۔ وہ بٹی تھیں کسری یزد جرد بن شہریار، بن پرویز، بن ہر مزبن نو شیروان عادل کی۔ اس بنا پر کہا گیا ہے کہ امام زین العابدین میں نبوت وسلطنت کی خصوصیات جمع

ایبال تک عبارت درست ہے اس کے بعدمبم ہوگئ ہے۔ کمل عبارت سے ہ (ص سور ۱۳ اور ۱۵) "مرضعہ ادام افعنل بودہ زوج عباس بن عبدالمطلب بن تھم بن عباس"

یہ کس طرح ممکن ہے کہ عبدالطلب ، بھم بن عباس کے فرزند ہوں۔ مترجم کا قیاس ہے کہ عبدالعطلب کے بعد کا تب" مادر" کا لفظ چھوڑ مگئے۔ مترجم نے ای قیاس کے مطابق اردوتر جمہ کیا ہے۔

تھیں۔ امام زین العابدین کی بہن کا نکاح جوشہر بانو کے بطن سے تھیں حسن بن حسن سے ہوا۔ اس اعتبار سے حسن تنی کی اولاد میں بھی پیغا مبری اور بادشاہی (کی خصوصیات) مجتمع ہوئیں۔

ان کے نو بیٹے اور نو بیٹیال ہوئیں۔ ان کی اولاد چھ بیٹوں سے چلی۔ محمد باقر، عبداللہ باہر، زید شہید، عمر اشرف، حسین اصغر اور علی اصغر۔

علی اصغر کی اولاد ان کے بیٹے حسن سے تھی (لیکن) نب دانوں کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ ان اختلافات میں سے جعفر نساب کا ایک قطعہ ہے جس کا مصرعہ اولیٰ یہ ہے:

#### افطيون انتم اسكتوا لا تكتموا

حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں ان کے اور امام جعفر صادق کے درمیان ایک مباحثہ بھی ہوا تھا۔ (بیمباحثہ) طعن بد کے سب سے ہوانہ کہ ازروئے نب۔

ان کی اولاد میں پانچ افراد تھے۔ اوّل حرزی حسین۔ کر یم علی بن حرزی کے بینے تھے اور کر یم کے بھی اولاد تھی۔ الدین حسن بلادِ قرابہ کے قاضی القصاۃ تھے۔ ابو افضل ممالک طبا کے نتیب النقبا تھے۔ بنو محر بھی حسن کی نسل سے ہیں۔ دوسرے عمر بن حسن تھے، قاضی المین الدولہ ابوجعفر نساب ان کی نسل سے تھے۔ ان کی بھی اولاد بہت تھی۔ تیسرے حسین تھے۔ بنوشکر ان، ان کی نسل سے ہیں۔ علی دینوری ان حسین افطس کے فرزند حسن کے بیٹے تھے۔ ابو ہا جم فتی جورے کے نساب تھے، ان کی نسل سے تھے۔ سلطان بہلول کے عہد حکومت میں ابو ہا جم کا منصب نسابی ساوات نور بخٹیہ کے پاس تھا۔ حزہ بن حسن مکفوف کی اولاد بنو سان سے وابسۃ ہے۔ بنور برج فہا ہم کی اولاد ہیں اور بنو زیادہ جن سے بنی الافطس میں شریف ترین خاندان نہیں ہے، عبد منقود بن حسن مکفوف کی نسل سے ہیں۔ پانچویں عبداللہ شہید کی اولاد وبا قیات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں ابو طالب محمد فاخر، بنو اُحر ف، بنوالاعز اور ابو محمد من مانی کی نسل سے ہیں۔ پانچویں عبداللہ گی نسل سے ہیں۔ اوالا اور ابو کھر خان مانی کی نسل سے ہیں۔ اور البو کہ حسن مدائی گاسل سے ہیں۔ ابوالسل آء ، بنوابوالیقر، ابوتر اب علی بن حسن مدائی کی نسل سے ہیں۔ ابوالسل آء ، بنوابوالیقر، ابوتر اب علی بن حسن مدائی کی نسل سے ہیں۔

البت حسین اصغر بن زین العابدین کی اولاد میں پانچ افراد تھے۔عبداللہ اعراج جن کی کنیت ابوعلی تھی۔ ان کے پاؤل میں تھوڑا سالیخ تھا، اس لیے "اعراج" (لنگڑے) کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی اولاد سے متعلق البت تفصیل کی

الى كے بعد مطبوعہ ننخ كے صفحہ ٣٢٨ سطر ٥ ير يدعبارت نقل كا مى ب

<sup>&</sup>quot;ومداني (مداني) ويك بسرداشة بمدراعلى نام نهاده ايتان ايثان يكنها بوده"

عربی وفاری لغات میں" ویک" کے معنی کلمدنفرت و بے جیں۔ یبال اس معنی کا کوئی قرید نہیں ہے۔ اس طرح دوسرا لفظ" ریتان" بھی مہم ہے۔ مترجم اپنی فہم کے مطابق قیاسی ترجمہ کیا ہے۔

ضرورت ہے کیوں کہ وہ بہت سے خاندانوں، قبیلوں اور صالح اولا دول میں منقسم ہے۔

ان کی اولاد میں چار افراد سے بعد معفر المجے، علی صالح ، محمد حواتی اور حزہ و حزہ کی اولاد کم تھی۔ بنومیمون حسین بن حزہ کی نسل ہے ہیں۔ محمد مصول کی نسل ہے ، محمد، واسط اور ابوجعفر ہتے ۔ علی صالح بزرگ شخص ہتے ۔ ریاست عراق ان کی اولاد عبدالله زا اور ہعفر تھے ۔ علی صالح کی کئیت ابو المحن تھی اور ان کی وعا عمی بارگاہ اللی میں قبول ہوتی تھیں ۔ ان کی اولاد عبدالله زا اور ان کے جئے ابر اہیم ہے پھیلی ۔ کرخ کے علاقے میں بنو طفط اور بنوانح اقی ابراہیم کی نسل ہے ہیں۔ عبدالله عالی کے ایک بینے سے ان کا نام علی تھا۔ علی کے جئے عبید الله ثالث سے اور ان کے جئے امیر الموشین ابو الحس محمد وح سے ان کا نام علی تھا۔ علی کے جئے عبید الله ثالث سے اور ان کے جئے امیر الموشین ابو الحس محمد وہ ابو الطیب کے محمد وح سے ان کے میں فرزند سے ۔ سب بزرگ اور معزز نہ سے ۔ واسط کے نتیب ابو العلی، ابو المعانی اور ابو الفضایل ان کی با قیات میں سے ۔ بنو عراف کے نتیب ابو العلی، ابو المعانی اور ابو الفضایل عام جیوں کے قافلوں کے امیر غالبً اشتر کی نسل ہے ہیں۔ ابو العلامسلم امیر الحج جن کی کئیت ابوعبدالله تھی وہ امیر الحج ابوعلی ما موات بنو علی ان کی اولاد ہیں۔ جعفر علی دین اشتر سے ۔ عمر محتی رامیر عاج این کی اولاد ہیں۔ جعفر سادات بنخ کے ابو الل با سے ۔ ان کے جئے سے ۔ من علی بن جعفر ۔ حسین کی اولاد، ابی الحسین بی بی بعن محلی سے والے اللہ بنوشیا کی بنوشیا طاہر بن بی کی کی با قیات ہیں۔ بنو علی ان کی اولاد ہیں ۔ بنوعلی ۔ بنوعکوں ، بنو عکوں ، بنو عکوں ، بنوشیل کا می بنوشیل کی بنوشیا طاہر بن بیکی کی نسل سے ہیں۔ بنو جمل کی بنوشین کی نسل سے واجد ہیں نیز جمافرہ بھی ای نسل سے ہیں۔ بنو جمل کی سے ہیں۔

حسین اصغر کی اولاد سے دوسرے عبداللہ تھے۔ ان کے بیٹے جعفر صحیح تھے۔ ان کی اولاد میں تین بیٹے تھے محمد عفیٰ جن کی اولاد کو عفیفون کہتے ہیں۔ بنوسوس ان کی نسل سے ہیں۔ بھر اسمعیل مقتدی جو مدینے میں رہتے تھے۔ ان کی اولاد بہت تھی جنھیں مقتد بون کہتے ہیں۔علی کبار بادشاہوں سے دور رہے۔

#### سلسله سادات نور بخشيه

سادات نور بختیہ کا سلسلہ جو اس عالی خاندان سے ہے انھیں سے جاملتا ہے۔ آل عندنان جو دمشق کے نقبا ہیں ان کی نسل سے ہیں۔ دوسرے احمد منقذی شے۔ ان کی اولاد ابراہیم، جعفر جسن اور حسین سب ان کی با قیات تھے۔ قاسم علی تھے، ان کی بھی اولاد بہت تھی۔ حسن عصف اور ان کے جئے حسین کعکی ، موکی بن علی کی اولاد تھے۔ بنو الکرش، بنو العقیل ، بنو امصر ہ، عیلی کوفی بن علی کی اولاد تھے۔ بنو الکرش، بنو العقیل ، بنو امصر ہ، عیلی کوفی بن علی کی اولاد تھے۔ جہارم ابومحمد الحن تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ محمد تھے۔ ان کے دو جئے تھے۔ ایک محمد سلیف کی باقیات تھے۔ دوسرے علی مرعش، شیراز کے نقیب ان کی اولاد سے تھے۔

عبدالقد مصری بھی ان کی نسل سے تھے۔ پنجم سلیمان تھے۔ ان کی اولاد مصر میں آبادتھی جنھیں بنوم الفواظم کہتے ہیں۔ عمر الاشرف بن زین العابدین ان سے شہیلائے پدر مادری کے بھائی تھے۔ ان کی اولاد سے ایک بیٹے علی اصغر محدث تھے جو الیٹ عمر زاد جعفر صادق سے روایت کرتے تھے۔ ان علی کی اولاد میں چار بیٹے تھے۔ قاسم، عرسنجری اور ابومحمد صن قاسم کی اولاد میں ان کے بیٹے ابوجعفر محمولی تھے۔ انھوں نے فلیفہ معتصم کے زمانے میں، بمقام طالقان خروج کیا، گرفتار ہوئے اولاد میں ان کے بیٹے ابوجعفر محمولی تھے۔ انھوں نے فلیفہ معتصم کے زمانے میں، بمقام طالقان خروج کیا، گرفتار ہوئے اور شہید کردیے گئے۔ قم کے نقیب اور شعرانیاں عمر شجری کی نسل سے ہیں۔ حسن کے بھی اولاد تھی۔ مکریم طبری، احمد اعرابی کی اولاد میں تھے اور احمد (اعرابی) ابوجعفر بن حسن کے بیٹے تھے۔ ابوجعفر محمد نقیب طبری بھی جعفر دشاح بن حسن کی نسل سے اولاد میں تھے اور احمد (اعرابی) ابوجعفر بن حسن کے بیٹے تھے۔ ابوجعفر محمد نقیب طبری بھی جعفر دشاح بن حسن کی نسل سے تھے۔ بنوز مران (بھی) اس نسل سے ہیں۔ ناصر الکبیر جو طبر ستان میں دیالہ کا باذشاہ تھا اور جس کا لقب ناصر الحق تھا وہ علی بن حسن کا بیٹا تھا۔ اس کے بھی اولاد میں تھے۔

زید شہید کی کنیت ابو انحسین تھی۔ ان کے مناقب وفضائل بے حساب ہیں۔ انھوں نے کونے میں خروج کیا۔ زید شہید کے چار بیٹے جے دور دوالدمعہ اور ذوالعیر ہ بھی کہتے ہیں، اور عیسیٰ موتم الا شبال۔ محمد یجیٰ اپنے والد کی شہادت کے بعد خراسان میں بمقام جو زجان فرار ہوگئے تھے اور وہاں انھوں نے بڑی جعیت فراہم کی لیکن شہید کردیے گئے۔ ان کی کوئی اولا د باتی ندرہی۔

حسین ذوالدمعہ کے تین بیٹے تھے۔ پہلے بیکیٰ جن کے سات بیٹے تھے۔ دوسرے قاسم جن کی اولاد کم تھی تیسرے حسن زاہد تھے، ان کی اولاد بھی کم تھی۔ بن منک اور بن خالص ان کی نسل ہے ہیں۔

لے مطبوعہ نننے کے صفحہ ۳۲۹ پہلی سطر میں شہید کا نام تحریز نبیں کیا حمیا ہے۔ ویسے بھی یہ عبارت، 'اماعمر الا شرف بن زین العابدین برادر پدر مادری شہیداز و'' مبہم معلوم ہوتی ہے۔ مترجم نے لفظی ترجمہ کردیا ہے۔

ابوعبدالله جعفر شاعر تھے۔ محد خطیب احمد سکین اور قاسم ان کی اولاد میں تھے اور صاحب دارالصخروان کی با قیات میں ہیں۔
ان کے جیٹے بھی نقیب تھے۔ عبداللہ باہر (روش) کے رخسارِ مبارک سے صفا ظاہر ہوتی تھی چنانچہ لقب باہر ہوگیا۔ وہ (امام)
محمہ باقر کے حقیقی بھائی تھے۔ ان کی اولاد میں ان کے جیٹے محمہ ارقط تھے۔ ارقط کی اولاد اسمعیل سے چلی، ان کے دو جیٹے تھے۔
حن نشھے اور محمہ اسمعیل رخ حسین کی نسل سے تھے۔ ان کی اولاد میں آ باوتھیں محمہ کو کی ان کی اولاد سے تھے۔ شام اور مصر میں بنوالعریف محمہ اسمعیل کی نسل سے ہیں۔ رے کے نقبہ نیز سمنان وکر کیان کے ملوک ارقط کی نسل سے ہیں۔

## شعبه دوم - امام محمد باقر کی اولا د

امام محمد باقر کی والدہ ام اسداللہ فاطمہ بنت حسن بن علی تھیں۔ وہ ساوات حینی میں پہلے فرد تھے جن کی ذات کے توسط سے امام حسن اور حسین کی اولاد جمع ہوئیں اور حسنیوں میں ایسے پہلے شخص عبداللہ محض جیبا کہ ندکور ہوا۔ ان کے سات بیٹے بنیاں تھیں، جن میں چار بیٹے تھے۔ جعفر، عبداللہ، ابراہیم اور علی۔ ان کی (صاحب امامت) اولا دجعفر سے جلی۔ چلی۔

### شعبه سوم - امام جعفر صادق کی اولا د

امام جعفرصادق کے سات بیٹے تھے۔ اسلیمل، عبداللہ، موی ، ایخی ، مجر، عباس اور علی۔ ان کی اولاد پانچ بیٹوں سے تھیں۔ موی کاظم ، اسلیمل، علی عریض ، مجمد مامون اور ایخی موتمن۔ بید موی کاظم کے حقیق بھائی تھے اور صورت و بیئت میں حضرت رسالت علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ ان کی باقیات تین بیٹے تھے، مجمد، حسین اور حسن۔ بنوالفارٹ مجمد ایخی کی نسل سے ہیں۔ خمرہ تجار بی وارث سے بیت خمرہ تجار بی وارث سے بیت خمرہ تجار بی وارث سے بیت کے حسین میں تھے۔ حسین اور حسن بی تھی ہے میں اسلیملہ کی اولاد مقر اور حلب کے نقیب بین ایخی نجران این اجمد جازی اور حلب کے نقیب بین ایخی نجران این اجمد جازی اور حلب کے نقیب انسیمل کی اولاد ہیں۔ مجمد ماسون جنسیمل ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مجمد دیباج بھی کہتے تھے، ان کی اولاد میں تھی۔ ان کی اولاد میں دو بیٹے تھے۔ ان کی اولاد میں منتشر ہوگئی اور دوسرے قاسم تیسرے علی حارضی تھے۔ ان کی اولاد میں دو بیٹے تھے۔ ان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی بہت اولاد تھی۔ اولیہ جا مجمد الضراب بن ابی طالب اور حمزہ ضراب، حسین بن علی بن محمد دیباج کی اولاد میں سے تھے۔ علی حریف کے جن علی بن محمد دیباج کی اولاد میں سے تھے۔ علی حریف کے جن علی بن محمد دیباج کی دیاج کی اولاد میں سے تھے۔ علی حریف کے جن علی بن محمد دیباج کی اولاد میں سے تھے۔ علی حریف کی دیباج کی دیباج کی اولاد میں سے تھے۔ علی حریف کے جن

ا مطبوعہ ننخ کے صغبہ ۳۳۰، سطر ۵،۷اور ۸ میں کا تب صاحب نے کہیں حارضی کہیں حریض اور کہیں عریض نقل کیا ہے یہاں مترجم نے عریض کو ترک کر کے حریض تح بر کیا ہے۔

کی کنیت ابوالحن تھی، چار بیٹے تھے، جن کے نام محمہ، احمد اشعرانی، حسن اور جعفر اصغر تھے۔ جعفر اصغر کی اولاد میں ان کے بیٹے علی تھے۔ بنو بہاء الدین، بنو فخار اور بنو سنجی حسن کی نسل سے ہیں۔ بنو الجدہ احمد شعرانی کی باقیات ہیں۔ صاحب السجادہ ممزہ الداعی اور ابو الغشا ان کی اولاد میں تھے محمد بن علی حریض کی اولاد بہت تھی جو مختلف شہروں میں آباد ہوئی۔ کی محدث کی باقیات، بنو توابہ اور بنو المخص عیسی روحی اکبر کی نسل سے ہیں جو محمد حریض کے بیٹے تھے۔

المعیل جن کی کنیت ابو محرتی، ان کی کنیت اعرج اکبرتی، امام جعفر کی اولاد تھے۔ آملیل کی باقیات ان کے دو بیوں محمد اور علی ہے تھی۔ محمد کی اولاد بیں، ان کی اولاد مغرب محمد اور علی ہے تھی۔ محمد کی اولاد بیں، ان کی اولاد مغرب میں آباد تھی۔

## شعبه چہارم - امام موسیٰ کاظم کی اولاد

امام موی کاظم کے ساٹھ بیٹے بیٹیاں تھیں، جن میں اڑتمیں بیٹیاں اور تیکیس لڑکے تھے۔ ان کی اولا دول میں ہے بعض کی اولا دیں باتی نہیں رہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اولا دوں کے بارے میں بھی اختلافات ہیں لیکن بہ حالت موجودہ اماموں کے اولا دیں باتی نہیں رہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اولا دوں کے بارے میں بھی اختلافات ہیں لیکن بہ حالت موجودہ اماموں کے نسب کے مطابق صورت حال ہے ہے کہ اُن کی اولا دمیں تیرہ بیٹے تھے جن میں جار بیٹوں کی اولا دی اولا دی اور کھی باتی کی تفصیل بعضوان شعوب دی جاتی ہے۔ تھیں۔ جار بیٹوں کی اولا دکا اوسط فی کس پانچ افراد ہے کم بنآ ہے۔ ان کی تفصیل بعضوان شعوب دی جاتی ہے۔ شعیب اول ۔ پانچ افراد جن کی اولا دتھوڑی تھی ہیہ تھے۔ عباس، ہاردن، اسحاق، اسمعیل اور حسن۔

ا حسن کے ایک بیٹے جعفر نام کے تھے۔ ان کی اولاد کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جعفر بن حسن کے تین بیٹے تھے۔ علی عزری کی باقیات ان کی نسل سے ہیں۔

۲۔ اسلمیل مویٰ کے ایک بیٹے تھے ان کا نام مویٰ تھا۔ ان کی اولاد ان کے بیٹے جعفر سے چلی۔ بنی ابی الساف اور بنو الوارق ان کی نسل سے ہیں۔

س\_ اسحاق بن مویٰ کو امیر کہتے تھے۔ اُن کی اولاد میں اُن کے بیٹے عباس تھے اور اسحاق ملبوس اِن کے بیٹے بنو

لے صغیہ ۳۳۰ پر فاری عبارت سے ہے۔" اما استعمل کشیش ابومحمد کشیش اعرج اکبراولاد امام جعفر بودہ" اس عبارت میں سہومعلوم ہوتا ہے۔ بہر حال عبارت کے مطابق ترجمہ کیا حمیا ہے۔

مع صفی ۲۳۰ پر بدعبارت ب:

<sup>&</sup>quot; شصت فرزند بود \_ ی دہشت دخر وبست وسہ پسر"

یباں بھی سہو کتابت واضح ہے۔ عبارت کے اعتبار ہے" شصت ویک فرزند" ہونا جا ہے تاک اڑتیں ۳۸ اور تیکیس ۴۳ کی گفتی پوری ہو۔ مترجم نے تحریر کردوعبارت کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

الملوس ان كى باقيات ت بير محمد كى اولاد بلخ اور طحارستان ميس تحى (كيكن) بهت كم \_ ابوجعفر حسن بن اسحاق صورانى، اسحاق بن موى كى اولاد سے تھے۔ بنوالوارث صورانى كى نسل سے بيں۔

سے ہارون بن مویٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے کوئی اولاد نہ تھی لیکن ابن طباطبانے کہا ہے کہ احمد بن ہارون اُن کی اولاد تھے اور امیر کا بطوس ان کی نسل سے تھے۔

۵ \_عباس بن مویٰ کی اولاد بہت ہی کم تھی ۔ قاسم عباس ان کی اولاد تھے۔

شعبہ دوم: زید کی اولاد میں متوسطین نادر ہیں۔عبداللہ،عبید اور حمزہ و حمزہ کو ابوالقاسم کہتے تھے۔ ان کی اولاد بلاد مجم میں بہت زیادہ تھی۔ وہ سب قاسم بن حمزہ کی باقیات میں تھے۔ حمزہ بن حمزہ کی اولاد بلخ اور بعض خراسان کے علاقوں میں آباد تھی۔ ابوجعفر، قاسم بن حمزہ کی اولاد میں تھے۔ ابوجعفر، بدلیج ہمدانی کے ممدوح تھے۔ ان کی اولاد سے آل سامانیہ کے بادشا ہوں کا میل جول اور قرابت داری تھی۔ احمد ان بی کی نسل سے تھے۔

عبداللہ کی اولاد میں تین بیٹے تھے۔ محمد یمانی، قاسم اور جعفر یمانی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم ان کی اولاد تھے۔ ابراہیم کی اولاد سے ابوجعفر اور احمد شعرانی تھے۔ ابوجعفر کی اولاد تجازیس آ باوتھی۔ ابوالفایز جوشیراز بیس عضد الدولہ کے ساتھ تھے، ابوجعفر کی سل سے تھے۔ احمد شعرانی بھی صاحب اولاد تھے اور قاسم بن عبداللہ کے بھی اولاد بی تھیں۔ عبداللہ ن کی نسل بی سے تھے۔ جعفر اسود، موئی بن میں سے تھے۔ عبداللہ کی سل سے تھے۔ جعفر اسود، موئی بن عبداللہ کی اولاد تھے۔ عبداللہ کی اولاد تھے۔ بنو ناصران کی نسل سے ہیں۔ جس زمانے میں زید الفار بھرے کا والی تھا اس نے ابن عباس کے عبداللہ کی اولاد تھے۔ بنو ناصران کی نسل سے ہیں۔ جس زمانے میں زید الفار بھرے کا والی تھا اس نے ابن عباس کے گھروں کو جلاڈ الا تھا اور اُن کے خلتانوں کو بھی نذر آ تش کردیا تھا۔ اس (ظلم کی) بنا پر اسے" زید الفار" کہتے ہیں۔ بعد میں انسی اور بنو مکارم ، موٹی اصلہ کے اور مامون کے زہر سے شریت شہادت نوش کیا۔ ان کے چار جیئے تھے جن سے ان کی اولاد ہیں سے تھے۔ تفروین ، جعفر بار جان ، بنوصعب اور بنو مکارم ، موٹی اصم بن عبداللہ کی نسل سے ہیں۔

شعبہ سوم۔ امام موی کاظم کے چار بیٹے کیٹر الاولاد تھے۔ امام علی رضا، ابراہیم مرتضی، مجمد عابداور جعفر۔ جعفر کو احراری کہتے تھے، ان کی اولاد کو حوار یون اور شجر یون بھی کہتے ہیں۔ موی اور حسن ہے جعفر کی اولاد پھیلی۔ موی کی اولاد میں حسن الحق تھے اور حسن، محمد ملیط کے والد تھے۔ ملیط کو عددی غلبہ حاصل ہوا، گویا اہل ایران سب عرب تھے۔ جنسیں جاز اور عراق عرب کی تین بیٹے تھے۔ محمد تھے، جنسیں جاز اور عراق عرب کی توت و شوکت حاصل تھی۔ محمد عابد کی اولاد ابراہیم جاز سے پھیلی۔ ان کے تین بیٹے تھے۔ محمد جابری، احمد مقصر ین اور علی۔ سرجان اور کرمان میں آل ہرو، آل الی الفائز اور بنومزن علی کی یا قیات تھے۔ آل الی الحرث احمد بن مجمہ جابری سے جیں اور آل ابی الحمر الحمد کی نسل سے جیں۔ احمد اور علی کی اولا د ایک دوسر سے سے علا صدہ ہوگئیں۔
ابراہیم اصغر کے جن کا لقب مرتضیٰ تھا، دو بیٹے تھے۔ موی ابوسجہ اور جعفر۔ مویٰ ، مجمہ اور علی سے جعفر کی اولا د چلی جو بلادِ رہاتی استر میں گئی ہو گئی ہیں۔ (ابراہیم اصغر کے پہلے بیٹے ) ابوسجہ موئیٰ کے آٹھ بیٹے تھے۔ چار بیٹوں کی اولا د یں قبل اور چار کی کثیر تھیں۔ متقاون میں (کم اولا د والوں میں) عبیداللہ اور ان کی اولا د بصر سے اور کے میں تھی۔ عینیٰ کی اولا د فارس میں آباد ہوئی۔ علی کی اولا د دینور اور شیراز میں تھی۔ ابوعلی تھی، ان کی اولا د موئی ابرش سے تھے۔ جعفر کی اولا د تر بیر میں تھی۔ مکم وون میں (کثیر اولا د والوں میں) ایک مجمہ اعرج تھے، ان کی اولا د موئی ابرش سے چلی، ان کی باقیات میں ان کے تین بیٹ میٹی نیز اولا د والوں میں) ایک مجمہ اعرب تھی، ان کی اولا د موئی ابرش بغداد کے نقیب الاقبا تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ ابوطالب محن جن کی اولا د بھر میں نہایت بلد تھا۔ تاریخ کی بھوٹ کہا ہوں میں بیان کیا میل سے مقدر رضی اور علی مرتضیٰ علام البدیٰ۔ علام البدیٰ کا مرتبہ علوم میں نہایت بلد تھا۔ تاریخ کی بھوٹ کہا ہم کے نقیب ابو ہے کہ علام البدیٰ کے کتب خانے میں ان کہ برت تھی۔ ابوعلی مرتضیٰ علام البدیٰ۔ علام البدیٰ کا مرتبہ علوم میں نہایت بلد تھا۔ تاریخ کی بہت تھی۔ شام کے نقیب ابو کی بات تھے۔ نبی الدرف، ابراہیم کی نسل سے البراکات، جم الشرف، اور بنی الموسون کے جدابو المنظفر ہوتہ اللہ اُن کے اہل بیت تھے۔ دوسرے اجراہیم عکری تھے۔ بنوالمحت تھے۔ تیں دی کی اولاد میں ابن طبع تھے۔ سیدمجہ احد رہا گا آئی حسین کی نسل سے تھے۔ تیرے ابراہیم عکری تھے۔ بنوالمحت کی بنواد سے تھے۔ تیرے ابراہیم عکری تھے۔ بنوالمحت کی بنواد سے تھے۔ تیرے ابراہیم عکری تھے۔ بنوالمحت کی بنواد سے تھے۔ تیرے ابراہیم عکری تھے۔ بنوالمحت کی بنواد سے بھے۔ تیرے ابراہیم عکری تھے۔ بنوالمحت کی بنواد سے بھے۔ بنوالمحت کی انواد میں ان کی نسل سے تھے۔ تیرے ابراہیم عکری تھے۔ بنوالمحت کی بنواد سے بنوالمحت کی بنواد سے بنوالمحت کی بنواد سے بھی۔

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ جس زمانے میں یہ فقیر مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضۂ متبرکہ کے طواف سے مشرف ہوا، اس زمانے میں سید اجل نقیب اجل واعظم تھے۔ ان سے پہلے سید رضی الملت والدین نقیب تھے، اس کے بعد نقابت نتقل ہوگئ، جن کے پیشروسید قاضی تھے۔ پھر سید ندکور سے سید تاج الدین کے بھائیوں کو ملی، ان سے سید شہاب الملت والدین کو پیچی ۔ آخر میں سید محمد ولقندی نے اس امر کا آغاز کیا۔ مشہد کے نقیبوں نے فرزند اعز قدوۃ الآفاق سید عبدالرزاق کے نب کے بارے میں وریافت کیا۔ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ساوات جبل عبدالرزاقیہ سلط سے عبدالرزاق کے نب کے بارے میں وریافت کیا۔ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ساوات جبل عبدالرزاقیہ سلط سے بیں۔ سید تاج الدین نقیب نے فرمایا، جی ہاں! ہماری والدہ عفیفہ کی نب بھی ساوات صالحون تک پیچی ہے پھر اس نب کی تفصیل بیان کی جولطیم کی سابق میں ندکور ہو چکی ہے۔

ابراہیم کی اولاد کے بعضے لوگ ابر فوہ میں تھے۔ چوتھے حسین قطعی تھے۔ ان کی نسل بہت تھی اور مشہور بھی تھی۔ ابی الحن علی الدیلی کی اولاد کے بعضے لوگ ابر فوہ میں تھے۔ چوتھے حسین اشتر ، حسن برکہ، ابو بھین بجا بر اور آل ابوالسعادات ابی الحارث کی نسل سے اللہ جو دمش میں تھے حسن برکہ کی اولاد میں سے تھے۔ بہت اللہ جو دمش میں تھے حسن برکہ کی اولاد میں سے تھے۔

### شعبه چہارم امام علی رضا، رضی الله عنه کی اولا د

آ تھویں امام کے جس قدر مناقب اور مراتب ہیں ان کی تفصیل بارہ اماموں کے ذکر میں وقت کی مناسبت سے آئے گا۔ بیت:

ورنہ مزا دار خدادندیش کس نہ تو اند کہ بجا آورد ترجمہ: آپ کی آقائی کے لائق جوآ داب ہیں انھیں بجالانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت کے پانچ مبٹے تھے۔محمد،حسن،جعفر،ابراہیم اور حسین۔ان بزرگوار نامدار فرزندوں میں ان کے جانشین محمر تقی تھے۔ شعبۂ پنجم ۔امام محمد تقی کی اولا د

خلیفہ مامون (عباسی) نے جب امام محمر تقی کی ذات میں علم وادب اور فعنل و کرم کا کمال دیکھا تو اپنی بیٹی ام الفعنل کو ان کے نکاح میں دے کر مدینۂ طیب بھیج دیا۔ان کی کرامتیں اور ان کی مراتب حد بیان سے باہر ہیں۔

ان کے دو بیٹے تھے۔ علی ہادی اور موی مبرقع۔ موی مبرقع نے بہقام کم وفات پائی۔ ان کی اولاد کورضوی کہتے ہیں اور پر طرات زیادہ ترقم ہی میں آباد ہیں۔ فی زماندان میں سے ایک جمعیت الگ ہوگئی ہموی مبرقع نے کہا تھا، جب زیارت کرنے والے جمع ہوجا کیں تو میری اولاد کو مشہد مقدس لے جا کیں۔ اس کے باشندوں پر سلام ہو۔ احجہ ان کی (مویٰ کی) اللہ تھے۔ مشہور نساب کہتے ہیں کہ محمد بن مویٰ بھی ان کی باقیات میں تھے۔ نبی الحساب کے نسب نامے ان ہی سے پوست ہیں۔ محمد بن مویٰ بھی اولاد بھی ان کی باقیات میں تھے۔ نبی الحساب کے نسب نامے ان ہی سے پوست ہیں۔ محمد بن مویٰ کی اولاد میں تھے اور بقیہ اولاد بھی ان کی نسل سے جوسد ہور کے قریوں میں آباد ہے۔

شعبهٔ ششم۔ امام علی ہادی کی اولا د

حضرت امام علی ہادی کے تمن بیٹے تھے۔ حسن حسین اورجعفر، ان کی اولاد دو بیٹول حسن اورجعفرے آ مے برھی۔ جعفر کی

ع مطبوعہ ننے کے صفحہ ۳۳ ،سطر ۱۲ میں شعبۂ چہارم کا عنوان امام موی کاظم کی اولاد کے لیے قائم کیا ہے۔ یہاں صفحہ ۳۳۳ پر دوبارہ شعبۂ چہارم کا مخوان امام علی رضا کی اولاد کے لیے قائم رہتی ہے۔ شعبۂ اوّل امام ملی رضا کی اولاد کے لیے قائم رہتی ہے۔ شعبۂ اوّل امام فی العام بین سے شروع ہوتا ہے اس امتبار سے بارہویں امام تک ٹوشیدے ہوں گے۔ بہر حال مترجم نے کسی ردودبدل کے بغیر اصل متن کی عبارتوں اور مخالات کا ترجمہ کیا ہے۔

کنیت ابو عبداللہ تھی اور کذاب کے لقب سے طقب ہوئے کیول کہ انھوں نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد امامت کا وعوئی کیا تھا۔ انھیں ابوالکبرین کہتے ہیں۔ ان کے ایک سومیں بیٹے بیٹیاں تھیں۔ ان کی اولاد چھ فرزندوں سے تھی، جن میں بعض قلیل الاولاد اور بعض کثیر الاولاد تھے۔ ان کے بیٹے اسلیل حریفا، طاہر، یجی صوفی، ہارون، علی اور اور اس تھے۔ ناصر اور ان کے بھائی محمد ابوالبقا، اسلیم کے فرزند تھے۔ طاہر کے بیٹے ابوالغنائم وقائق اور ابوالعلی ولال تھے۔ ابوالفتح نساب، یجی صوفی کی سل سے تھے۔ ان کے پس ماندگان مصر میں تھے۔ چند سادات کے گھرانے بلادشام میں تھے جو ہارون بن جعفر کی اولاد تھے۔ ان کے پس ماندگان مصر میں تھے۔ چند سادات کے گھرانے بلادشام میں تھے جو ہارون بن جعفر کی اولاد تھے۔ ان کے پس ماندگان مصر میں تھے۔ چند سادات کے گھرانے بلادشام میں تھے جو ہارون بن جعفر کی اولاد تھے۔ اور مواجد ہیں۔ تھے۔ محمد نازوک جن کی اولاد کو تو اسم بن اور ایس بی کی نسل سے بنوقلنات، بدروز، بنی کعب اور مواجد ہیں۔ قاسم بن ادر ایس (بن جعفر) کی باقیات ہیں۔ قاسم بن ادر ایس امام شخصے۔

ان کے فضل وادب اور کمالات کی تشریح استعداد سے دور ہے

مصرع:

ہر چہ گویندو صفِ اودر جب او کمتر بود (جو کچھاس کی تعریف میں کہا جائے،اس کی ذات کے اعتبار سے کم ہی ہوگا)

تاہم ان کے فضائل بارہ اماموں کے ذکر میں بیان کیے جائیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ان کے ایک جیم محمدی تھے اور حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ جب بیفقیر سلطان السلاطین ابراہیم خلداللہ ملکہ، کے عہد حکومت میں جو نپوراور وہاں کے اکابر واشراف نے اس فقیر کو اپنی تشریف آوری ہے مشرف فرمایا تو حضرت میر صدر جہاں نے بعض سادات کے نسب ہے متعلق استضار کیا۔ وہ سادات ہندگی اکثریت کو مجبول النسب کہتے تھے ای کے ساتھ ساتھ بعض خائدان سادات کے سطح النسب میں ہے حداصرار کرتے تھے۔

بندوستان میں بشمول دیگر خاندان، قصبہ کنور کے سادات کوسیح النسب کہتے ہیں۔ ای طرح حضرت میرسید ماہر وجواودہ کے خطے میں بدنون ہیں ان کی اولاد اور باقیات اودھ کے علاقے میں آباد ہے۔ علاقہ بہرائج کے دونوں فرقے ایک سلسلے سے خطے میں بدنون ہیں۔ جو نپور کے نواح میں مہووہ گاؤں کے سادات معروف ہیں۔ موضع سکندر پور کے سادات کے بارے میں، جہال حضرت جمیحی بھی تشریف فرما ہوتے تھے، زیارت مزارات کے وقت فرماتے تھے کہ اس قصبے کے سیدوں کی سیادت وطہارت کی خوشہومزار کی روحانیت سے آتی ہے۔ سادات بخاریہ کے حسب ونسب میں کسی کو کلام کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مصرع:

نیت کسرا در لطافت اوخن (اس کی یا کیز گی میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے)

حفرت میرسید علاء الدین جیوری کا سلسلهٔ نسب نهایت پاکیزہ اور سیح ہے۔ سادات گردیز ہندوستان کے بعض قریوں میں آباد ہیں۔ کڑہ اور ماک پور کے سیدای خاندان سے ہیں۔ ایک خانوادہ سر ہند میں ہے۔ دیگر سادات ہندوستان کے اطراف واکناف میں بھیلے ہوئے ہیں۔ الله تعالیٰ بی اس کی حقیقت جانتا ہے۔ البتہ سادات حسینیہ کے سلسلے سے ایک جماعت جو نبود میں ہے، الله تعالیٰ نقصان سے اس کی حاظت کرے۔ فرزند اغزار شدعلی الاطلاق مشہور النب سیدعبدالرزاق سے متعلق بیتی تقیق معرض تحریم میں آئی۔

شعبة ہشتم ۔ امام محمد بن الحن کے ذکر میں

امام محمد بن الحسن بارہویں امام ہیں۔ مشہور اقوال کے مطابق ان کی کنیت ابوالقاہم ہے۔ امامیہ حضرات کے واضح قول کے مطابق ان کا لقب، جت، قایم، مہدی، منتظر اور صاحب الزمال ہے۔ ان ہی کے ندہب کے مطابق وہ بارہ امامول کے خاتم ہیں اور سردابہ میں مستور (پوشیدہ) ہیں۔ وہ اپ مقررہ دفت پر خروج کریں گے لیکن اہل سنت و جماعت کے ایمہ کا خم ہیں اور سردابہ میں مستور (پوشیدہ) ہیں۔ وہ اپ مقررہ دفت پر خروج کریں گے لیکن اہل سنت و جماعت کے ایمہ کا خرجب یہ ہے کہ مہدی آخر الزمال اپ وقت پر سلسہ اطہر حدر سید ہول گے۔ ان کی ولادت کے زمانے میں بہت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی جیسے حضرت رسالت بناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ظاہر ہوئیں۔ ہرسال ان کی ہدایت کے شرات نمایاں ہوں گے، حتیٰ کہ ساری دنیا کے اطراف اور ملک ان برج فلک کو اٹھا کیں گے اور ان کی سلطنت قائم ہوگی جس کی شرح تفصیل سے لطیفہ اوّل میں خدکور ہوچکی ہے۔''

# لطيفه ۵۳

## خلفائے راشدین، بعض صحابہ اور تابعین نیز بارہ اماموں کے ذکر میں

#### تذكرہ اوّل حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه كے مناقب

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تمام احوال، اقوال اور افعال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے شاہد ہیں اور تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں۔

جس دفت حضور علی کہ جرت کا حکم دیا گیا تو آپ علی نے جریل سے دریافت کیا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا تو جرت کرے گا تو جر بل نے دریافت کیا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا تو جریل نے عرض کیا، ابو بمرصدیق رضی اللہ عند۔اس روز سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام صدیق اکبر، کردیا۔

ابوسعود انصاری کا قول ہے کہ ابو بحررضی اللہ عنہ کا اسلام دی کے مشابہ ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ایک دات میں نے فواب میں دیکھا کہ ایک عظیم روشی آ سان سے نازل ہوئی اور کے کا کوئی گھر ایسا نہ بچا ہوگا جس میں اس روشیٰ کا کوئی نہ کوئی حصہ نہ پہنچا ہو۔ پھر دہ تمام انوار کیجا ہوگئے اور جیسا کہ میں نے پہلے دیکھا تھا ایک نور کی صورت افتیار کرگئے ۔ پھر دہ نور میرے گھر میں داخل ہوگیا اور میں کھڑا رہا۔ صبح میں نے بہ خواب ایک میہودی ایک نور کی صورت افتیار کرگئے ۔ پھر دہ نور میرے گھر میں داخل ہوگیا اور میں کھڑا رہا۔ صبح میں نے بہ خواب ایک میہودی ہوئی۔ سے بیان کیا اور اس کی تعبیر جابی۔ اس نے کہا کہ بیہ پراگندہ خوابوں میں سے ہے اور ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوئی۔ اس سے اس واقعے کو ایک زمانہ گزرگیا تا آ کہ میں کسی تجارتی سفر کے دوران بحیرا راہب کے کلیسا میں پہنچا اور میں نے اس سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ اس نے بچھے میں کون ہو۔ میں نے کہا کہ میں قبیلۂ قریش سے ہوں۔ بھیرا نے کہا کہ فواب کی تعبیر دریافت کی۔ اس نے بچیر مبعوث فرمائے گا ،ورتم اس کے ایام حیات میں اس کے دزیر رہو گے اور اس کی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے درمیان ایک پنجیر مبعوث فرمائے گا ،ورتم اس کے ایام حیات میں اس کے دزیر رہو گے اور اس کی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے درمیان ایک پنجیر مبعوث فرمائے گا ،ورتم اس کے ایام حیات میں اس کے دزیر رہو گے اور اس کی ا

وفات کے بعدتم اس کے فلیفہ بنو گے۔ اس کے بعد رسول علی مبعوث ہوئے۔ آپ علی نے بھے اسلام النے کے لیے فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ہر نبی کے پاس اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ علی کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ علی نے فرمایا میری دلیل وہ خواب ہے جوتم نے دیکھا تھا اور تہہیں یہ بتایا گیا تھا کہ تہمارے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ آ خرکار بحیرا نے تہبیں بتایا کہ تعبیر یہ ہا اور یہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس واقع کی خبر آپ کو کس نے دی؟ فرمایا جریل نے۔ اس جواب پر مین نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ دلیل کا طلب گار نہیں ہوں کہ اضفید ان فرمایا جریل کا طلب گار نہیں ہوں کہ اضفید ان عبادت نہیں سوائے اللہ وَ خدہ لاشوینک له وَ اَشْفَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُہُ وَ رَسُولُلهُ (مِن گواہی دیتا ہوں کہ کوئی ہتی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ واحد کے جس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ گھر اس کے بندے اور رسول جیں)

رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جس شخص کو اسلام کی دعوت دی اس نے میری دعوت کو قبول کرنے میں تر دد اور تو قف کیا سوائے ابو بکڑے۔ جو نہی میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے فوراً میری تصدیق کی اور کہا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول میں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ وہ صدیق اکبر ہیں۔

امیرالمونین ابو کر نے بیان کیا کہ زمانۂ جاہیت میں میں ایک روز، درخت کے سائے میں بیٹھا تھا۔ اجا تک میں نے دکھا کہ اس درخت کی ایک شاخ میری طرف بڑھی۔ میں نے غورے اسے دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے میرے کان میں آ واز آئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فلال وقت ظاہر ہول گے۔ شہیں چاہے کہ اس وقت تم سب سے زیادہ سعادت مندلوگوں میں شامل ہوجاؤ۔ میں نے اس آ واز سے کہا کہ واضح طور پر بتاؤ کہ وہ رسول کون ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ آ واز آئی کہ وہ وہ کہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہائم ہیں۔ میں نے کہا وہ تو میرے ساتھی، ہم نشین اور دوست ہیں۔ پھر میں نے اس درخت سے عبد کیا کہ جس وقت وہ مبعوث ہول بچھے بشارت دینا۔ جب آپ عبدی میں میں میں نے اس درخت سے عبد کیا کہ جس وقت وہ مبعوث ہول بچھے بشارت دینا۔ جب آپ عبدی میں میں میں کے دب کی درخت ہوئے تو اس درخت سے پھر آ واز آئی، اے ابوقاف کے بیٹے کوشش اور اہتمام کرو کہ اُن صاحب پر وقی نازل ہو پچکی ہے۔ موئی کے رب کی قدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر سبقت نہ لے پائے گا۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے دکھے کر فرمایا، اے ابو کمر! میں تبدی اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو میں اور روشن چراخ ہیں) پس میں آپ انکہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی تھد یوں کی۔ ہیں اور روشن چراخ ہیں) پس میں آپ سلم اللہ علیہ وسلم کی تھد یوں کی۔ ہیں اور روشن چراخ ہیں) پس میں آپ سلم اللہ علیہ وسلم کی تھد یوں کی ۔

حضرت امیر المونین ابو بکررضی الله عند نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت سے قبل میں ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے یمن گیا۔ وہاں کے ایک قبیلے کے سردار سے میری ملاقات ہوئی جو آ سانی کتابوں کا عالم تھا اور اس کی عمر حیار سو سال تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا گمان ہے کہ تم حرم مکہ سے آ ئے ہو۔ میں نے جواب میں ہاں کہا۔ اس نے دریافت کیا، کیا تم قریشی ہو؟ میں نے جواب میں ہاں کہا۔ اس نے چھر دریافت کیا، کیا تم قریشی مے ہو؟ میں نے کہا تی ہاں۔ عالم نے

کہا بس ایک علامت معلوم کرنا باتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے۔ اس نے کہاتم اپنا پیٹ برہند کرو۔ میں نے کہا جب تک تم مینیں بناؤ کے کہ تمہارے سوالات کا مقصد کیا ہے میں پیٹ برہنہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے آسانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرم میں اللہ کا ایک رسول بیدا ہوگا۔ اس کے دو مددگار ہول گے۔ ایک جوان اور دوسرا ادھر عمر کا۔ جوان کی خصوصیت یہ ہے کہ مختوں اور مشقتوں میں زندگی گز ارے گا۔ ادھیڑعمر والے کا رنگ اجلااور اس کے پیٹ پر سیاہ تل ہوگا۔ میں نے اپنا پیٹ کپڑا ہٹا کر دکھایا تو اے میرے پیٹ پر سیاہ تل نظر آیا۔ اس نے کہا، کعبے کے رب کی نتم تم وہی ادھیز عمر کے محف ہو۔ پھراس نے مجھے وصیت کی کہ احتیاط کرنا، ہدایت کا راستہ اختیار کرنا اور اس افضل طریقے سے قائم رہنا جو اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں بیان کی ہیں جو متہمیں عطا کی جائے گی۔ جب یمن میں میں اپنے کاموں سے فارغ ہوگیا تو اس سے رخصت ہونے کے لیے اس کے پاس گیا۔ اس نے چنداشعار میرے سپر د کیے کہ ان کو پیغیبر علیقی تک بہنچا وینا۔ جب میں مکے بہنچا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث ہو چکے تھے۔ سردارانِ قریش مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کے درمیان کوئی عجیب واقعہ تو رونمانہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ اور کون سا واقعہ عجیب ہوسکتا ہے۔ کہ پتیم ابو طالب کے بیغبری کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم تمہارے منتظر تھے۔ اب جبکہ تم آ گئے ہوتو اس معالمے کونمٹا لو گے۔ بہرنوع میں نے ان لوگوں کو روانہ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا انہوں نے بتایا کہ ( حضرت ) خدیجۂ کے گھر میں ہیں۔ میں وہاں پہنچا اور مکان کے دروازے پر دستک دی۔ رسول صلی الله علیه وسلم باہر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا محمر! میں نے آپ کے بارے میں اہل قبیلہ کے گھروں میں دریافت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آبائی دین کوچھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بحر! میں اللہ کا رسول ہوں۔ مجھے تمہاری اور سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تم الله تعالیٰ پرایمان لاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ اس پر آپ کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا، وہ یزدی شخ جس ہے تم نے یمن میں ملاقات کی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کس شیخ کے بارے میں فرما رہے ہیں، میں تو وہاں کے بہت سے مشائخ ہے ملا تھا۔ فرمایا، وہ میخ جنہوں نے ممہیں چند بیت دیے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے صبیب بی خبر آپ کو کس نے دی؟ فرمایا، اس بزرگ فرشتے نے جو مجھ سے پہلے دوسرے نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ میں نے آپ کا دست مبارک تھام لیا اور کہا أَشْهَدُانَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَانْتَ رَسُولُ اللَّهِ (مِن كُوابى ديتا مول كه الله كسواكونى لائق عبادت نبيس ب اور آب الله ك رسول ہیں) بعدازاں میں آپ علیہ کی خدمت ہے واپس ہوا، اس وقت و نیا میں کوئی مخص مجھ ہے زیادہ شاو ماں نہ ہوگا کیونکہ مجھے ایمان کی تو فیق حاصل ہوئی تھی۔

المطبوعة نسخه سنح ۳۳ سطر ۴- "ميتم ابوطالب دعوي نبوت مي كند" عالبًا-" ميتم ابوطالب" مبو كتابت ہے۔ يتيمي كي نبت والد سے بوتى ہے، اس اعتبار سے حضور عليقة و" ميتم عبدالله" كها كيا ہے۔ بوسكتا ہے كہ يبال" ميتم ابوطالب" كى تركيب ميں لفظ ميتم اس سے معروف معنوں ميں استعال نه ہوا ہوليكن فارى عبارت ميں اليا كوئى قرينة نظر نبيس آتا۔ واللہ العلم۔

آخری بیاری میں حضرت ابو بر شخرت ابو بر شخص است میں نے خلافت تفویض کرنے کے معالمے میں کئی باراستخارہ کیا اور حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ البی جو بچھ تیری رضا کے مطابق ہو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تم جانے ہو کہ میں جھوٹ ناپند کرتا ہوں اور دہ کون غافل شخص ہوگا کہ حق تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جھوٹ بات کے گا اور جھوٹی بات کو دو مسلمان فریقوں کے لیے جائز رکھے گا۔ سب حاضرین نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے نایب! کسی کو آپ کی جائی میں شک نہیں ہے۔ جو آپ کو فرمانا ہے (ب تکلف) فرمائیں۔ آپ نے (حضرت ابو بکروض اللہ عنہ نے) کہا کہ آفر شب میں شک نہیں ہے۔ جو آپ کو فرمانا ہے (ب تکلف) فرمائیں۔ آپ نے (حضرت ابو بکروض اللہ عنہ ہوئے تھے۔ میں بھی بنید نے غلبہ کیا، میں نے رسول عقیقے کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم دوسفیہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں لباس مبارک کے جاروں طرف بھرا۔ اجا تک آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے جامہ ہائے مبارک نے سبز اور چک دار ہونا شروع کیا، یباں تک کہ اس نور نے دیکھے والے کی آئے کھوں کو فیرہ کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے دونوں جانب دو بلند قد محفق کیا، یباں تک کہ اس نور نے دیکھے والے کی آئے کھوں کو فیرہ کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ مردوقا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور شرف مصافی ہے اسے آپ کومشرف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا جس سے میرے اندر جواضطرائی اورخفقائی کیفیت تھی اسے سکون حاصل ہوگیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا۔ اے ابو برا تم ہے ملاقات کرنے کا اشتیاق ہے۔ زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ تم بھے کے آ ملو گے۔ خواب میں بھے پراس قدر گریہ طاری ہوا کہ میرے اہل خانہ نے میری آ وازئ پھر مجھے حالت گریہ کے بارے میں بتایا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وہلم ہے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی آ پ کی زیارت کا اشتیاق ہے۔ فرمایا بس تھوڑا وقت باتی ہے پھر ایسا وصال حاصل ہوگا جس میں جدائی کا وہم تک نہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تفویضِ خلافت کے معالے میں اللہ تعالیٰ نے افقار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اختیار فرما ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا۔ معالم میں اللہ تعالیٰ میں بند یدو شخصیت یا یکانہ رعیت کا والی بہت زیادہ عاملِ صادق اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ آ سان و زمین میں پہند یدو شخصیت یا یکانہ روزگار ہتی ہے بعد از ان اوصاف کا حامل ہے )۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ دوشخص تمہارے وزیر ہیں۔ یہ دنیا اور کہا۔ اور آ خرت میں تمہارے مددگار اور بہشت میں تمہارے ہمائے ہوں گے۔ بعد از ان ان دونوں نے جمعے سلام کیا اور کہا۔ آپ نے مروہ سے خلاصی پائی، آپ آ سان میں صدیق ہیں، فرشتوں کے درمیان صدیق ہیں اور زمین میں گلوق کے درمیان صدیق ہیں اور زمین میں گلوق کے درمیان صدیق ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لے ان کی مثل کوئی شخص نہ دیکھا۔ فرمایا کہ یہ دو کریم فرشتے جبریل اور میکا تیل ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لے ان کی مثل کوئی شخص نہ دیکھا۔ فرمایا کہ یہ دو کریم فرشتے جبریل اور میکا تیل ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لے ان کی مثل کوئی شخص نہ دیکھا۔ فرمار آ نبووک سے تر شخص اور اہلی خانہ میرے سرے مرحانے دورہے تھے۔

حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ (حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد) بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ابوبکر کو مشہد (شہیدوں کے قبرستان) میں وفن کریں گے اور بعض نے کہا کہ بعن اپنے

جرے میں اپنے صبیب کے سامنے انہیں فن کروں گی۔ اس تجویز پر ہمارے درمیان اختلاف رہا کہ بچھ پر نیند نے غلبہ کیا اور اس حالت میں میں نے کسی کہنے والے سے سنا، او صلوا الحبیب الی الحبیب (دوست کو دوست تک پہنچاؤ) جب میں جاگی (تو بچھے معلوم ہوا کہ) دوسر لوگوں نے بھی ہی آ واز سی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کو رسول اللہ علیہ وسلم کے روضے کے دروازے پر لے جانا اور کہنا، المسلام علیک یا رسول الله، یہ ابو بکر ہے آپ کے آستانے پر حاضر ہوا ہے۔ چنانچ اگر روضت کیا دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر لے جاکر فن کر دینا ورند میرا جنازہ بقیع کے قبرستان لے جانا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر گی وصیت کے مطابق عمل کیا، ابھی وصیت کردہ کلمات پوری طرح ادا نہ ہوئے تھے کہ دروازے کا پردہ خود بخو داٹھ گیا اور کانوں میں آ واز آئی، دوست کی دوست کی طرف لاؤ۔

حضرت ابوبکڑ کی مدتِ خلافت دو سال اور عمر شریف تریسٹھ سال تھی۔ آپ کی وفات ۱۸ رجب ۱۲ ہے ۱۳ ہے کو ہوئی۔ مرض الموت میں اپنی اولاد ہے متعلق حضرت عائشۂ سے سفارش کی جن میں دولڑ کے اورلڑ کیاں تھیں حالانکہ سوائے حضرت عائشہ اور ایک دوسری بیٹی کے آپ کے تیسری بیٹی نہتھی۔حضرت عائشۂ نے عرض کیا کہ میری تو صرف ایک بہن ہے دوسری کہاں سے آگئی۔ فرمایا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور میرا گمان ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وضع حمل ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی۔

#### تذكرہ دوم۔امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مناقب

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا، اگر میری امت میں ایسی صفت کا کوئی ہے تو عمرٌ بن خطاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تائید میں ابن عمرٌ کا بی تول ہے کہ نبی کریم علی صحابہؓ ہے مشورہ فرماتے تھے لیکن حضرت عمرٌ کی بات حکم اللی کے موافق ہوتی تھی۔

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکال رہے جیں۔ سب نے ای قدر پانی نکال جس قدر اللہ تعالی نے جا ہا۔ اس کے بعد ابن ابوقافہ (ابوبکرؓ) نے ڈول کھینچا، اُن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ انہوں نے ڈول کھینچنے میں دقت محسوس کی چرابین خطاب (عمرً) نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں نے کنویں سے پانی نکالنے میں ان جیسا قوی شخص نہیں و یکھا یہاں تک کہ پانی سے تمام حض بجرگیا اور اس پانی سے تمام لوگ سیراب ہوئے۔ یہ قول حضرت عمرٌ کی خلافت سے متعلق ہے۔

حضرت عمرٌ کے فضائل بہت ہیں اور آپ سے جوخوارق ظہور میں آئے وہ بھی بے شار ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمرٌ جمع کے دن منبر پر چڑھے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ یکا یک آپ نے خطبہ روک دیا اور دوباریا تین بارفر مایا،''یَاسَادِ مِنَهُ الْحَجَالُ''

ائدً عالم اسلام من آپ كى تاريخ وصال ٢٢٠ جمادى الثاني مشهور بــــ (ناصرالدين) بحواله تاريخ الخلفا وللسيوطي :ص ١٣٨

(اے ساریہ! پہاڑ) یہ فرمانے کے بعد پھر فطبہ دینے گئے۔ حاضرین فطبہ آپس میں کہنے گئے شاید عرقر دیوانے ہوگئے ہیں۔
حضرت عبدالرحمن بن عوف نماز کے بعد آپ کے پاس آٹ اور کہا کہ اے عمر آپ کو کیا ہوگیا تھا کہ فطبے کے درمیان آپ
نے یہ بات کہی اور لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دوران فطبہ میں نے دیکھا کہ ساریہ اپنی قوم
کے ساتھ کافروں سے جنگ کر رہے ہیں اور کافر آگے بڑھتے جارہ ہیں یہ منظر مجھ سے دیکھا نہ گیا اور میں نے وہ کلمات
دہرائے تاکہ پہاڑ کی طرف مزکر دیکھیں اور کافر وں کے شرسے محفوظ ہوجا کیں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے ساریہ کی افشرگاہ
ایک مہینے کے سفر پرتھی۔ فتح حاصل کر کے ساریہ مدینے لوٹے اور بیان کیا کہ بجھے کا دن تھا ہم صبح سے شام تک کافروں سے
مصروف جہادر ہے۔ اچا تک ہم نے ایک منادی کرنے والے کی آ وازشی یا ساریہ لجبل ہم نے پہاڑ کی طرف رُن تح کر کے
الیک زبردست جنگ کی کہ بہت سے کافر مارے گئے اور جو باقی بنچ وہ بھاگ گئے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت عرشکو
پاگل پن کا طعنہ دیا تھا یہ سُنا تو اعتراف کیا کہ عمر کو اپنے حال پر چھوڑو، وہ اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بیان کیا جاتا کیا جاتا ایم الموسین علی سے کہی تو انہوں نے فرمایا، عمرگوئی ایسا کام نہیں کرتے یا ایس

ایے ہی واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک انتکر کسی دور کے علاقے میں بھیجا تھا۔ ایک روز مدین طیب میں یہ آواز سنائی دی۔ لبیکاہ لبیکاہ (وہ حاضر ہے، وہ حاضر ہے) کسی کو بعد نہ چلا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ بہر حال انتکر مدینے میں واپس آیا۔ امیر الحوثین عرش نے گہا، ان باتوں کو چھوڑ وادر اس آ دمی کا حال بیان کرو جے تم نے زیردی پائی میں بھیجا تھا کیا بنا۔ امیر الحوثین عرش نے کہا، اے امیر الموثین! واللہ میں چھوڑ وادر اس آ دمی کا حال بیان کرو جے تم نے زیردی پائی میں بھیجا تھا کیا بنا۔ امیر الشکر نے کہا، اے امیر الموثین! واللہ میں اس کے ساتھ کوئی برائی کرنا نہیں جا ہتا تھا۔ میں ایک دریا پر پہنچا، مجھے اس کی گہرائی کا پید نہ تھا لیکن ہمیں وہاں گزرنا ضروری تھا۔ ہم نے اے برہند کرکے دریا میں اتارا۔ سرد ہوا چل رہی تھی وہ اس کے جسم میں سرایت کر گئے۔ وہ فریاد کرنے لگا واعمو اہ واعمو اہ۔ اس کے بعد سردی کی شدت ہے ہلاک ہوگیا۔ لوگوں نے سنا اور جان لیا کہ صدائے لیک اس مظلوم کی فریاد کے جواب میں تھی۔ اس کے بعد میں تو بیا کہ بعد آئندہ ایسا کمل نہیں ہوگا۔ میں بے شک کی فریاد کے جواب میں تھی۔ اس کے بعد حضرت عرش نے فرمایا، اس واقعے کے بعد آئندہ ایسا کمل نہیں ہوگا۔ میں بے شک شہیں بدلے میں تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی سلمان کا قبل بہت سے کا فروں کی ہلاکت سے زیادہ بڑا ہے۔

ازانجملہ ایک واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں مصرفتح ہوا اور عمر ہوگ بن العاص وہاں کے والی ہے تو اہل مصر کے بانیوں میں سے چندا شخاص ان کے باس آئے اور کہا کہ دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر وہ جاری نہیں رہتا اور بالآخر خشک ہوجا تا ہے۔ عمر ہین العاص نے دریافت کیا کہ وہ کوئی عادت ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ عادت یہ ہے کہ جس مہینے میں ہم آپ کے بارہ سالہ کنواری لڑکی کو تلاش کرتے مہینے میں ہم آپ کے بارہ سالہ کنواری لڑکی کو تلاش کرتے

جیں اور اس کے مال باپ کو اس قدر مال دیتے ہیں کہ وہ اس لاکی کو ہمارے سروکرنے پر راضی ہوجاتے ہیں۔ پس ہم اس لاکی کو لباس اور زیورے آراستہ کرکے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ جب حضرت عمر و بن العاص نے یہ بات نی تو کہا کہ اسلام میں ایکی رسموں کا کوئی گزر نہیں ہے بلکہ اپنی آ مدے قبل تمام بری رسموں کو مٹاتا ہے۔ اس تاریخ ہے تمین ماہ گزرنے کے بعد دریائے نیل کا تمام پانی خشک ہوگیا اور لوگ وہاں سے دوسرے علاقوں میں جانے گے۔ حضرت عمر ڈ بن عاص نے جب یہ حالت دیمی تو اس کی کیفیت لکھ کر امیر المونین حضرت عمر کی خدمت میں روانہ کی۔ جب یہ مکتوب حضرت عمر کو طلاقو آ پ نے اس کے ایک جصے پر یہ عبارت کی کھر واپس جسے دیا کہ دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔

'' یہ تحریر اللہ کے بندے عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کی طرف ہے۔ پس بے شک اگر تو اپنی مرضی سے جاری رہتی ہے تو جاری نہ ہو۔ اگر تو خدائے واحد القہار کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو میں خدائے واحد القبار سے التجا کرتا ہوں کہ وہ مجتمعے جاری کردے۔''

حضرت عمر و بن عاص نے کاغذ کا وہ کلاا دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دوسرے روز سولہ گزیانی چڑھ گیا۔ اس زمانے سے اہل مصرے وہ بری رسم بھی جاتی رہی۔

حضرت عمرٌ کی خلافت دس سال قائم رہی۔ آپ کی وفات ۲۷ / ذی الحجہ اللہ ہیں ۲۳ ہجری کوشب جمعہ میں ہوئی آپ کی قبر مبارک سلطان الانبیاء علیہ ہے کے روضۂ مبارکہ میں ہے۔ منقول ہے کہ جس روز آپ کوٹل کیا گیا تو تمام روئے زمین پر تاریکی مبارک سلطان الانبیاء علیہ کے روضۂ مبارکہ میں ہے۔ منقول ہے کہ جس روز آپ کوٹل کیا گیا تو تمام روئے زمین پر تاریکی چھاگئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوٹے (خوف ہے) ماؤں سے لیٹ گئے اور کہنے گئے، شاید قیامت آگئی ہے۔ ماؤں نے (ڈھارس دیتے ہوئے) کہانہیں بچو قیامت نہیں آئی بلکہ عمرٌ بن خطاب شہید کر دیئے گئے ہیں۔ جس روز یہ واقعہ رونما ہوا، کوئی شخص یہ اشعار پڑھتا تھا اور لوگ اے دکھے نہ سکتے تھے۔

رباعی:

لبيك على الاسلام من كان باكيا فقد او شكوا اهلكوا وما قدم العهد و ادبرت الدنيا و ابردها وقد بلها من كان يومن بالوعد

(جو مخص رونا چاہے وہ اسلام کے حال پر گربیر کرے۔ پس محقیق و ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ نہ زمانہ دراز ہوا نہ دنیا

عرب عبارت کو فاری رجے کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ مرجم نے عربی عبارت نقل کرنے کے بجائے فاری رجے کا أردور جمد کیا ہے۔ مطبوعہ نسخ ص

الله على اسلام من كم محرم كو يوم شباوت عرفاروق رضى الله عند منايا جاتا ب-تارع أكلفا وللسيطى من ٢١٥ برآب كا يوم قد فين كم محرم تحرير ب- (ناصر الدين)

نے پینے دی۔ اس کی خیریت وخوبی سرد ہوگئ۔ بے شک اس نے دنیا کو برطرف کردیا جو وعدے پر ایمان لایا تھا) تذکرہ سوم۔ رافضیو ل کے فرقے برعذاب کا ذکر

روافض کی برگوئی پر عذاب کے بارے میں روایات ہیں۔ کتاب'' دلائل النبو قا'' میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم تین شخص یمن کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ہم میں ایک شخص کو فے کا رہنے والا تھا جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ کے حق میں برگوئی کرتا تھا۔ ہم نے ہر چندا سے نصیحت کی لیکن وہ (اپنی بدی ہے) باز نہ آیا۔ جب ہم یمن مینجے تو ایک جگہ قیام کرکے سو گئے- جب کوچ کرنے کا وقت ہوا تو ہم نے وضو کیا اور اُس کوفی کو جگایا۔ وہ بیدار ہوکر کہنے لگا۔ افسوس! کاش میں اس سفر میں تم ہے باز رہتا۔ اس وقت جبکہ تم نے مجھے جگایا، رسول علیاتھ میرے سر ہانے تشریف فرما تھے اور فرمار ہے تھے، اے بدكار! الله تعالى بدكاركو ذليل وخوار كرتا ب\_اس سفريس تيري صورت من بهوجائ كى - تجه يرانسوس ب-اثه اور وضوكر-جب وہ تحفص وضو کرنے میشا اور پیر درست کے تو احیا تک ہم نے دیکھا کہ اس کے یاؤں کی انگلیوں نے منخ ہونا شروع کر دیا۔ اس کے دونوں یاؤں بندر کی مائند ہو گئے۔ پھر یہ حالت رانوں تک مینچی۔ پھر اس کے سینے کے بینچے تک۔ اس کے بعداس کا سینمنخ ہوا۔ آخر اس کا چرہ اور سر بالکل بندروں جیسا ہوگیا۔ ہم نے اے بکڑ کر اونث کے اوپر بٹھا دیا اور روانہ ہوئے۔غروبِ آفتاب کے وقت ہم ایک جنگل ہے گزرے، وہاں چند بندر اور آ گئے۔ ان بندروں کو دیکھ کریہ بندر بہت ہی ب تاب اورمضطرب موا اور ری کو این دانتول سے کاف کوخود کو رہا کیا اور جنگلی بندرول میں جاملا۔ پھر اس نے ہاری جانب زخ کیا، جنگلی بندرول نے بھی اس کی موافقت میں اینے زخ جاری طرف کر لیے۔ ہم نے کہا کہ ہم مشکل میں یر گئے میں کیونکہ ایک وقت یہ بندر آ دمی تھا۔ اس بد بخت نے ہمیں ایذا پہنچائی۔ اب جبکہ جنگل کے بندر اس کے دوست ہوگئے ہیں خدا جانے یہ کیا کرے گا۔ وہ بندر (رفیق سفر) ہمارے نز دیک آیا اور اپنی ؤم پر بیٹھ گیا، پھر ہماری جانب دیکھا اور اس کی آئکھ میں آنسوآ گئے۔ پچھ دیر بعد بندوروں کی جماعت چلی تو وہ بھی ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔

# شیخین کی تو بین کرنے والے شخص کا چبرہ مسنح ہوجانا

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ كوفے كار ہنے والا ايك شخص تھا جوحضرت ابوبكر اور عمر كے حق ميں ناروا باتيں كہتا اور گالياں ديتا تھا۔ وہ ہمارا ہم سفر ہوگيا۔ ہم نے اے كی بار نقيحت كی بالآ خرصاف كہدديا كدوہ ہم ہے جدا ہوجائے۔ سفر ہو الياں ديتا تھا۔ وہ ہمارا ہم سفر ہوگيا۔ ہم نے اے كی بار نقيحت كی بالآ خرصاف كہدديا كدوہ ہم ہے جدا ہوجائے۔ سفر واپسی پر اس كا غلام ہميں ملا، ہم نے غلام ہے كہا كہ تم اپنے آ قا ہے كہوكدوہ ہمارے ساتھ واپسی كا سفر كرے۔ غلام نے كہا كہ ميرے آ قا كے ساتھ جيب حادث رونما ہوا۔ اس كے باتھ پاؤل خزير كے جيسے ہو گئے ہيں ہم اس كے پاس گئے اور ساتھ سفر كرنے كی دعوت دی۔ اس نے كہا كہ ميں عظيم حادثے ميں مبتلا ہول۔ پھر اپنے ہاتھ آ سين سے باہر نكالے جوخزير كے سفر كرنے كی دعوت دی۔ اس نے كہا كہ ميں عظيم حادثے ميں مبتلا ہول۔ پھر اپنے ہاتھ آ سين سے باہر نكالے جوخزير كے

ہاتھوں کی مانند تھے۔ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ باہر نکلا اور ہم اس جگہ پہنچ جہاں بہت سے خزیر جمع تھے۔ وہاں اس نے خود کوسواری سے گرا دیااور خزیر کی صورت اختیار کرلی اور انہی میں شامل ہوگیا حتی کہ ہم پھر اسے پہچان بھی نہ سکے۔ ہم اس کے مال اور غلام کوکونے میں لے آئے۔

ای طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک مجاہد نے کہا کہ ہم ایک شکر کے ساتھ جہاد کے لیے جارہ ہے تھے۔ بزقیم میں ہے ایک شخص جس کا نام ابواحسان تھا ہمارے ساتھ تھا۔ وہ خفص حفزت ابو بکر اور عراق گولیاں ویتا اور ناروا با تیمی کہتا تھا ہم نے ہر چند اسے نقیحت کی لیکن ہماری نقیحت بے سود رہی۔ ہم اسے اہل اختیار میں سے ایک صاحب کے پاس جو ہمارے راہبر بھی تھے لے ۔ لئے ۔ انہوں نے تکم دیا کہ اس شخص کو میرے سامنے حاضر کرو اور چلے جاؤ۔ ہم اسے حاکم کے روبرو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے تکم دیا کہ اس شخص کو میرے سامنے حاضر کرو اور جلے جاؤ۔ ہم اسے حاکم کے روبرو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے تکم دیا کہ بہتے کو کپڑے ویے اور سواری کو گئے ۔ انہوں نے تکم دیا کہ بہتے کو کپڑے ویے اور سواری کو گھوڑ اویا۔ جب ہمارے پاس پہنچا تو طنزا خوش ہونے لگا اور کہا اے خدا کے دشمنوں تم نے کیا دیکھا ہم نے اس ہے کہا کہتم ہمارے ساتھ نہ رہو۔ وہ شخص ایک جانب چلا اور ہم دوسری جانب چل دیا۔ وہ ہم سے مدد کا خواستگار ہوا تا کہ اسے بھڑ کی کھیوں سے ہمارے ساتھ نہ رہو۔ وہ شخص کہ اور کہا ہے۔ ہم نے اس کی جانب نگاہ کی ویکھا کہ اس کو جو ن نے اس کا جانب کو گئے۔ اس کا جانب نگاہ کی ویکھا کہ بھڑ وں نے اس کا گوشت کے اندر کی سفید ہڈیاں چیک رہی تھیں۔ ہم نے ندا کی کہ بنوٹیم میں سے کوئی ہے جو گوشت کے اندر کی سفید ہڈیاں چیک رہی تھیں۔ ہم نے ندا کی کہ بنوٹیم میں سے کوئی ہے جو گوشت اور اس کا ترکہ حاصل کرے۔

#### ایک عجیب حکایت

حضرت قد وۃ الكبراً فرماتے سے كہ اہل بھرہ میں سے ایک فخض نے بیان كیا ہے كہ ہم نے اہوان كے تا جروں میں سے ایک فخص كے ہاتھ بچے سامان ہجا۔ لوگوں نے ہمیں بتایا كہ شخص رافضى ہے اور شخین گوگالی دیتا ہے اور ناروا ہا تیں كہتا ہے۔ جب میرا اس كے پاس آ نا جانا بڑھ گیا تو ایک روز میں اس كے پاس بیشا تھا۔ یکا یک اس نے شخین (حضرت ابو بکر وعمر ) كی نبست ناپندیدہ ہا تیں کہنی شروع كر دیں۔ میں آ زردگی كی حالت میں اس كے پاس سے اٹھ كر چلا آیا۔ اس رات افطار بھی افسردہ ولی كے ساتھ كیا۔ اس رات افطار بھی افسردہ ولی كے ساتھ كیا۔ اس رات مجھے رسول علیہ کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض كیا یا رسول اللہ آپ فلاں فخص كو دیکھتے ہیں كہ وہ حضرت ابو بكر وعمر كی سان میں كیا كہتا ہے۔ حضرت علیہ کے فرمایا، تمہیں براگاتا ہے؟ میں نے عرض كیا ہاں اس اس اللہ كے رسول۔ فرمایا جاؤ اے میرے سامنے حاضر كرو۔ میں گیا اور اے لے كر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سلاؤ، میں نے اس ماروں گا۔ میں نے تین بارسوال كیا کے وفکہ كی وفل كرنا میرے نزد کیک بڑی بات تھی۔ تیسری بارتھم فرمایا، میں ماروں گا۔ میں نے تین بارسوال کیا کے وفکہ كی وفل كرنا میرے نزد کیک بڑی بات تھی۔ تیسری بارتھم فرمایا، کہیں ماروں گا۔ میں نے تین بارسوال کیا کے وفکہ كی وفل كرنا میرے نزد کیک بڑی بات تھی۔ تیسری بارتھم فرمایا، کھیں اس نے تین بارسوال کیا کے وفکہ كی وفل كرنا میرے نزد کیک بڑی بات تھی۔ تیسری بارتھم فرمایا، کہیں میں اس نہیں ماروں گا۔ میں نے تین بارسوال کیا کے وفکہ كی وفل كرنا میرے نزد کیک بڑی بات تھی۔ تیسری بارتھم فرمایا،

تجھ پر افسوں اے مار ڈال۔ میں نے اے مار دیا۔

جب ضبح ہوئی تو میں نے دل میں کہا کہ اُس ضبیث کے ہاں جاکراس کا حال معلوم کروں۔ جب میں اس کے محلے میں پہنچا تو اس کے گھر سے رونے دھونے کی آ واز آ رہی تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہاں کیا حادثہ ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ گزشتہ رات فلاں شخص اپنے بستر پر مقتول پایا گیا۔ میں نے کہا واللہ میں نے رسول اللہ علی کے تھم سے آل کیا ہے۔ اس کے جئے کوئلم ہوا تو مجھ سے کہا کہ آپ اپنا مال سمیٹ کر لے جا کمیں اور مجھے جھوڑیں تاکہ میں تجبیز و تکفین کا انتظام کروں۔ میں نے اپنا مال لیا اور وہاں سے جلا آیا۔

## كتاب فتوحات ميں شيخين كى كرامات كا ذكر

کتاب فتو حات ایمی تحریر کیا گیا ہے کہ اولیا اللہ کا ایک گروہ ہے جنہیں ''رحیلیو ن' کی کہتے ہیں یہ چالیس افراد ہیں۔ نہ کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ ہے اس قدر پوجھل ہوجاتے ہیں گویا آسان ان کے سر پر آپڑا ہے۔ یہ فود ہے حرکت نہیں کر سکتے۔ ہاتھ پاوک نہیں ہلا سکتے بلکہ پلک بھی نہیں جمچکا سکتے۔ ماہ رجب کے پہلے دن یہی کیفیت رہتی ہے، پھر رفتہ رفتہ رفتہ نو ملکے پھلکے ہوتے ہیں۔ جب ماہ شعبان شروع ہوتا ہے تو کی قتم کی گرانی باتی نہیں رہتی گویا نیند سے چھڑکارا پاچھے ہوں۔ ماہ رجب میں ان پر بہت زیادہ کشف اور تجلیات وارد ہوتی ہیں اور غیب کی باتوں پر مطلع کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان میں یہ کیفیت سلب کر لی جاتی ہے اور بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کے احوال پورے باتوں پر مطلع کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان میں یہ کیفیت سلب کر لی جاتی ہے اور بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کے احوال پورے سال ای طرح برقرار رہے ہیں۔

صاحب فقوحات فرماتے ہیں، میں نے اِن حضرات میں ہے ایک بزرگ کو دیکھا تھا۔ انہیں رافضیوں کے بارے میں کشف ہوتا تھا۔ وہ رافضی کو خزیر کی صورت میں دیکھتے تھے پھر وہ اے اپنے ہاں بلاتے ادر اس سے کہتے کہتم خداے تعالی سے تو بر کرو اور رجوع کر دیکھی ہو۔ اس مخص کو بڑی جیرت ہوتی اگر تو بہ کر لیتا اور اپنے رجوع کرنے میں سچا ہوتا تو اسان صورت نظر آتا۔ اس سے کہتے کہتم اپنی تو بہ میں صادق ہو۔ اگر وہ تو بہ میں جھوٹا ہوتا تو اس کی صورت ای طرح خزیر جیسی نظر آتی تو اس سے فرماتے کہتم جموث کہتے ہوتم نے تو بہ ہی نہیں گی۔

ایک مرتبه دو شفاعت کرنے والے گواہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کسی کو ان کے عقیدے کے بارے میں معلوم نہ تھا اور نہ ان کا تعلق شیعہ جماعت سے تھا۔ انہوں نے خود غور و فکر کے بعد ایک فد ہب اختیار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر اور عمر کی اور عمر کی الدین ابن عربی رحمة الله علیہ ۱۳۸ ھے کی تصنیف' فقوعات الکیا' سے ہے۔ ۱۹۲۵ میں اس کے پچر حسوں کا رجمہ سولوی مجرفضل نے کیا تھا، یہ موضع بکیال تحصیل گوجرفال کے باشندے تھے اور وہیں سے فقوعات کے پارے شائع کرتے رہے۔ عرب اللہ کا باس سے مراد اولیا اللہ کا وہ طبقہ ہے جہیں ابدال کہتے ہیں۔ ان کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما کیں' کشف الحج ب ' (فاری) مرتبہ احمد ربانی بابدور ۱۹۲۸ میں ۱۹۲۸ و اور اولیا اللہ کا دہ طبقہ مولانا لیقوب چری کی مرتبہ احمد ربانی بابدور ۱۹۲۸ میں ۱۹۲۸ و سے مراد اولیا اللہ کا دہ طبقہ مولانا لیقوب چری کھی مرتبہ احمد ربانی بابدور ۱۹۲۸ میں ۱۹۲۸ و سے مراد اولیا اللہ کا دہ موجد کے میں موجد اور دوجوں سے نواز کا میں اور ۱۹۲۸ و سے موجد کا دور اولیا کہتے ہیں۔ ان کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما کیں' کشف الحج بن (فاری) مرتبہ احمد ربانی بابدور ۱۹۲۸ میں ۱۹۲۸ و سے موجد کی موجد کے موجد کی موجد اور میں موجد کی م

nerental and the last of the second

نبیت ان کا اعتقاد درست نہ تھا اور حضرت علیٰ کی شان میں بہت غلور کھتے تھے جب یہ دونوں گواہ ان کے روبرو آئے تو ان
ہزرگ نے فرمایا، ان دونوں کو باہر لے جاؤ۔ انہوں نے سب دریافت کیا تو ہزرگ نے فرمایا کہ میں تم کوخزیر کی صورت میں
د کھی رہا ہوں اور یہ ہمارے اور تمہارے نیز اللہ تعالیٰ کے درمیان علامت ہے کہ وہ رافضی کو مجھے خزیر کی صورت میں دکھا دیتا
ہے۔ اُن دونوں نے اپنے باطن میں اپنے (باطل) ند ہب سے تو ہہ کی تو ای وقت اُن ہزرگ نے فرمایا کہ تم نے ابھی ابھی
تو ہہ کی ہے کیونکہ میں تمہیں اب بصورتِ انسان دیکھ رہا ہوں۔ دونوں گواہوں کو سخت حیرت ہوئی اور دونوں نے قطعی طور پر
اپنے باطل ند ہب سے تو ہرکر لی۔

## تذكره چہارم -حضرت امير المونين عثان بن عفان ملے مناقب كابيان

آپ کی کنیت ابوعبداللہ اور لقب ذوالنورین تھا، کیونکہ رسول اللہ علیہ کی دوصاحبز ادیاں کے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں۔ اوّل حضرت رقیہ اور دوسری حضرت اُم کلوْم ، حضرت رقیہ کی وفات کے بعد رسول علیہ نے فر ایا کہ اگر میں آیا ہے کہ (سوائے حضرت عثمان کے) یہ میرے تیسری بیٹی ہوتی تو اے (حضرت) عثمان کے نکاح میں دیتا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ (سوائے حضرت عثمان کے) یہ نعمت کی کو عاصل نہیں ہوئی کہ رسول علیہ کی دوصاحبز ادیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں۔ یہ فضل و ہزرگی انہی کا حصہ ہے۔ انہوں نے آپ کے مناقب میں ہوئی کہ رسول علیہ کی دوصاحبز ادیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں۔ یہ فضل و ہزرگی انہی کا حصہ ہے۔ آپ کے مناقب میں سے ایک شخص آپ کے گھر کی طرف آرہ ہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک نامجر عورت کو بنظر شہوت و یکھا۔ شبید ہو ہوت عثمان پر آئے تو آپ نے فرمایا، معلوم نہیں کیا معلم ہوتا ہے۔ اس شخص معاملہ ہے آپ لوگوں میں سے ایک شخص میرے مکان پر آتا ہے ادر اس کی آئی صول سے زنا کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس شخص معاملہ ہے آپ لوگوں میں سے ایک شخص میرے مکان پر آتا ہے ادر اس کی آئیصوں سے زنا کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، اے خلیفہ رسول! کیا رسول خدا علیہ کے بعد وتی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وتی نہیں ہے بلکہ نور فرا رہ ہوتا ہے۔ اس میں دیکھا کہ فرما رہے اس میں دیکھا کہ فرما رہے۔ اس میں سے ایک میں جہ کہ آپ نے اس رات جس کی ضبح شہید ہوئے، رسول علیہ کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے۔

ان میں سے ایک سے ہے کہ آپ نے اس رات جس کی صبح شہید ہوئے، رسول علی کے خواب میں دیکھا کہ فرہا رہے ہیں۔ اے عثمان! تم ہمارے پاس نہ رکھا کہ وہ آپ کی میں۔ اے عثمان! تم ہمارے پاس نہ رکھا کہ وہ آپ کی حفاظت کی خاطر مخالفین سے مقابلہ کرے اور شہادت پائی۔

ا ( حضرت رقید کا اسم گرای سہو کتابت کے باعث تحریر ہوا ہے۔ یہال حضرت ام کلثوث کا اسم گرای تحریر ہونا چاہے تھا۔ لطائف اشر فی کے مطبوعہ نسخ کے صفحات ۱۳ اور ۱۳ سے مندرجات کے مطابق غزوہ بدر (رمضان ۶ھ) کی فتح کے دن حضرت رقیدگی دفات ہوئی (ص ۱۳ ساسطر ۲۰) حضرت ام کلثوث کی دفات شعبان 9ھ میں ہوئی (ص ۱۳ سطر ۲۷) اس سانح پر نبی کریم مشکلینو نے فرمایا تھا کہ اگر میرے اور پیٹی ہوتی تویش اے (حضرت) مثان کے کا دفات شعبان 9ھ میں مسلم ۲۲ اور ۲۳) میں سانح پر تبی کریم مشکلینو کے دفرمایا تھا کہ اگر میرے اور پیٹی ہوتی تویش اے (حضرت) مثان کے نکاح میں دیتا (ص ۱۳ سطر ۲۲ اور ۲۳)۔ یہاں سمبور کتابت نے صورت حال مختلف کر دی ہے۔

الله المسلم ترجیح میں '' نامحرم عورت سے نکاح کیا'' کے الفاظ میں جو ظاہر ہے زنایا گناہ نمیں ہے۔ جبکہ یہی کرامت ججۃ الله علی العالمین از علامہ یوسف بنہائی ج ۳، ص ۸۶۲، طبقات از علامہ تاج الدین بیکی اور ازالۃ الخفاعن خلافۃ الخلفاء مقعمہ ۲ ص ۲۲۷ پر'' بنظر شہوت دیکھا'' کے الفاظ سے بیان کی گئی ہے۔ (ناصر الدین)

ایک تقد رادی کا بیان ہے کہ طواف میں معروف تھا۔ میں نے ایک تابینا مخص کو دیکھا جوطواف کر رہا تھا۔ وہ دوران طواف کہدرہا تھا۔ اے خدا مجھے بخش دے اگر چہ میرا گمان کی ہے کہ تو مجھے خیس بخشے گا۔ میں نے اس ہے کہا کیا خوبتم الیے مقام پرائی (فضول) بات کہدرہ ہو۔ اس نے کہا، اے شخص مجھ سے گناو عظیم سرزد ہوا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ ایسا کون ساگناہ ہے۔ اس نے کہا، جس روز حضرت عثان کا محاصرہ کیا گیا تھا میں نے اپنے ایک ساتھی سے قتم کھائی تھی کہ ایسا کون ساگناہ ہوگے۔ اس نے کہا، جس روز حضرت عثان کا محاصرہ کیا گیا تھا میں نے اپنے ایک ساتھی سے قتم کھائی تھی کہا کہ خان کے مکان کہ اگر عثان شہید ہوگئے تو میں ان کے کھلے ہوئے چہرے پر طمانچہ ماروں گا۔ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو ہم ان کے مکان میں داخل ہو گئے۔ ان کی بیوی ان کے سر ہانے کے ایک طرف تھی۔ دشنی رکھنے والے نے ان کی بیوی سے کہا کہ شہید کا چہرہ کہ ان کے منہ بر ہمانچہ ماروں گا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ چہرہ کھلوانے سے تہارا مقعد کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے قتم کھائی ہے کہ ان کے منہ رسول عیک نے ماروں گا۔ ان کی بیوی نے کہا تہ ہیں ان کی میوی کی باتوں پر تو جہ نہ دی اور شہید کے منہ پر طمانچہ مارا۔ ان کی بیوی نے کہا، خدایا اس کا گناہ بخش دے اور اس کے باتھ کو خشک کر دے۔ منہ کہا، خدایا اس کا گناہ بخش دے اور اس کے باتھ کو خشک کر دے۔

خدا کی قتم ابھی میں حضرت عثمانؓ کے مکان سے باہر نہ نکلا تھا کہ میرا ہاتھ خشک ہوگیا اور میری آ تکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ ( بنابریں ) مجھے پیڈ گمان نہیں ہے کہ اللہ تعالی مجھے معاف کردے گا۔

جب حضرت عثان شہید کر دیے گئے تو تین دن تک مجد نبوی کی حصت پر اہل جنت نوحہ کرتے رہے اور شہید کے درجات سے متعلق اشعار کتے رہے۔ عدی بن حاتم "فرماتے ہیں کہ حضرت عثان کی شہادت کے روز میں نے سا کہ (کوئی) کہنے والا کہتا تھا:

البشر ابن عفان
بروح و ریحان
بروح یائی، راحت، آرام اور خوشبو کی)
البشر ابن عفان
برب غیر غضبان
برب غیر غضبان
(ابّن عفان نے غضب نہ کرنے والے رب سے بشارت پائی)

لے مطبوعات خص مسم مسلم آخری ۔ "چول عثان را شہید کردند، سدروز چنال بر بام مجدرسول نوحد می کردند" اس عبارت میں خط کشیدو لفظ" چنال" سہو کتابت معلوم ہوتا ہے۔ غالباً مسجح لفظ" جناح" مراو اہل جنت ہوگا۔ اس قیاس کے مطابق ترجمہ کیا عمیا ہے کیونکہ آئندہ عبارتوں میں صریحاً کہا عمیا ہے کہ آواز آتی تھی ہولئے والے نظرنہ آتے تھے۔ لماحظ فرما کی ص اسس سے سے

#### البشر ابن عفان لغفران و رضوان

(ابن عفان نے مغفرت اور رضوان کے ساتھ بشارت یائی)

پھر کہنے والے کوغور ہے ویکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کی نعش کو تین دن تک وفن نہیں کیا، اچا تک غیب ہے آ واز آئی، إذ فُنُو وُ وَ لَا تُصَلُّوهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ ( یعنی اے وَفَن کرواور اس پر نماز نہ پڑھوسو ہے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر نماز پڑھنے آئے ہیں)۔ جب آپ کا جنازہ وفن کرنے کے لیے بقتی کی طرف لے جارہے جے تو تو لوگوں کے عقب میں ایک سوار نمودار ہوا، لوگ خوف زدہ ہوگئے۔ جب سوار نزد یک آیا تو لوگوں نے جنازہ اس کے بیرد کیا اور خود ادھر اُدھر منتشر ہوگئے۔ کی نے آواز دی مطمئن رہواور خوف نہ کرو۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تہارے ساتھ دفنانے ہیں شریک ہوں۔ بعضے موجود حضرات کہتے تھے کہ خداکی قتم وہ فرشتے تھے۔

ایا م ج میں کسی دن جب قافلہ مدینے پہنچا تو ای شخص نے بطور حقارت وہ راستہ اختیار کیا جو امیر المونین عثان کے مشبد سے دور تھا۔ تمام قافلے خیریت سے گئے اور خیریت کے ساتھ واپس ہوئے (لیکن ال شخص کے) قافلے میں ایک درندہ تھس آیا اور اس کے نکڑے نکڑے کر دیے چنانچہ قافلے والے جان گئے کہ بید (عذاب) حضرت عثمان کی بے حرمتی کی وجہ سے تھا۔

خلفائے ٹلانڈ کے خوارق کے سلسے میں تھوڑا سا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری کے سامنے حضرت عثان کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں عثان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ چنانچہ ایک روز رسول عظیمہ ججرہ مبارک سے نکل کر چلے۔ میں بھی آپ علی ہے کے چیچھ چیچھ جلا، یہاں تک کہ آپ علیہ ایک موضع میں پنچے اور وہاں تشریف فرما نکل کر چلے۔ میں آپ علی ہے کہ سامنے آیا، سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا۔ دریافت فرمایا تم کس لیے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں۔ ابو کر ہی گئے۔ دضور علی ہے کہ کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں اس حضور علی ہے گئے۔ دضور علی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں اس حضور علی کہ کہ اس کے اور وہ ابو کر گئے کہ ابو کر گئے۔ حضور علی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں اس کا جوا بھی وہی تھا (جو ہم نے غرض کیا تھا)۔ اس کے بعد حضرت عثان آئے اور دا کیں جانب بیٹھ گئے۔ رسول علی کہ کہ دورا کی ماند تھی اس کے بعد حضرت عثان آئے اور دا کیں جانب بیٹھ گئے۔ رسول علی کے اس کی افراز کی ماند تھی۔ پھر آپ علی کے نگ ریزوں نے تیج پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے نان کی آواز کی کا نزدتی۔ پھر آپ علی کے رسول میں جو ناموں ہوگے دین پر رکھ دیے تو وہ خاموش ہوگے۔ ابو کر کر دیا۔ میک دین پر رکھ دیے تو دہ خاموش ہوگے۔ بھر رسول علی کے باتھ پر رکھ وہا۔ سنگ ریزے تبیع کرنے گئے جب انہوں نے زمین پر رکھ دیے تو دہ خاموش ہوگے۔ پھر آبیں خاموش ہوگے۔ پھر آبی خاموش ہوگے۔ پھر آبیں خاموش ہوگے۔ پھر آبی خاموش ہوگے۔ پھر آبیا کی خاموس ہوگے۔ پھر آبی خاموس ہوگے۔ پھر آبی خاموس ہوگے۔ پھر آبی خاموس ہوگے۔ پھر آبی خاموس ہوگے۔ پھر آ

عثانؓ کے ہاتھ پر رکھے تو سنگ ریز ہے تبیج کرنے لگے ای طرح جب انہیں زمین پر رکھ دیا تو خاموش ہو گئے۔ حضرت عثانؓ کا زمانۂ خلافت ہارہ سال تھا اور ان کی عمر شریف بیاسی سال تھی۔ وفات ۱۸ ذی الحجہ ۴۳ھے کو ہوئی۔ قبر مبارک بقیع کے قبرستان میں ہے۔

## تذكره پنجم \_حضرت امير المومنين على مرتضى ٌ كے مناقب

امیر المونین علی این ابی طالب کرم الله وجهه باره امامول میں پہلے امام ہیں ان کی کنیت ابوالحن اور ابوتر اب تھی اور انبیں ابوتر اب نام زیادہ پندتھا۔ جب کو کی شخص انہیں اس نام سے بلاتا تو خوش ہوتے تھے۔

ایک روز رسول علیہ السلام حضرت فاطمہ ی گھر میں تشریف لائے۔ وہاں علی گونہ ویکھا تو دریافت کیا کہ میرا ابن عم کہال ہے؟ حضرت فاطمہ یے جواب ویا کہ میرے اور اُن کے درمیان رنجش کی کوئی بات ہوگئ ہے اور وو غضے میں باہر چلے گئے ہیں۔ میرے پاس قیلولہ بھی نہیں کیا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا انہیں ویکھو کہ کہاں ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ محبد میں سور ہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبد میں تشریف لائے، ویکھا کہ حضرت علی یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے سے چاور ہٹائی تو دیکھا کہ ان کے کندھے مٹی میں اٹے ہوئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وست مبارک ہے اُن کے کندھے کی مٹی صاف کی اور فرمایا، قم یا اباتو اب (اے ہورات انہوں)۔

حضرت علی کے شاکل وفضائل اس ہے کہیں زیادہ ہیں کہ انہیں تقریر یا تحریر میں بیان کیا جا سکے۔ امام احمر صنبل نے فر مایا ہے کہ ہم تک صحابہ کرام میں ہے کہ اس قدر حضرت امیر الموشین علی ابن ابی طالب کے پنچا ہے اس کے ہیں۔ جنید قدس سرہ کا قول ہے کہ امیر الموشین علی نے کا فروں ہے جو جنگیں لڑی ہیں اور جن کا ذکر ہم تک پنچا ہے اس کے بجائے علم حقائق اور تصوف ہے متعلق ان کے ارشادات نقل کیے جاتے تو کسی دل کو ان کے برداشت کرنے کی تاب نہ ہوتی۔ شرح تعرف میں بیان کیا گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب عارفوں کے پیشوا ہیں اور انہوں نے ایسے معارف بیان کیا ہی کہ میں کہ نہ اُن کے جاتے ان کی مثل بیان کیے۔ ایک دن (خاص کیفیت میں) منبر ہیں کہ نہ اُن کے اور فرمایا:

'' مجھ سے عرش سے ورے کی باتیں دریافت کرو۔ پس بے شک میں انہیں خوب جانتا ہوں اس برکت کے سب سے کہ

ل تعرف - كتاب كا إدرا نام" العرف لهذهب التصوف" ب- اس كه مصنف الوير محدين ابرائيم بخارى الكلابادى بين، بن كى وفات ٥٣٨٠ (يا ٩٠ هد) مين بوئى له طاحظة فرما كين" تاريخ تصوف در اسلام" جلد دوم مصنفه فاكم تاسم غنى تبران جاپ دوم ١٣٨٠ شاش صفى ٥٣٨ اس كا أردو ترجمه فاكم بيرمحد صن في كياب ادر لا بور سه ١٩٤٨ مين شائع بوچكا س

رسول المدسلى الله عليه وسلم في اپنالعاب و بمن مير ، منه مين و الا تقار پس شم باس ذات كى جس كه دست قدرت مين ميرى جان ب، اگر مين توريت اور انجيل كوكلام كرنے كا تكم دول تو مجھے بحروسه بكه ان دونوں كتابول مين جو كچھ باس سے باخبر عوجاؤل بشرطيكه مين اس كا اراد و كرول ''

اس مجلس میں ایک شخص تھا جے دعلب یمانی کہتے تھے۔ اس نے کہا کدان صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، میں انہیں نصیحت کرتا ہوں، چنا نچہ وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ حضرت امیر نے فرمایا، تم پر افسوں ہے کہ تم علم اور دانائی کے حصول کے لیے نہیں بلکہ شخص کے علم اور ذہانت کو آزمانے کے لیے سوال کرتے ہو۔ دعلب نے کہا آپ یمی سمجھیں مجروریافت کیا:

"آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، میں اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا جب تک اے دیکھ نہ لول۔ دعلب نے کہا آپ اے کس طرح ویکھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ویکھنے والے اپنے رب کو ظاہری نگاہ سے نہیں ویکھتے بلکہ دل کی آتھوں سے اس یقین کے ساتھ ویکھتے ہیں کہ اللہ تعالی لاشریک اور یکنا ہے۔ اس کا کوئی بنانے والانہیں مہاتھ ویکھتے ہیں کہ اللہ تعالی سے دو ہے مثل ہے۔ کسی مکان نے اس کا احاطہ نہیں کیا ہے۔ زمانہ اے گردش نہیں ویتا۔ وولوگوں کے حواس اور عقل سے ماور ا ہے۔ '

دعلب نے جب بیہ باتیں سنیں تو بے ہوش ہوکر گر پڑا۔ جب اپنے آپ میں آیا تو کہا کہ خدائے تعالیٰ کے تتم میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کے علم و ذہانت آزمانے کے لیے سوال نہ کروں گا۔ امیر المونین نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو کسی سے سوال نہ کرو۔

امام مستخفریؒ نے اپنی تصنیف' دلائل النبو ق' میں بیان کیا ہے کہ امیر المونین عمرؒ کے عہد خلافت میں بادشاہِ روم نے چند مشکل سوالات، جن کی تفصیل کتاب فدکور میں دی گئی ہیں، لکھ کر امیر المونین عمرؒ کو بھیجے۔ حضرت عمرؒ نے انہیں پڑھا اور امریز المونین علیؒ کے باس لے کر آئے۔ امیر المونین علیؒ نے انہیں پڑھا اور دوات وقلم طلب کیے اور ان کا جواب تحریر دیا۔ کاغذ لبیٹ کر قیصر روم کے قاصد کو دیا۔ قیصر نے سوالوں کے جواب پڑھ کر دریافت کیا کہ ان کا لکھنے والا کون ہے۔ امیر المونین عمرؒ نے اطلاع دی کہ جواب لکھنے والے رسول اللہ علیہ وسلم کے چیرے بھائی، داباد اور رفیق ہیں۔

حضرت علیؓ کی ولادت عام الفیل کے سات سال بعد کے میں ہوئی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پندرہ سال کے تھے۔ بعض لوگ تیرہ سال، وس سال، نو سال اور سات سال بتاتے ہیں لیکن پہلی روایت سب سے زیادہ سمجھ ہے۔

ابن جوزی نے اپنی کتاب'' صفوۃ الصفوۃ'' میں بیان کیا ہے کہ حضرت علیٰ کی عمر کے بارے میں جارتول ہیں۔ ۹۳ سال، ۵۵ سال اور ۵۸ سال ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

بیان کرتے ہیں کہ ایک روز لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے اور انہیں گھیرلیا یہاں تک کہ ان کا پائے مبارک خون آلودہ کردیا۔ انہوں نے مناجات کی کہ الہٰی میں اس قوم کو ناپہند کرتا ہوں اور یہ مجھے ناپہند کرتی ہے۔ مجھے ان سے انہیں مجھے سے نجات عطا فرما۔ای رات کی صبح کولوگوں نے انہیں زخمی کر دیا۔ان کی بہت می کرامات ہیں۔

## حضرت علی کرم الله وجہہ ہے عجیب وغریب اعجاز ظاہر ہونے کا ذکر

ان میں سے ایک بیہ ہے کہ جب حضرت علی گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اپنا پاؤں رکاب میں رکھتے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ دوسرا پاؤں رکاب تک پہنچتا تو پورا قرآن ختم کر دیتے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ دوسرا پاؤں رکاب تک پہنچنے سے قبل قرآن ختم کر دیتے۔

حضرت اسا بنت عمیس نے حضرت فاطمہ ہے روایت کی ہے کہ جس رات علی ابن ابی طالب نے مجھ ہے زفاف کیا،
میں ان سے خوف زوہ ہوئی اس لیے کہ میں نے زمین کو ان سے باتیں کرتے ہوئے سا صبح ہوئی تو میں نے رسول علیہ اس سے بید واقعہ بیان کیا۔ رسول علیہ تحدے میں گر پڑے بعدہ سر اٹھایا اور فر مایا، اے فاطمہ! جمہیں نسل کی پاکیزگی کی بشارت ہو تحقیق اللہ تعالی نے تمہارے شو ہر کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ پھر زمین کو تھم دیا کہ علی کو اپنی خبریں سائے اور روئے زمین پر مشرق سے مخرب تک جو بچھ ہونے والا ہے انہیں بتائے۔

منقول ہے کہ جب حضرت امیر المونین علی کونے میں آئے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہی میں ایک جوان تھا جو

آپ کے طرفدادوں میں سے تھا اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا تھا۔ اچا تک اس نے ایک عورت سے نکاح کرایا۔

ایک روز جبہ حضرت امیر نماز نجر ادا کر چکے تھے، آپ نے ایک شخص کو تھم دیا کہ تم فلاں موضع میں جاؤ، وہاں ایک مجد ہے

اس محبد کے پہلو میں ایک مکان ہے۔ اس مکان میں ایک مرد اور تورت باہم جھڑر رہے ہیں انہیں میرے پاس لے کر آؤوہ

اس محبد کے پہلو میں ایک مکان ہے۔ اس مکان میں ایک مرد اور تورت باہم جھڑر رہے ہیں انہیں میرے پاس لے کر آؤوہ

شخص حسب الحکم روانہ ہوا اور دونوں کولے آیا۔ آپ نے ان کی طرف رُخ کر کے فرمایا کہ آج کی رات تمہارے جھڑ نے

فیصلام پہنچا۔ اگر جھ سے ممکن ہوتا تو میں ای لیح اس عورت کو خود سے دور کر دیتا۔ اس نے جھے سے لانا جھڑن اس سے بیجھے صدمہ پہنچا۔ اگر جھو سے لانا جوان کے بیان کے) بعد امیر المونین عاضرین مجلس کی جانب متوجہ شروع کر دیا جی کہ ان کہ بہت کی بات سے رائل مجلس وہاں ہوگئوں اس کی بات سے رائل مجلس وہاں ہوگئوں اس کی بات سے رائل مجلس وہاں ہوگئوں ہوگئوں اس کی بات سے رائل میں ان اور عورت موجود رہے۔ آپ نے اس عورت کی طرف رُخ کر کے فرمایا، تم اس جوان کے بیچانتی ہو جوان اور عورت موجود رہے۔ آپ نے اس عورت کی طرف رُخ کر کے فرمایا اب میں تم سے وہ باتیں کہتا ہوں جو تم جانتی ہو جہیں چا ہے کہ انکار نہ کروں گی۔

آپ نے فرمایا کیاتم فلانہ بنت فلال نہیں ہو؟ عورت نے اقرار کیا کہ ہوں

فر مایا تمہاری پھوپھی کے ایک بیٹا تھا اور تم دونوں ایک دوسرے کو دوست رکھتے تھے۔عورت نے جواب دیا جی ہاں ایسا تھا۔

فر مایا تمہارا باپ تمہیں اس کی بیوی بنانانبیں چاہتا تھا۔اس نے اڑے کو گھر سے نکال ویا۔عورت نے کہا یہ بات درست

فرمایا، ایک رات تم قفائے حاجت کے لیے باہر تکلیں۔ اس لڑکے نے تہیں پکر لیا، تمہارے ساتھ مجامعت کی اور تم حاملہ ہوگئیں۔ یہ بات تم نے اپنی مال سے تو کہہ دی لیکن باپ سے پوشیدہ رکھی۔ جب وضع حمل کا وقت ہوا تو رات تھی۔ تہاری مال تہہیں گھرے باہر لے گئی۔ جب بچہ پیدا ہوگیا تو اسے چیتھڑے میں لپیٹ کر مردوں کے قضائے حاجت کی جگہ ڈال دیا۔ اس کے بعد ایک آیا اور نومولود کو سوچھنے لگا۔ تم نے ایک پھر کتے کی طرف پھینکا جو بچے کے سر میں لگا۔ تمہاری مال نے اپنا کم بند پھاڑ کر بچے کے سر یں پئی باندھی اور تم اسے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال تمہیں معلوم نہیں ہے۔

عورت نے اقرار کیا کہ بیاب میرے اور میری مال کے سواکوئی نہیں جانتا، یا امیر المومنین

اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ جب صبح ہوئی تو فلال قافلے کے لوگ اس بچے کو اٹھاکر لے گئے۔ پالا بوسا اور بڑا کیا۔ پھر ان کے ساتھ کو فی آیا اور تم سے نکاح کیا۔ اس کے بعد جوان سے کہاتم اپنا سرنگا کرو۔ سر پر چوٹ کے نشان نمایاں تھے۔

اس کے بعد فرمایا اے عورت به دراصل تمہارا بیٹا ہے۔ الله تعالی نے تمہیں فعل حرام سے محفوظ رکھا۔

### حضرت مرتضى رضى الله عنه كى عجيب كرامت

حضرت ابن عباس فی روایت ہے کہ جب رسول علیہ السلام حدیدیہ کے روز کے کی جانب متوجہ ہوئے تو مسلمان سخت پیا ہے تھے اور کسی جگہ پانی دستیاب نہ تھا۔ رسول علیہ السلام دربان گاہ میں تشریف لائے اور فر مایا مسلمانوں کی جماعت میں ہے وہ کون سامخص ہے جو فلاں کئویں پر جائے اور پانی ہے مشکیس مجر کر لائے نبی صلی اللہ علیہ وہلم اس کے بہشت میں جانے کے ضامن ہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے انہیں بانی مجرئے والی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔

سلمہ بن الاکوع فرماتے ہیں کہ میں ان میں شامل تھا۔ جب میں کنوکی کے قریب اس جگہ پہنچا، جہال بہت سے درخت تھے تو میں نے وہاں آ وازیسنی اور بہت ی حرکتیں نیز بے ایندھن کے آگ بجڑکی ہوئی دیکھی تو مجھ پرخوف طاری

NEW TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

ہوگیا اور مجھ سے بیتک نہ ہوسکا کہ ان درختوں سے گزر جاؤں اہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں و اپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت جنوں میں سے تھی، جس نے تہمیں ڈرایا۔ اگرتم ای طرح جاتے جیسے ہم نے ہدایت کی تھی تو تہمیں کوئی گزندنہ پنچتا، رات آ پیچی اور اصحاب پر پیاس غالب ہوگئ تو رسول علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کوطلب فرمایا کہتم یانی بحرنے والی اس جماعت کے ساتھ جاؤ اور کنویں سے یانی حاصل کرکے لاؤ۔

سلمہ بن الاکوع فرماتے ہیں کہ ہم باہر نکلے۔مشکیس ہمارے کندھوں پر اور تکواریں ہمارے ہاتھ میں تھیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے آ گے چل رہے تھے اور بید دعا خود ہے کہدرہے تھے:

اَعُو ذُبِالرَّحمٰنِ إِنَّ اَمِيلاً عَنُ عَرَفٍ جِنِّ اَظَهَرَتُ تهوِيلا وَاُقَدَت شَرَا بِهَا تعويلاً وَفَرَغَتُ مَعَ عَرَ فَهَا الطَّيُولاً (مِس رَحَٰن سے شیطان اور جن کے شرسے پناہ لیتا ہول اور جن کے مکرو فتنے سے پناہ لیتا ہول اور خدا سے مخلوقاتِ جن وانس سے پناہ لیتا ہوں ) کے

ہم اس مقام پر پنجے جہاں آ دازیں اور حرکتیں ظاہر ہوئی تھیں اور ہم پر خوف طاری ہوگیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا

کہ علیٰ بھی اُن دو مخصوں کی طرح واپس ہوں گے۔ حضرت علیٰ نے ہماری طرف رُخ کر کے فرمایا کہ میرے قدم پر قدم رکھتے

ہوئے چلو اور جو پچھ ہمیں نظر آئے اس سے خوف زدہ نہ ہونا، تمہادا کچھ نہ بگڑے گا۔ جب ہم درختوں کے درمیان پنچ تو ہم

نے بغیر لکڑیوں کے آگ جلتی دیکھی اور بغیر ہم کے کئے ہوئے سر دیکھے اور ہولناک آ دازیں بھی آئی شروع ہوگئیں، جس

ہوئ جاتے رہے۔ امیر المونین علیٰ ان سروں سے گزر گئے اور فرمایا کہ میرے پیچھے چلتے رہواور دائیں بائیں نہ دیکھوکوئی پریشانی نہ ہوگ۔ ہم اُن کے پیچھے چلتے رہ بیمال تک کہ کویں پر پیچھے گئے۔ اس کے لیے میرے پاس ایک ڈول

تھا۔ مالک نے ایک یا دو ڈول پائی کھیٹھا کہ رہتی ٹوٹ گئی اور ڈول کویں میں گر پڑا۔ کویں کی تہہ سے آ واز اور فہا کہ کسی دیا۔ امیر المونین علیٰ نے فرمایا کوئی ہے جو ہمارے لشکر میں جائے اور وہاں سے ڈول لے کر آئے۔ اصحاب نے کہا کہ کسی دیا۔ امیر المونین علیٰ نے فرمایا کوئی ہے جو ہمارے لشکر میں جائے اور وہاں سے ڈول لے کر آئے۔ اصحاب نے کہا کہ کسی اور تہتھے کی آ واز زیادہ بلند ہوئی۔ جب آ واز بھی سنائی دی جسے پھائی کے دوقت سنے میں آتی ہے۔ ناگاہ امیر نے صدا بلندگی، بہت زیادہ شور وغل سنائی دیا اور آپ کویں علی کو وقت سنے میں آتی ہے۔ ناگاہ امیر نے صدا بلندگی، اللہ اکبرا اللہ عرف کی ہوئی ہوں۔ (پھرتھم دیا) مشکیس نے پھینکو۔ تمام مشکیس اللہ ایک کرکے اور لے آئے۔

بعدازاں آپ نے دومشکیں اٹھا کیں اور سب نے ایک ایک مشک اٹھائی۔ جب ہم اُن درختوں کے قریب پہنچے جہاں

ا يہاں تك سلد بن الاكوع كا بيان واحد متكلم كے صيغ ميں تھا ، اس كے بعد كا بيان بصيف جمع متكم ب\_ص ١٣٣٧\_\_ ع اردور جمد مطبوع نيخ كے فارى ترجے سے كيا كيا ہے۔

ہم نے بہت کچھ دیکھا اور سُنا تو بات واقع نہ ہوئی البتہ ہم نے ایک مہمی ہوئی آ واز ضرور سی۔ ایک فیبی آ واز نے نعت رسول اور مُنقبت علی پڑھنی شروع کی۔ حضرت علی ہمارے آ گے سے اور دعا پڑھتے جاتے سے۔ ہم رسول علیہ کی خدمت میں پہنچ۔ حضرت علی نے تمام واقعہ خدمت میں عرض کیا۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ وہ ہا تف فیبی عبداللہ سے اور وہ جن تھا جس نے زرد بنوں کے شیطان کوکو وصفا پر مارا تھا۔

رسالہ اشرف الفوائد کے نصف جھے میں صحابہ اور تابعین ؒ کے مناقب تحریر کیے گئے ہیں۔ ہم نے اس رسالے کے متعلق دریافت کیا تو قدوۃ الکبراُ نے فرمایا:

'' جو شخص اہل سنت و جماعت کے طریق پر خلفائے راشدین کی منقبت کرتا ہے تو اس کے ہرحرف کا ثواب ایک غلام آ زاد کرنے اور حروف کی تعداد کے مطابق حج ادا کرنے کے برابر ہے، نیز سوائے ان کے مناقب کے ذکر اور مراتب کی تکرار کے کوئی اور صورت نہیں ہے جس سے اہل تعصب وحسد کے پیدا کردہ شبہات دور ہوں۔''

(حضرت علی نے) اپنے خطبول میں ہے ایک خطبے میں بغداد میں رونما ہونے والے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ (دشمن) بنی عباس میں ایک کو اس طرح قبل کریں گے جیسے اونٹوں کو قربانی کے لیے ذرئے کیا جاتا ہے اور اس میں اتنی بھی جان نہ ہوگ کہ ازخود اس شرکو دفع کرسکے۔افسوس وہ اس قوم کے درمیان کس قدر ذلیل ہوگا۔ (اس ذلت کا) سبب صرف یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا ہے اور ساری توجہ دنیا کی طرف ہوگئ ہے۔ اس کے بعد اس خطبے میں فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اُن کے نام، اُن کی کئیت، ان کے حیلے اور ان کے قبل کیے جانے کے مقامات بتا سکتا ہوں۔

آ پ نے ایک روز عبدالرحلٰ ملجم کو، جس نے آپ کوشہید کیا تھا، کو فے کی معجد میں ویکھا۔ آپ اپنے نفس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، بیت:

> اشد وصيا ويملک للموت فان الموت لاقيک

(اے موت کے وصی تو بہت مخت ہے اور تو موت کا مالک ہے، حالانکہ موت تو تھے ہے بھی ملاقات کرے گی)

وتجزع من الموت اوجل بوا دیک

(تو موت سے ال جھر رہا ہے حالانکہ وہ تیری وادی میں بہنچ چکی ہے)

اس کے بعد آپ نے اسے طلب کیا اور دریافت کیا، اے ابن ملیم ایام جاہیت میں یا طفولیت کے زمانے میں تیرا کوئی القب تھا۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر دریافت کیا، کوئی یہودی عورت تیری داریتھی جو تجھے اے شقی اور اے ناقۂ صالح کے عاقر (کونچیں کا نے والے) کہتی تھی۔ اس نے کہا جی ہاں وہ یہی کہتی تھی۔ حضرت امیر "اس کے بعد خاموش ہو گئے۔

we are the state of the state o

امیر مردان نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ شب حضرت رسول علیہ السلام کوخواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ جھے امت کی طرف بہت جھڑے اور دشمنی ملی ہے۔ فرمایا ان کے حق میں دعا کرو۔ میں نے کہا الٰہی بچھے ان لوگوں سے بہتر بدلیہ دے اور ان پر جھے سے برتر شخص مقرر فرما۔ اُن ہی ایام میں آپ شہید ہوئے۔

جب حضرت امیر الموسین علی کرم الله وجہ نے وفات پائی تو میں نے سنا کہ ایک کہنے والا کہدر ہا ہے کہتم لوگ باہر چلے جاؤ اور اس اللہ کے بندے کو ( یہیں ) چھوڑو۔ میں باہر آ گیا۔ گھر کے اندر ہے آ واز آئی محمد علیہ السلام نے وفات پائی اور علی شہید ہوگئے۔ اب امت کی نگہبانی کون کر سکے گا۔ ( کسی ) دوسرے نے کہا، وہ شخص جو ان کی سیرت اختیار کرے گا اور ان کی بیروی کرےگا۔ جب آ واز خاموش ہوگئ تو ہم اندر گئے۔ ہم نے آپ کونسل دیا ہوا اور کفن پہنا ہوا پایا۔ ہم نے آپ کونسل دیا ہوا اور کفن پہنا ہوا پایا۔ ہم نے آپ کونسل دیا ہوا اور فن کر دیا۔

امیر المونین ؓ نے حسنؓ اور حسینؓ کو وصیت کی تھی کہ جب میں وفات پا جاؤں تو مجھے ایک تخت پر رکھیں، باہر لے جا کی اور ایک پاکیزہ اور کشادہ جگہ پہنچا کیں۔ وہاںتم ایک سفید پھر پاؤ گے کہ اس سے نور چمک رہا ہوگا اس پھر کو کھودنا۔تم وہاں کشادگی یاؤ گے بس وہیں مجھے فن کر دینا۔

آپ کی قبر کی جگہ کو زمین کے برابر کرکے پوشیدہ کر دیا گیا تھا۔ ایک روز ہارون الرشید شکار کے پیچھے دوڑتا ہوا، اُس پاکیزہ اور کشادہ جگہ پر پہنچا۔ ہرنوں نے اس جگہ بناہ لے رکھی تھی۔ ہر چنداس نے چرخ اور شکاری باز ان کے پیچھے لگائے اور کتوں کو بھی ان کے سر پر چیموڑا، وہ ازخود داپس ہو گئے اور ہرنوں پر حملہ نہیں کیا۔ ہارون الرشید نے اس جگہ رہے والے چند بوڑھوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا بھید ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں سے یہ بات ہم تک پینی ہے کہ یہاں امیر المونین علیٰ کی قبر ہے۔ ہارون الرشید نے ان کے انکشاف کوشلیم کرایا اور جب تک زندہ رہا ہرسال آپ کی زیارت کے لیے آتا رہا۔

فراس بن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں در دِسر کے عارضے میں مبتلا ہوا۔ رسول علیہ السلام نے اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان کی کھال پکڑی اور اس کی انگیوں سے ایک بال جو خار پشت (قبر کے چوہ) کے بال کے ہائندتھا وہاں رکھ دیا۔ جس روز خوارج نے امیر الموشین علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا بیفراس بن عمر بھی ان میں شامل ہوگیا۔ وہ بال اس کی پیشانی سے جھڑگیا جس کی وجہ سے اسے بے حد بے چینی ہوئی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تمہارے اندر یہ اضطراب اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا۔

مطبور نسوس ۲۴۵ پر فاری عبارت میر بے'' چوں حضرت امیر المومنین علی کرم الله وجید وفات یافت شنیدم کو قائلی می گوید' اس عبارت سے پہلے یا بعد کسی عبارت میں اس قول کے راوی کا نہ کوئی ذکر ہے اور نہ نام تحریر ہوا ہے۔ قیاس کہتا ہے کہ اس عبارت سے قبل کوئی عبارت ہوگی جو اصل متن میں سہوا شامل نہ ہوگئی اور پوری روایت مبہم ہوگئی۔ اس نے توباور استغفار کی۔(اس کے بعد) وہ بال پھراس کی پیٹانی پراُ گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے وہ بال جھڑنے سے پہلے، جھڑنے کے بعد اور پھر دوبارہ اُگئے یرد کھا تھا۔

#### خوارج پرعذاب کا ذکر

صالحین میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے ایک رات قیامت کوخواب میں دیکھا۔ تمام مخلوق حشر کے میدان حساب کی جگہ حاضرتھی۔ پھر لوگ بل صراط پر مینیے۔ میں بل سے گزر گیا۔ اجا تک میں نے دیکھا کہ رسول علیہ السلام دوش کوٹر پرتشریف فرما ہیں۔ حسن اور حسین لوگوں کو پانی عطا کر رہے ہیں۔ میں بھی یانی کے لیے ان کے سامنے پہنچالیکن انہوں نے مجھے پانی عطانہیں کیا۔ میں رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ادر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ إن سے فرمائیں کہ مجھے آ ب کوٹر عنایت کریں۔ فرمایا کہ وہ تمہیں آ ب کوٹر نہیں دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا کیا سب ہے۔ فرمایا، تمہارے پڑوں میں ایک مخض ہے جوعلیؓ کو برا بھلا کہتا ہے اورتم اے منع نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ (میرا ہمایہ ) برے مرتبے کا مخص ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میرت قل کا ارادہ نہ کرے۔ رسول علیہ السلام نے مجھے ایک چھری عطا فرمائی اور فرمایا جاؤ اسے قبل کردو۔ میں نے خواب ہی میں اس شخص کو مار ڈالا ادر عرض کیا کہ میں نے تھم کی تعمیل کر دی ہے آپ منابق نے حسن اور حسین کو پانی دینے کے لیے فرمایا۔ میں نے پانی حاصل کیا اور نوش کیا۔ پھر جاگ گیا۔ وضو کر کے نماز ادا کی اور اورادو وظائف میں مشغول ہوگیا۔ جب میں نے کان لگائے تو اس شخص کے گھرے ردنے اور ماتم کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے تفتیش کی تو لوگوں نے بتایا کہ فلال شخص بستر پر مفتول پایا گیا۔ پڑوس میں رہنے والے چند لوگوں کو اس کے قبل کے الزام میں بکڑ لیا اور انہیں ایذا دی۔ میں حاکم کے پاس گیا اور بیان دیا کہ میں نے اے مارا ہے پھر سارا ماجرا ایک ایک کرے اے سایا۔ حاکم نے بھی میرے بیان کی تقیدیق کی۔ بعد از اں بمسایوں کو قید کی تکلیف ہے نجات ملی۔ اس نوعیت کے بہت ہے دافعات ہیں، یہاں اختصار سے کام لیا گیا۔

## تذكره ششم - امام حسن رضى الله عنه كے مناقب

امیر المومنین حسنٌ، بارہ اماموں میں دوسرے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابومحد تھی۔ آپ کا لقب تقی اور سید تھا۔ آپ کی ولادت ۳ جری میں نصف رمضان کو ہوئی۔ ناموب اکبر، جو ہر اول، روح الا مین اور سروش یعنی جریل علیہ السلام آپ کا نام بریہ نے کر رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حریر کے ایک نکڑے پر آپ کا نام لکھ کر چیش کیا۔ آپ لوگوں میں سینے سے سرتک سب سے زیادہ رسول علیہ السلام کے ہم شبیہ تھے۔ امیر المومنین ابو بکڑ نے امیر المومنین حسن گو کند ھے میں سینے سے سرتک سب سے زیادہ رسول علیہ السلام کے ہم شبیہ ہے۔ امیر المومنین ابو بکڑ نے امیر المومنین حسن گو کند ھے پر بیٹھایا اور قتم کھا کر کہا کہ بیاڑ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے اور علی رضی اللہ عنہ کی شبیہ ہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں

كغرے تھے (يہ بات من كر)مسكرائے۔

آ پ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے پا پیادہ ۲۵ جج ادا فرمائے حالانکہ پیدل چلنے ہے آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔

حدیث میں آیا ہے کہ ایک روز رسول علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ علیہ کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ بھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور بھی حسن گودیکھتے۔ پھر فر مایا، وہ زمانہ جلد آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سید میٹے کے توسط ہے،مسلمانوں کے دوگر دہوں میں صلح کرائے گا۔ بیرحدیث اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ معادیثہ انچھی طرح جانتے تھے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسنؓ ہی فتنہ و فساد کے دشمن ہیں۔ چنانچہ جب امیر المومنین علیؓ شہید ہوتے تو معاویہ نے امیر الموشین حسن اور حسین رضی الله عنها سے مصالحت کی اور عبد کیا کہ اگر انہیں (معاویدلو) کوئی حادث پیش آ جائے تو ظیف امیر المونین حس موں عے اس معاہدے کے بعد امیر المونین حسن فے خطبه دیا اور فرمایا، لوگو! میں نے فتنہ ونساد کو ہمیشہ کمروہ جانا ہے۔ آج میں نے مصالحت کرلی ہے اور معاملہ معاویۃ پر چھوڑ دیا ہے کہ اگر خلافت پر اُن کا حق تھا تو وہ انہیں مل گیا ہے اور اگر میراحق تھا تو میں نے انہیں است رسول کی بھلائی کی خاطر بخش دیا۔ اے معاویہ اللہ تعالی نے مہیں والی بنا دیا ہے اس حدیث کے پیش نظر جوتم جانتے تھے یا اس بات کے لیے جوتم میں دیکھی گئی ہے۔ وَإِنْ اَدُرِیٰ لَعَلَهُ فِیْنَةً لَکُمْ وَمَنَاعُ اِلیٰ جَیْنِ اِس کے بعد منبرے اثر آئے۔ حاضرین میں سے ایک تخص نے آپ سے ا خاطب موكركها يَامُسَوِّدُ وَجُوهُ المُسْلِمِين (اعملمانول كے چبرے سياه كرنے والے)-آب نے معاوية سے بيت کی اور مال اس کے یاس چھوڑ دیا۔ امیر المونین حسن ﴿ في قرمایا، الله تعالی في بن امنيه كا ملك رسول عليه السلام كو دكھايا۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے ملاحظه فرمایا که بیالوگ کے بعد دیگرے، آپ صلی الله علیه وسلم کے منبر پر چڑھ رہے ہیں۔ بیمنظر رسول عليه السلام كو وشوار محسوس موا، چنانچه الله تعالى نے وقى نازل فرمائى۔ إِنَّا أَعْطَيْنكَ الْكُوفُورَ كَ (اے حبيب) ب شَك بم نے آپ كو خير كثير عطا فرمائى ) يعنى جنت ميں۔ اور إنَّا ٱنْزَلْنهُ فِئ لَيْلَةِ الْقَدْدِ. وَمَاۤ ٱذراكَ مَالَيْلَةُ الْقُدْدِ. لَيُلَةُ الْقَدْدِ . خَيْرٌ مِنْ اللهِ شَهْدِ طَا ﴿ إِ مِنْكَ بِم نَ اس (قرآن) كوشب قدر من اتارا اورآب كيا سمجه شب قدر كيا ہے۔شب قدر ہزارمہینوں سے بہتر ہے۔) ہزارمہینوں سے مراد بنی امید کی حکومت ہے۔ رادی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی

لے پارہ کا۔ سورہ الانہیا آیت ااا۔ ترجمہ: اور پی نہیں جانٹا کہ (اس ڈھیل میں) شاید تمہاری آ زمائش ہواور ایک وقت معین تک تمہیں فائدہ پہنچانا مقصود ہو۔ مطبوعہ نننخ کے صفی ۳۳۴ پر ہیآ یت پاک اس طرح نقل کو گئی ہے۔ وان اور می لعلہ فتنہ و متاح المیٰ حین۔ اس میں فتنہ کے بعد لمکم سبوأ لکھنے ہے رہ گیا ہے اور دوسرے متاع کا الما غلط ہے۔

ع ياروه ٣- سورو كوثر ، آيت ، ا ـ

ح بإرو • ٣- سور والقدر، أيات ١-٢-٣-

حکومت کی مدت کا حساب لگایا تو ہزار مہینے ہی نگلی۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حسن ؓ نے یہ کام معاویہؓ کے سپر دکیا تو معاویہؓ نے کہا، اے ابوجمد! آپ نے اس قدر جوال مردی کا اظہار کیا ہے کہ مردانِ مرد کے نفس ہرگز ایسی جوال مردی نہیں دکھا کتے۔
حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک رات حسن بن علیؒ رسول علیہ السلام کے پاس تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بحضرت اور مائے تھے۔ آپ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اب اپنی مال کے پاس جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں ان کے بعد حبت فرماتے تھے۔ آپ علیہ کے اس بر بحلی جبکی اس کی روشیٰ میں حسنؓ اپنی دالدہ کے پاس گئے۔

بعض مقامات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حسن کے دوں میں پیدل مکہ معظمہ جاتے ہے جس کے سب آپ کے مبارک پر ورم ہوجاتا تھا۔ آپ کے مددگاروں میں ہے ایک نے کہا، کاش آپ آئی ہی در کے لیے سوار ہوجاتے کہ پاؤں کا ورم کم ہوجاتا۔ آپ نے اس کی تجویز قبول نہ کی۔ اس ہے کہا کہ جب تم مزل پر پہنچو گے تو ایک باہی تہمیں ملے گا اس کے پاس کی قدر تیل ہوگا۔ اس ہے تیل فرید کر بیالے میں مجردے۔ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میں نے کی مزل میں ایسا مخفی نہیں دیکھا جس کے پاس میہ دوا ہو، تو اس منزل میں کہاں ہوگا۔ فر مایا حال کر نا مل جائے گا جب منزل پر پہنچ تو وہ باہی وہاں تھا۔ آپ نے مددگار ہے کہا کہ جس باہی کہ بارے میں کہا تھا وہ موجود ہے جاؤاور پر پہنچ تو وہ باہی وہاں تھا۔ آپ نے مددگار ہے کہا کہ جس باہی کے بارے میں کہا تھا وہ موجود ہے جاؤاور پر پہنچ تو وہ باہی وہاں تھا۔ آپ نے مددگار ہے کہا کہ جس باہی کے بار اس نے کہا تھا وہ موجود ہے جاؤاور کے لیے فرید رہا ہوں۔ اس نے کہا جھے ان کے پاس لے چل کس کے لیے فرید رہا ہوں۔ اس نے کہا جھے ان کے پاس لے چل کہ میں ان کا طرف دار ہوں۔ جب وہ سپائی آپ کی خدمت میں آیا تو عرض کیا کہ میں آپ کا طرف دار ہوں، بیے نہیں لوں میں ان کا طرف دار ہوں۔ جب وہ سپائی آپ کی خدمت میں آیا تو عرض کیا کہ میں آپ کا طرف دار ہوں۔ جب وہ سپائی آپ کی خدمت میں آیا تو عرض کیا کہ میں آپ کا طرف دار ہوں۔ جب وہ سپائی آپ کی خدمت میں آیا تو عرض کیا کہ میں آپ کا طرف دار وں، بیے نہیں لوں گا۔ اللہ تعرکی یوک دردزہ میں جوالی حال کے اس کے گا جیسا تم چاہے ہو۔ وہ میرے طرف داروں میں ہوگا۔ اپنی اور اس نے ایسائی وہ کے اس کے گا جیسا تم چاہے ہو۔ وہ میرے طرف داروں میں ہوگا۔ سپائی ای ذیرے پر آیا اور اس نے ایسائی وہ کہ جیسا آپ نے فرمایا تھا۔

حضرت قدوۃ الكبرا فرماتے تھے كە حضرت حن كے خوارق اور كرامات اس قدر زيادہ بيں كه ان سب كا بيان كرناممكن البيل كرناممكن عليل كرنام كا البيل كرناممكن البيل كرتے بيں كه آپ كو زہر ديا گيا تھا۔ وفات كے وقت امير الموشين حسين آپ كر مرباغ موجود تھے۔ انہوں نے فرمايا، اے بھائى آپ كا گمان كی شخص پر ہے كه اس نے آپ كو زہر ديا ہے۔ آپ نے فرمايا تم يہ بات اس ليے دريافت كر رہے ہوكه اے قتل كر دو۔ حضرت حسين نے كہا جى ہاں۔ آپ نے فرمايا كه وہ شخص جس كے بارے ميں ميرا كمان ہو قال كر دو۔ حضرت حسين نے كہا جى ہاں۔ آپ نے فرمايا كه وہ شخص جس كے بارے ميں ميرا كمان ہو قال كر دو۔ حضرت حسين نے كہا جى مار ديا حسان ہو اللہ تعالى حقت تر ہے ميں يہ بات بندنہيں كرتا كہ كوئى ہے گناہ ميرى وجہ ہے مار ديا جائے۔ مشہور ہے كہ آپ كى بيوى نے آپ كو زہر ديا تھا۔ آپ كى وفات او اگل رئيج الا قال ٥٠ جمرى ميں ہوئى۔

#### تذكره مفتم - امام حسين شهيد كربلارضي الله عنه كے مناقب ميں

امیرالمونین حسین ارہ اماموں میں تیسرے امام تھے۔ آپ ابوالائمہ بیں آپ کی کنیت عبداللہ تھی اور لقب شہید اور سیّد تھا۔ آپ کی ولادت مدینے میں سہ شینے (منگل) کے روز چار شعبان ہم بجری میں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آپ کی مدت جمل چھ ماہ تیں ہوئی۔ حضرت کی بن ذکر یا علیما السلام اور امیر المونین حسن رضی ماہ تھی۔ سوائے آپ کے کی مدت بچا کی مدت بیز فاطمہ آکے بطن میں امیر المونین حسین آکے علق کی مدت بچاس ون بتائی جاتی اللہ عنہ کی ولا وت کے درمیان کی مدت نیز فاطمہ آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ کو ایسا جمال ماصل تھا کہ اگر آپ تاریکی میں بھیتے تو آپ کی بیٹانی اور رخسار کی تابانی ہے راستہ نظر آ جاتا۔ آپ سینے سے بیروں تک رسول علیہ السلام کے مشابہ میں بھیتے تو آپ کی بیٹانی اور رخسار کی تابانی سے راستہ نظر آ جاتا۔ آپ سینے سے بیروں تک رسول علیہ السلام کے مشابہ سے جیسے کہ امیر المونین حسین رضی اللہ عنہ سین سے بیٹانی تک رسول علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ رسول علیہ السلام نے فرایا ہے کہ حسین بچھ ہے کہ امیر المونین حسین نواسو ہے۔ اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالی الشخص سے مجت کرتا ہے جو حسین سے مجت کرتا ہے جو حسین نواسو ہے۔ ایان کرتے ہیں کہ (ایک روز) حسن اور حسین اور صلی اللہ علیہ وکلم کے سامنے کے حسین نواسوں میں نواسہ ہے۔ لیان کرتے ہیں کہ (ایک روز) حسن اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرایا، اس وقت جرکیل کہہ رہے ہیں کہ وسیس بزرگ (بڑے) ہیں۔

ام الجسارت سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب و یکھا ہے اور میں اس سے خوف زوہ ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا خواب و یکھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے و یکھا کہ آپ کے جم مبارک کا ایک کلاا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک ہی و یکھا ہے۔ فاطمہ کے ایک بیٹا ہوگا جو تہراری گود میں ہوگا۔ اس کے بعد امیر المونین حسین پیدا ہوئے۔

روایت ہے کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین گو اپنی دائیں ران پر بٹھا رکھا تھا اور بائیں ران پر آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاوے ابراہیم تھے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے لیے
کیجانہ رکھے گا۔ ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا جائے گا۔ اب آپ اِن میں سے ایک کو اختیار کریں۔ رسول صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حسین فوت ہوگا تو اس کے فراق میں میری، علی اور فاطمہ کی جان جلے گی اور اگر ابراہیم جاتا ہے
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حسین فوت ہوگا تو اس کے فراق میں میری، علی اور فاطمہ کی جان جلے گی اور اگر ابراہیم جاتا ہے
تو اس کاغم میری جان پر ہوگا۔ میں ان کے غم پر اپناغم اختیار کرتا ہوں تین دن بعد حضرت ابراہیم کی وفات کا واقعہ وقوع میں

ا مطبونہ نسخ ص ۳۴۸ کہلی سطر'' وسین سبط است از ابساط'' (حسین نواسوں میں نواسہ ہے ) بظاہر اس جیلے کا کوئی منبوم نہیں نکلتا شاید جیلے میں پچھے الفاظ اور بھی بول جو یبال کتابت میں نہیں آ سکے باشاید کوئی اور حقیقت ہو۔ والنہ اعلم۔ آیا۔ حضرت حسین جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار کرتے اور فر ماتے ، خوش آ مدید (بیدوہ ہے) جس کے لیے میرا بیٹا ابراہیم فدیہ بنا۔

ام سلم تفراتی ہیں کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جرے سے باہر گئے اور بہت دیر کے بعد واپس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اُلجھے ہوئے اور گرد میں اُٹے ہوئے سے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی چزشی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب حال میں وکھے رہی ہوں۔ فرمایا مجھے عراق کے ایک مقام پر لے جایا گیا جے کر بلا کہتے ہیں۔ یہ حسین کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ مجھے میری اولا و میں سے ایک جماعت کو دکھایا گیا۔ میں نے اُل کا خون زمین سے اٹھایا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ لواور اسے تھاظت سے رکھو۔ میں نے آپ علیہ کیا۔ میں نے اُل کا خون زمین سے اٹھایا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ لواور اسے تھاظت سے رکھو۔ میں فرار کیا اور اس کا منہ اچھی دست مبارک سے وہ چیز لے لی۔ وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ میں نے اسے شیشے کی بوتل میں ڈال دیا اور اس کا منہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ جب حسین بن علی عراق کے سفر پر چلے گئے تو میں ہر روز وہ شیشی باہر تکالتی، اسے دیکھتی اور روتی بھی طرح سے دسویں محرم ہوئی اور میں نے اسے ویکھا تو وہ اپنی حالت پر برقرار تھی۔ جب دن ڈھلے اسے دیکھا تو وہ اپنی حالت پر برقرار تھی۔ جب دن ڈھلے اسے دیکھا تو وہ مٹی تازہ خون بوئی تھی۔ (اس تبدیلی سے) میں نے جان لیا کہ حسین گوتل کر دیا گیا۔ میں بہت روئی پھر دشمنوں کے طعنوں کے خیال سے ہوگی تھی۔ (اس تبدیلی سے مفرت حسین کی شہادت کی خبر آئی تو یہ اس دن کے عین مطابق تھی۔

آ ب کی شہادت دس محرم ۲۱ ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ اس وقت آ پ کی عمر ستادن سال یا نچ ماہ تھی۔

حضرت عائش ہے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جریل کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ (اس اثنا میں) حسین بن علی آگئے۔ جبریل نے دریافت کیا کہ بیہ کون جیں؟ رسول علیہ السلام نے فرمایا، بیہ میرا بیٹا ہے، پھر انہیں اپنے بہلو میں بٹھالیا۔ جبریل نے عرض کیا کہ عنقریب بہ شہید کردیئے جائیں گے۔ رسول علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہیں کون لوگ قتل کریں گے۔ جبریل نے عرض کیا کہ آپ علیہ کی امت کے لوگ انہیں شہید کریں گے۔ پھر جبریل نے عرض کیا کہ آپ علیہ کی امت کے لوگ انہیں شہید کریں گے۔ پھر جبریل نے کر بلا کی جانب اشارہ کیا اور تھوڑی می سرخ مٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی کہ بیان کے مقتل کی مٹی ہے۔

امام زین العابدین رضی الله عند نے بیان کیا ہے کہ جب ہم کونے کے سفر پر تھے تو ہم نے کہیں پڑاؤ نہیں کیا بلکہ سفر کرتے رہے۔ امیر المومنین حسین رضی الله عند نے حضرت کی بن ذکر یا علیما السلام کا ذکر نہیں کیا۔ ایک روز فرمایا کہ دنیا کی خواری اور بے اعتباری سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت کی بن ذکر یا (علیما السلام) کے سر مبارک کو بنی اسرائیل کی ایک نابکار عورت کے یاس بطور ہدیہ بھیجا گیا۔

سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ بیخیٰ بن زکر یا علیجا السلام کے قل کے بدلے میں ہم نے ستر ہزار آ دمیوں کو ہلاک کیا اور آپ کے فرزندوں کے بدلے میں دو بار اسی ہزار آ دمیوں کو ہلاک کروں گا۔ صحیح اسناو سے بیہ بات پیچی ہے کہ امیرالموشین حسین کے قاتلوں میں سے ایک شخص بھی ایسانہیں بچا کے موت سے پہلے اس کی ذات نہ ہوئی ہو۔ وہ قل نہ ہوا ہو یا کسی دوسری مصیبت میں گرفتار نہ ہوا ہو۔

ثقات میں ہے ایک ثقة شخص نے بیان کیا ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے اصحاب کے سرکونے کی مجد میں لائے گئے اور انہیں ایک گوشے میں رکھا گیا تو جس بھی اس طرف چلا گیا۔ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے سے، آ گیا آ گیا، اچا تک ایک سانپ آیا اور سروں کے درمیان چلا گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کی ناک کے سوراخ میں واضل ہوا۔ تھوڑی دیر وہاں رہا پھر باہر فکلا اور کی طرف جا کر غائب ہوگیا۔ اس کے بعد لوگ کہنے گئے آ گیا گیا۔ وہی سانپ پھر آیا اور کی طرف جا کر غائب ہوگیا۔ اس کے بعد لوگ کہنے گئے آ گیا گیا۔ وہی سانپ پھر آیا اور کی طرف جا کر غائب ہوگیا۔ اس کے بعد لوگ کہنے گئے آگیا گیا۔ وہی سانپ پھر آیا اور کی طرف جا کر غائب ہوگیا۔ اس کے بعد لوگ کہنے گئے آگیا گیا۔ وہی سانپ پھر آیا اور اس نے کیا تھا وہی کیا۔ اس طرح چند باراس نے اپنے عمل کو دہرایا۔

بیان کرتے ہیں کہ شمر ذی الجوش کو امیر المومنین حسین کے سامان سے پچھے مقدار سونا ملا تھا۔ اس نے وہ سونا اپنا کسی لڑکی کو دے دیا۔ لڑکی نے اسے ایک سنار کو دیا کہ اس کے لیے زیور بنادے۔ جب سنار نے سونے کو آگ میں ڈالا تو غبار کی طرح اڑ گیا اور ناپید ہو گیا۔ جب شمر نے یہ بات من تو سنار کو بلایا اور بچا ہوا سونا اسے دیا کہ اسے میرے سامنے آگ میں طرح اڑ گیا اور خب سنار نے اس کی موجودگی میں میں سونا آگ پررکھا تو پہلے سونے کی طرح ناپید ہو گیا۔

بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حسینؑ کے چند اونٹ باقی تھی۔ ان بدبختوں نے انہیں ذبح کرکے پکایا۔ ان کا گوشت اس قدر سلخ ہوگیا کہ کوئی شخص ایک نوالہ بھی نہ کھا گا۔

ایک تقدراوی کا بیان ہے کہ میں نے قبیلہ طے کے ایک شخص سے دریافت کیا کہ مجھ تک بیروایت پیچی ہے کہ تم لوگوں نے جنول کونوحہ کرتے ہوئے ساتھا۔ انہوں نے کہا ہاں جب حسین رضی اللہ عنہ شہید کردیے گئے تو ہم نے جنول کا نوحہ سنا ہے۔ وہ بیا شعار پڑھتے تھے اورنوحہ کرتے تھے۔ ابیات ی<sup>ا</sup>

> مسح الرسول جمینہ فلہ بر توفی الحدود (رسول صلی اللہ عدیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیراسواس نے (بیہ ہدیہ بطورحق حاصل کیا) ابواہ من علی قرشیا وجدہ خیر الجدود

(اس کے باپ قریش کے بلندر تبدلوگوں میں سے ہیں اور اس کے نانا سب ناناؤں میں بہترین ہیں)
یان کرتے ہیں کہ ان بد بختوں میں سے ایک نے مدینے میں خطبہ دیا اور امیر المونین کو تل کرنے کی خوشخری سائی تو
انہوں نے رات کو مدینے میں آ وازنی اور کہنے والے کو ندد کمھ سکے۔ وہ بیشعر پڑھ رہا تھا۔ ایمات

ایهاالقاتلون جهلا حسینا

بشروا بالعذاب و التنکیل

(اے قاتلانِ حین! تم جہل و ناوائی کے باعث عذاب و سرزئش ہے خوش وقت ہوجاؤ)

کل من فی المسماء بدعو علیکم

من نبی و ملائک و قیل

(چوخض بحی آسانوں میں ہے تہمیں بدعا دے رہا ہے۔ نی اور فرشتے کہدرہ ہیں)

فلعن علی لسان ابن داؤد

و عیسی صاحب الانجیل

(پس ان پرلفت کی گی۔ ابن واؤد کی زبان ہے اورصاحب انجیل عیمیٰ کی زبان ہے)

ایک شخص نے غزوات روم ہے روایت کی کہیں نے انکی کمایوں میں ہے ایک کماب میں بیلکھا ہوا دیکھا ہے۔ بیت۔

ایک شخص نے غزوات روم ہے روایت کی کہیں نے انکی کمایوں میں ہے ایک کماب میں بیلکھا ہوا دیکھا ہے۔ بیت۔

اندا جو امت قنلت حسینا

(کیاوہ لوگ امیدر کھتے ہیں جنہوں نے حسین کوتل کیا، کہ ان کے نانا قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے)
میں نے راوی سے دریافت کیا کہ یہ (شعریا رسالہ) کس نے تحریر کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ہی نہیں جانا۔
حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ جب ابن زیاد کے فرمان کے مطابق امیر المونین حسین گے سرکو نیز بررکھ کر
گلیوں میں تھمایا گیا تو میں اپنے مکان کی کھڑکی میں تھا۔ جب علم میرے برابر آیا تو میں نے آپ کے سرکو کہتے ہوئے سنا،
''اُم حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحابَ الْکَهُفِ وَ الرَّقِیْمِ کَانُو مِنْ ایسَنَا عُجَدًا'' لے (ترجمہ: کیا آپ نے سمجھا کہ غار والے اور کتے
والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔) اس آواز کی جیب سے میرے جسم کے بال کھڑے ہوگے۔ میں نے
داکی ، اے ابن رسول اللہ! یہ آپ کا سرے۔ آپ کا معاملہ عجیب ترے۔

ز بیر علے کہا، مجھ تک میہ بات پینی ہے کہ کوئی پھر ایسانہیں تھا جے اٹھایا گیا ہواور اس کے نیچے تازہ خون نہ دیکھا گیا ہو۔ ایک دوسرے شخص سے روایت کرتے ہیں۔ اس نے کہا جب حسین شہید ہوگئے تو آسان سے خون کی بارش ہوئی اور ہماری

الماره ۱۵ ـ موره الكبف، آيت ۹ ـ

ع مطبوعہ ننخ کے صفحہ ۳۳۹ پر بیرعبارت ہے'' آور دہ اند کہ معمر و زہر چہ بود، زبیر گفت جنیں ہمن رسیدہ است کہ ہیج سنگے راہو نداشتند مگر آن کہ زیر او خونِ تازہ یافتند۔'' اس میارت میں ابتدائی جمارتھی مہم ہے۔ اس لیے سترجم ئے'' آوردہ اندک یعمر و زہر چہ یوا'' کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے، شاید بیکی دوسری عبارت کا جڑہے۔

مرچيزخون سے بحر كئى۔ چندروزتك مجھة عان خون بسة نظرة يا۔

### تذكره ہشتم ۔حضرت امام زين العابدين رضي الله عنه کے مناقب

علی ہن حسین ، آپ چو سے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محد تھی ، کہتے ہیں کہ ابوالحن اور ابو بکر بھی تھی۔ آپ کا لقب جاد اور زین العابدین تھا آپ کی ولادت ۳۳ ججری میں مدینے میں ہوئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ۳۸ ججری میں ہوئی۔ آپ کی والدہ شہر بانو بنت یز دجرد، نوشیر وانِ عادل کی اولاد سے تھیں۔ آپ کی وفات آٹھ محرم سنہ چورانوے ہجری کو ہوئی۔

کہا گیا ہے کہ آپ کو'' زین العابدین' لقب دینے کا سب بیتھا، کہ ایک رات آپ نماز تہجد ادا کر رہے تھے کہ شیطان ایک اڑ دھے کی صورت بیل نمودار ہوا تا کہ آپ کی عبادت میں خلل پیدا کر ہے لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی اڑدھے نے (شیطان نے) آپ کے چیر کی انگلی کو اس بری طرح سے کاٹا کہ سخت تکلیف ہوئی لیکن آپ نماز میں مشغول رہے اور نیت نہ تو ڈی۔ اللہ تعالی نے آپ پر منکشف کر دیا کہ یہ اڑدھا شیطان ہے آپ نے اسے ڈائنا اور ایک تھیئر رسید کیا اور کہا، اے ذلیل و خوار ملعون دور ہو۔ جب شیطان دفع ہوگیا تو آپ اپنا ورو پورا کرنے کے لیے ایک تھیئر رسید کیا اور کہا، اے ذلیل و خوار ملعون دور ہو۔ جب شیطان دفع ہوگیا تو آپ اپنا ورو پورا کرنے کے لیے اشھے۔ آپ نے ایک آ واز کی اور کہنے والے کو نہ دکھے سکے۔ کوئی کہدرہا تھا ''آپ زین العابدین ہیں'' یہ جملہ غیمی آ واز نے تین بار کہا۔

بیان کرتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا چہرہ زرد ہوجاتا اور جسم پر لرزہ طاری ہوجاتا۔ آپ سے سبب دریافت کیا تو فرمایا، تم جانتے ہو کہ مجھے (القد تعالیٰ کے ) سامنے کھڑا ہونا ہے۔

ایک روز آپ اپ مکان میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اعبا تک آگ لگ گئی۔ ہر چند کہ آگ گئے کی پکار کی گئی لیکن آپ نے تجدے سے مرہبیں اٹھایا۔ جب آگ بچھ گئی تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کو کس بات نے آگ سے بے پرواکر دیا، فرمایا، آتشِ آخرت کے خیال نے۔

آپ کے خوارق عادات و کرامات بہت ہیں۔ ایک روز آپ اپنے اصحاب کے ساتھ جنگل میں بیٹھے تھے کہ ایک ہرن آپ آپ کے سامنے آیا اور ہاتھ ہیر یٹننے لگا۔ حاضرین نے دریافت کیا اے ابن رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے، فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ فلال قریش نے گزشتہ روز میرے بچے کو پکڑلیا ہے اور کل ہے اسے دودہ نہیں دیا۔ بعضے اصحاب کو اس بات پر یقین نہیں آیا آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ اسے لے کر آئیں۔ جب وہ آیا تو اسے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا کہ ہرن کے کہتا ہے (ہرن آپ کا بچہ من کو دے دو تاکہ وہ اسے دودھ پلائے۔ اس کے بعد وہ واپس تیرے کا بچہ میں نے پکڑا ہے) آپ نے فرمایا کہ بج مرن کو دے دو تاکہ وہ اسے دودھ پلائے۔ اس کے بعد وہ واپس تیرے حوالے کردے گی۔ (ہرن نے) وعدہ پوراکیا تو آپ نے تریش سے کہا کہ بچہ مرن کو بخش دو۔ اس نے بچہ مرن کو دے دیا۔

#### تذكره نهم \_حضرت امام محمد باقر رضى الله عنه كے مناقب

محد بن علی بن حسین پانچوی امام ہیں۔ آپ کی کئیت ابوجعفر اور لقب باقر تھا، کیونکہ آپ بہت ہی زیادہ صاحب علم تھے اور آپ کی ذات سے علم کو وسعت حاصل ہوئی۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت الحسن بن علی تھیں۔ آپ کی ولادت مدینے میں اور آپ کی ذات سے علم کو وسعت حاصل ہوئی۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت الحسن ہیں علی تھیں۔ آپ کی ولادت مدینے میں اسلام مفر ۵۷ ہجری میں جمع کے روز ہوئی، یعنی امیر المونین حسین ٹی شہادت سے تین سال پہلے (بیدا ہوئے)۔ آپ کی وفات ۱۱۲ ہجری میں بعمر ستاون سال ہوئی اور آپ کی قبر بقیع میں اپنے والدکی قبر کے نزد یک ہے۔

آپ ہے روایت ہے کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس اس زبائے ہیں گئے جب وہ و کھنے ہے معذور ہوگئے تھے۔
ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ تم کون ہو۔ میں نے کہا میں محمہ بن علی بن حسین ہوں۔
انہوں نے کہا آگے آؤ، میں آگے بڑھا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور جھکے کہ میرے پاؤں کا بوسہ لیں لیکن میں ہٹ گیا۔ انہوں نے کہا، إِنَّ دَسُولَ اللّٰهِ يقربک السلام (بے شک رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلام تھیچے ہیں) میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔
ہیں) میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا تھا کہتم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ میرے فرزندوں میں سے ایک فرزندتم سے ملاقات کے لیے تمہارے پاس آئے قو اسے میرا سلام کہنا۔

ایک دوسری روایت میں جابروضی اللہ عنہ ہے روایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان بیق حتیٰ یلقی ولداً من الحسین یقال له محمد یبقو علم الدین یغزاء فاذا لقیه فاقراه منی السلام۔ (رسول خدا علیہ فی میرے لیے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تم زندہ رہوگ یہاں تک کہ اوالا دسین ہے ایک فرزند تم ہے ما قات کرے گا اے لوگ مجم کہیں گے۔ اس نے بہت زیادہ دین کا علم حاصل کیا ہوگا ہی جب تم اس سے فرزند تم ہے میرا سلام کہنا) ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وہلم نے جابر ہے فرمایا کہ اس سے ملاقات کے بعد تمہاری زندگی تھوڑی رہ جائے گی چنانچہ آئیس چند دنوں میں جابر بن عبداللہ ہے وفات پائی۔ آپ ہیں۔ ثقد راویوں میں جابر بن عبداللہ نے وفات پائی۔ آپ ہے کہ بہت کی کرامات اور خلاف عادت با تیں ظہور میں آئیس جیں۔ ثقد راویوں میں ہاں ہے گزرا۔ آپ آپ ہے کہ بہت کی کرانات اور خلاف عادت با تی ظہور میں آئیس جیں۔ ثقد راویوں میں وہاں ہے گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ تم اس و برباد کر دو گے، واللہ تم اس کے گئڈر نظر ہے فرمایا کہ واللہ تم اس و برباد کر دو گے، بے شک اس کے گئڈر نظر آئیس گی تو واللہ تم اس کے گئڈر نظر میں آئیس کے مان کو تو ٹر کر باد کر دیا اور اس کی مٹی شہر ہے باہر لے گے۔ اب وفات پائی تو والیہ بن جنام نے وفات پائی تو والیہ بن جنام نے وفات پائی تو والیہ بن جنام نے ایس کے گئڈر نظر اس کے گئڈر نمایاں۔ ہن جنام نے اس کے گئڈر نمایاں۔ ہن جنام کے گئڈر نمایاں۔ ہن جنام کے گئر نمایاں۔ ہن ۔

ni manusia dinguning

ابوبصیر نے جن کی بینائی جاتی رہی تھی بیان کیا کہ میں نے امام باقر ہے کہا، آپ بیغا مرصلی اللہ علیہ وہلم کی ذریات ہیں فرمایا بال۔ میں نے کہا آپ بیغا مرصلی اللہ علیہ وہلم کے دارث ہیں فرمایا بال۔ آخر میں میں نے کہا آپ بیغا مرصلی اللہ علیہ وہلم کے دارث ہیں فرمایا بال۔ میں نے کہا آپ میں بید قدرت ہے کہ مردے کو زندہ کر دو، اندھے کو بینا اور کورشی کو بھلا چنگا کر دو اور وہ وہ بی کریں جولوگ اپنے گھرول میں کرتے اور گھاتے پینے رہتے ہیں۔ فرمایا بال اللہ کے قلم میں کرتے اور گھاتے پینے رہتے ہیں۔ فرمایا بال اللہ کے قلم علی ہوسکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے سامنے آکر ہیٹھو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے چرے چرے پر رکھا۔ میری آئکھیں بینا ہوگئیں اور کوہ و دشت اور بیابان نظر آنے گے۔ اس کے بعد اپنا ہاتھ مچر میرے چرے پر لائے اور میری حالت میں ہوگئی۔ پھر فرمایا، اب بتاؤ تم ان دو حالتوں میں سے کس حالت میں رہنا چاہتے ہو چرے پر لائے اور میری حالت میں اور تہمیں آخرت میں حساب دینا پڑے یا۔ کہم دنیا میں نابینا رہواور حماب آخرت میں حساب دینا پڑے یا۔ کہم دنیا میں نابینا رہواور حماب آخرت دینا میں نابینا رہواور حماب آخرت میں تابینا رہنا پیند کروں گا۔

## تذكرہ دہم۔حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے مناقب

جعفر بن محمہ بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب چھنے امام ہیں۔ آپ کی کئیت ابوعبداللہ تھی اور کہا جاتا ہے ابن اساعیل تھی آپ کا لقب جو مشہور عوام ہے، الصادق تھا۔ آپ کی والدہ اِمّ فروہ بنت قاسم بن محمہ بن ابی بحر صدیق رضی اللہ عنہ تھیں اور ام فروہ کی والدہ عبدالرحمٰن بن ابی بحر صدیق رضی اللہ عنہ کی وختر تھیں، ای بنا پر امام صادق رضی اللہ عنہ نے فر مایا، تحقیق مجھے ابو بکر ٹے نے دوبار جنا (میں دوطرف ہے ابو بکر ٹی آل ہوں) آپ مدینے میں ۱۸ بجری اور کہا جاتا ہے فر مایا، تحقیق بھی اور کہ جبری میں بیر کے دن جبکہ رہی الاقل کے تیرہ روز باتی تھے بیدا ہوئے اور مدینے ہی میں ۱۵ رجب (نصف از ماہ رجب) ۱۳ ہجری میں بیر کے دن وفات پائی۔ آپ کی قبر بھیج میں ہے۔ اس اصاطے میں آپ کے والد باقر دادا زین رجب) ۱۳ ہم بھری میں میں میں میں اور علی الوار فاہر العابدین بچاحس بن علی مدفون ہیں۔ بشک لوگوں نے روایت کی ہے کہ آپ کی قبر ہے اس قدر کرامات اور انوار ظاہر العابدین بچاحس بن علی مدفون ہیں۔ بے طفما اور علیا موتے ہیں جو اللہ تعالی کے نزد کیک آپ کے بلند و برقر مراتب کی دلالت کرتے ہیں۔ آپ تا اہل بیت کے عظما اور علیا ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کے نزد کیک آپ کے بلند و برقر مراتب کی دلالت کرتے ہیں۔ آپ تا اہل بیت کے عظما اور علیا ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کے نزد کیک آپ کے بلند و برقر مراتب کی دلالت کرتے ہیں۔ آپ تا اہل بیت کے عظما اور علیا

ا مطبوعہ ننخ کے صنی ۳۵۱ کی سطر ۱۷ ما دھ فرما کیں۔ شاید ہو گابت کے باعث الذاکر بجائے این 'تحریبوٹیا ہے وائٹہ اعلم۔

عبارت کے فاری ترجے میں عربی اور فاری کی عبارتی ملی جی تکھی گئی میں۔ عربی عبارت کے نیچے اس کا فاری ترجہ نقل کیا گیا ہے۔ فاری عبارت اور عربی عبارت کے فاری ترجہ نقل کیا گیا ہے۔ فاری عبارت کے عبارت کے فاری ترجہ میں مناسبت پیدا کر کے اُردوتر جمہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر زیر نظر فی جلی عبارت چیش کی جاتی ہو کی از عظمانے اہل بہت و علمانی ابنشان حتی ان من اکٹو علو مہ المصاحة علی قلبه۔ فاری ترجہ میں قلبہ کے مفہوم کو بیمر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دوسرے "مفاحته" کوئی لفظ نہیں ہے۔ مفاتح یا مفاجہ ہوسکتا ہے۔ مفاتح بمعنی تجی اور مفاجہ کے معنی دفعۃ ہیں۔ مترجم نے فاری اور عربی عبارت کو طاکر بیتر جمہ کیا ۔ "مفاحته " کوئی لفظ نہیں ہے۔ مفاتح یا مفاجہ ہوسکتا ہے۔ مفاتح بھی علی قلبہ پر دفعۃ وارد ہوتے تھے۔ جس سہو کتابت کی اوپر نشان دی گا تی اس سے مفہوم محقف بوجہ ہو ہو ہو تھا۔ کہ اس صورت میں گئر انداز کر دیا جائے۔ جیسے اصل متن میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ طاحظ فرما کی میں سے اس سے مفہوم ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں مقابل میں سطر اور وجمی اس صورت میں گئر " کونظر انداز کر دیا جائے۔ جیسے اصل متن میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ طاحظ فرما کو معرفی میں مقابلہ میں میں معرفی میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ مقابلہ میں معرفی میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں میں مقابلہ میں مقابلہ مقابلہ مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ مقابلہ مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ مقابلہ مقابلہ میں مقابلہ مقابلہ مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ م

میں سے تھے اور آپ کے اکثر علوم آپ کے قلب پر وارد ہوتے تھے۔ لوگوں کی فہم آپ کے علوم کی انتها دریافت کرنے میں قاصررہی تھی۔

بے شک یہ کہا جاتا ہے اور یہ بالکل سی ہے کہ ایک کتاب جس کا نام '' خیر' ہے اور جس کا روائ مغرب میں بنو عبدالموس میں رہا ہے وہ آپ بی کا کلام ہے۔ یہ کتاب'' خیر' مشہور تصنیف ہے اور آپ کے علوم اور اسرار پر مشتل ہے۔ اس کا ذکر امام علی بن موی الرضا کے کلام میں صریح طور پر آیا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ'' جب مامون نے آپ کو ابنا ولی عہد بنایا'' الحضر و الحجامعہ دونوں اس کے خلاف جامع دلالت کرتے ہیں۔ وہ صادق تھے جو فرماتے تھے کہ ہماراعلم بے صدعمیق ہے، دلوں پر اثر کرتا ہے اور اس کا سننا تا ثیر دکھاتا ہے۔

بے شک ہارے زدیک جفر احم، جفر ابیض اور مصحف فاظمہ علیہ السلام (محفوظ) ہیں اور بے شک اس میں وہ تمام باتیں جامع طور پر موجود ہیں جن کی (عام) لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے (سب بی) دل میں اُر نے والی باتیں ہیں پی علم ممکنات ہیں لیکن تحریر شدہ۔ وہ علم جس سے دل کے بل کھل جا کیں الہام ہے لیکن وہ سننے کے ذریعے تصرف کرتا ہے وہ ملائکہ علیہم السلام کا کلام ہے۔ لوگ ان کا کلام سنتے ہیں لیکن انہیں وکھے نہیں سکتے۔ جفر احمر میں لوگوں کے لیے خیر وخوبی ہے مصحف فاطمہ میں وہ باتیں ہیں جن کا تعلق حادث سے ہے (نئی پیدا ہونے والی چیزیں)۔ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والے باوشاہوں کے نام ہیں، لیکن سے جامع اور شخیم کتاب ہے۔ اس کی طوالت ستر گز ہے۔ اس دسول علیہ السلام نے الملا کہ اور علی ابن طالب نے اسے تحریر ہوئی ہے جس کی قیامت تک ضرورت ہوگی، حتی کہ اس میں وار اللہ میں وہ وہ بات تحریر ہوئی ہے جس کی قیامت تک ضرورت ہوگی، حتی کہ اس میں وار اللہ میں وار خلدہ کا بھی ذکر ہے۔ اس کی اُر بھی جلد موجود ہے۔

بعضے ثقات کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا، ہم نے جعفر بن محر ؓ سے سنا ہے، مجھ سے دریافت کرواس سے پہلے کے مجھے بھادیں، پس بے شک میرے بعد کوئی تم سے الی باتیں نہ کہے گا جو میں کہتا ہوں۔

وہ حقائق و معارف اور حکمت کی دقیق باتیں جو آپ کی زبان مبارک ہے ادا ہوئیں وہ مشہور ہیں اور اہلی اسلام کی کتابوں میں مرقوم ہیں۔ یہاں آپ کی کرامات اور خوارق کا ذکر مختفر طور پر کیا جاتا ہے۔

ابن جوزی ہے نے اپنی کتاب (''صفۃ الصفوۃ'' میں سعد ہے بداسنادخود) تحریکیا ہے کہ میں جج کے دنوں میں کے میں تھا۔ نمازِ عصر اداکر کے میں کوہ قبیس پر چڑھ گیا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو بیٹے ہوئے دیکھا جو دعا مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنا سائس ٹوٹے تک'' یا رہا ہ' کی تکرار کی ، پھر سائس منقطع ہونے تک'' یا رہا ہ' اب ارکہا ، ای طرح سائس ختم ہونے تک کی ور'' الرحم الراحمین' کی رہ لگائی۔ اس کے بعد سات مرتبہ کہا ، اللّٰهُ ہم اِنْ اِللّٰہ منظم اللّٰهُ من هذه العَنْبِ اللّٰهُ مَّ وَاَنْ يَروِی (خدایا میں پردہ عیب سے کھانا طلب کرتا ہوں اور ایس چیز جو مجھے سیراب کردے) اس نے ابھی دعا پوری نہ کی تھی یہ وی دور کے دایا میں پردہ عیب سے کھانا طلب کرتا ہوں اور ایس چیز جو مجھے سیراب کردے) اس نے ابھی دعا پوری نہ کی تھی

کہ انگور کی ایک ٹوکری اور دوشکتر ہے اس کے آگے رکھ دیے گئے۔ اس کے سامنے بے موہم انگور لائے گئے۔ ہیں نے کہا میں تہارا شریک ہوں۔ اس نے پوچھاتم کی وجہ سے شریک ہو۔ میں نے کہاتم دعا کرتے ہے اور میں آمین کہتا تھا۔ اس نے کہا گجر آگے آؤ، ذخیرہ بالکل نہ کرنا۔ وہ بے دانہ انگور ہے۔ میں نے ایسے لذیذ انگور بھی نہیں کھائے۔ میں نے خاصے انگور کھائے لیکن ٹوکری خالی نہ ہوئی۔ پھر مجھ سے کہا تھوڑے سے لے لو، لیکن میں نے نہیں لیے۔ اس کے بعد اس نے مجھ انگور کھائے لیکن ٹوکری خالی نہ ہوئی۔ پھر مجھ سے کہا تھوڑے سے لے لو، لیکن میں نے کپڑے بہنے ہایا اور دوسری سے کہا کہ تم کہیں جھپ جاؤ تا کہ میں کپڑے بہن لول۔ میں جھپ گیا۔ اس نے کپڑے بہنے۔ ایک کا تہبند بنایا اور دوسری دھاری دار پرانی چادر جسم پر ڈالی اور وہاں سے روانہ ہوگیا۔ میں اس کے عقب میں چلا۔ ایک شخص آیا اور کہا۔ اے ابن رسول اللہ! اللہ تعالی نے آپ کو بہنایا مجھے بھی بہناؤ۔ اس نے دہ دھاری دار چاور سائل کے حوالے کر دی۔ جب میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ جعفر بن مجمد ہے۔

#### تذكرہ ياز دہم \_ امام موسىٰ رضى الله عنه كے مناقب

مویٰ بن جعفر ساتویں امام ہیں۔ آپ کنیت ابوالحن اور ابو ابراہیم تھی ان کے علاوہ اس طرح کی اور کنیتیں بھی تھیں۔ آپ کا لقب کاظم تھا۔ کاظم کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ علم میں کامل تھے اور مفسدین پر غصہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کی والدہ حمیدہ بربریدہ ام ولد ( کنیز ) تھیں آپ کی ولادت صفر کی سات راتیں گزرنے کے بعد ( 2 صفر ) ۱۲۸ ہجری میں اتوار کے دن موضع ابوہ میں جو کھے اور مدینے کے درمیان ہے ہوئی۔

آپ کواقل مرتبهمهدی بن منصور مدینے سے بغداد لایا اور وہاں قید کر دیا۔ ایک رات اس نے امیر المؤین علی گوخواب میں دیکھا۔ حضرت علی نے بید آیت پاک تلاوت فرمائی۔ فَهَلْ عَسَیْتُمُ إِنْ تُوَلِّیْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوُ اَفِی الْاَرْضِ وَ تُفَطِّعُوْ آ اَرْ حَامَکُمْ (یعنی تو کیا تم اس بات کے قریب ہو؟ کہ اگرتم حکومت حاصل کرلوتو زمین میں فساد بی بھیلاؤ اور اپنی قطع رحی کرو) ربح کا بیان ہے (مہدی نے ) ای شب مجھ کوطلب کیا، جب میں اس کے پاس کیا تو میں نے ساکدوہ بیر آیت خوش الحانی

ت باره۲۱ يمورو محرآيت ۲۱ ي آيت كالرجه متن جي تحرير كرديا عميا بصفى ۳۵۳ پريدعبارت ب:

<sup>&</sup>quot;اول بار مهدی بن منصور وی را از مدینه به بغداد آوردو جس کر دوشے امیر الموشین علی درخواب دیریا محد فهل عسینم ان تولیتم ان تفلیتم بن نفسدوالی الارض و تقطعوا از حامکم" ان پوری عبارت سے بینشان دی تمین بوتی که خواب کس نے دیکھا؟ امام موی کاظم نے یا ظیفه مهدی بن منصور نے دوسرے بیا کہ ندکورد آیت پاک میں" یامع حمد" شال کر دیا گیا ہے حالانکہ کر آن حکیم میں بیآ یت فهل سے شروع ہوتی ہے۔ تیمرے بیا کر قرآن حکیم میں تقطعوا کی ت پر چیش ہے۔ اصل متن میں ت پر زبر لگایا گیا ہے مترجم کی فہم میں بیآ یا ہے کہ خلیف مهدی بن منصور نے معزت علی کو خواب میں دیکھا جو اے فہل عسینم الله تعالی فرماتا ہے، فہل عسینم الدر متنب ہوگیا۔

ے پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ای وقت جاؤ اور موی بن جعفر کو لاؤ۔ میں آپ کو لایا۔ مہدی نے آپ سے معانقہ کیا اور بھایا پھر آپ سے خواب بیان کیا اور کہا کیا بیمکن ہے کہ آپ میری مخالفت کریں اور اس سبب سے میرے اور میرے فرزندوں پر خروج کریں۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ! میں نے خروج نہیں کیا بیمیری شان نہیں ہے کہ ایسا کروں۔ مہدی نے کہا آپ بچ کہتے ہیں پھر ربع سے کہا کہ آپ کو دی ہزار دے اور آپ کے سفر مدینہ کی تیاری کر۔ ربع کا بیان ہے کہ میں نے ای شب آپ کے تمام کام درست کر دیے اور روانہ کر دیا کہ مباوا پھر کوئی رکا دے سفر امام میں حاکل ہوجائے۔

اس وقت رشید (ہارون رشید) مدینے میں تھا۔ دوسری مرتبد رشید نے آپ کو بغداد طلب کیا اور قید خانے میں ڈال دیا حتیٰ کہ آپ کی وفات رشید کے قید خانے میں ہوئی۔ آپ کی وفات بروز جمعرات ۱۸۲ جمری میں ہوئی۔

آپ کی قبر بغداد میں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو یکیٰ بن خالد برکی نے ہارون الرشید کے عکم سے محبور میں زہر طاکر دیا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ نے فرمایا، آج مجھے زہر دیا گیا ہے، کل اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ پہلے میرا جسم بیلا پڑے گا مجر اس میں سے نصف سرخ ہوگا اور پرسوں سیاہ ہوجائے اس کے بعد مرجاؤں گا چنانچہ جسیا فرمایا تھا ای کے مطابق ہوا۔

ج یاره ۲۷ سوره انجرات وآیت ۱۲ س

س بھی۔ ہر وہ شان ، کیفیت اور حالت جس میں حق تعالیٰ کا یا اس کی کمی صفت یا اس کے کمی تعل کا اظہار ہو۔ ملاحظة فر ، کمی سر ولبران من ١١٢-

يرُعو، وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ صَالِحُائُمُّ اهْتَدَيرٍ للهِ ( اور بِ شَك مِي صرورا سے بہت بخشّے والا ہول جس نے توب کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے بھر ہدایت پر ابت قدم رہا۔ )اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اسے ول میں کہا کہ جو ان ابدال ہے، جو کچھ میرے باطن میں ہوتا ہے مجھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ جب میں آگلی منزل پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کنویں کی منڈیر پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں یانی کا کوزہ ہے تا کہ اس میں یانی مجرے۔ وہ کوزہ اس كے ہاتھ سے جيوث كركنويں ميں كريا۔ اس نے آسان كى طرف مندكركے كہا، اللي تو ميرا يروردگار ب، ميرے وجودكى برورش کرتا ہے میرے یاس اس کوزے کے علاوہ کچھنیس ہے اور اس سے میری ضرورت وابستہ ہے۔ میں نے و کھا کہ کنویں کا یانی اوپر آ گیا ہے۔ جوان نے کوزے میں یانی مجرا، وضو کیا اور حیار رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعدریت کے تو دے کی طرف کیا اور اینے ہاتھ سے ریت کوزے میں ڈالی اور ہلاکر بی گیا۔ میں اس کے پاس گیا اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے جونعت آپ کو دی ہے جھے بھی عنایت کریں- اس نے کہا اے شقیق! اللہ تعالی نے ہمیشہ ہی نعتیں خواہ ظاہری ہوں یا باطنی مجھے عطا فر مائی ہیں۔تم بھی اللہ تعالیٰ ہے اپنا گمانٹھیک رکھو۔اس کے بعداس نے وہ کوزہ مجھے دیا، میں نے پیا تو میٹھاستو تھا۔ اتنالذیذ ستو میں نے بھی نہیں پیا۔ میں خوب سیراب ہوگیا، حتیٰ کہ چند دن تک مجھے کھانے پینے کی احتیاج نہیں رہی۔ پھر دوران سفر میں نے اسے نہیں دیکھا۔ جب میں کھے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ آ دھی رات کو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور آئکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ تمام رات یبی کیفیت ری۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر اوا کی اور طواف کر کے باہر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے چلا۔ میں نے دیکھا کہ سفر کے برنکس یباں اس کے بہت سے خادم اور مددگار تھے اور لوگوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ ہر آنے والا سلام کہتا۔ میں نے لوگوں سے وریافت کیا کہ بیکون میں انہوں نے کہا کہ بیموی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن الی طالب میں -اس طرح کے بہت سےخوارق اور واقعات ہیں جن کی تفصیل کا یہ مجموعہ متحمل نہیں ہوسکتا۔

#### تذكرہ دواز دہم۔حضرت امام على رضارضي الله عنه کے مناقب

علی بن موی بن جعفر بارہ اماموں میں ہے آٹھویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت بھی اپنے والد کاظم کی طرح ابوالحسن تھی۔
کاظم رضی اللہ عنہ ہے ردایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنی کنیت اے عطا کی ہے۔ ابوجعفر بن محمد بن علی رضا رضی اللہ عنہ ہے کہا گیا کہ آپ کے جدکا نام خلیفہ مامون نے '' الرضا'' رکھا، اور اس امر پر راضی ہوگیا کہ آہیں اپنا ولی عبد بنائے۔ ابوجعفر نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے آپ کا نام رضا رکھا، اس لیے کہ آپ نے گزشتہ اماموں کے درمیان آسان میں رضائے اللی کو اور زمین میں رسول اللہ رضی اللہ عنہ کی رضا کو خاص کرلیا تھا اور اس لیے بھی کہ آپ اپنے خالفین سے ای

لطيفه ۵۳

طرح راضى ہوئے جس طرح اپنے موافقین سے راضى تھے۔ آپ كے والدموىٰ كاظم جب بھى آپ كو بلاتے تو كہتے فرزند رضا اور جب مخاطب ہوتے تو اے ابوالحن فرماتے۔ آپ کی ولادت مدینے میں دس رئیج الآ خرسنہ ۱۵۳ھ میں جمعرات کے دن ہوئی لیعنی آپ اینے داداجعفر کی وفات کے بعد تولد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ۱۵۰ جری میں پیدا ہوئے نیز دیگر اقوال بھی ہیں۔ آپ کی وفات علاقہ طوس میں ہوئی۔ ان کے کئی نام تجویز ہوئے۔ ام البنین نے کہا میں علی نام رکھتی ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دہ کنیز تھیں ان کا نام حمیدہ تھا اور امام کاظم رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں ۔

ا یک شب حمیدہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں، اپنے فرزند مویٰ کوتخمہ دے دوعنقریب اس کے ایک فرزند پیدا ہوگا جو دنیا دالوں میں سب ہے بہتر ہوگا۔

اُمْ رضا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب میں حاملہ ہوئی تو دورانِ حمل میں نے کسی طرح کا بوجھ یا گرانی محسوس نہ کی۔ جب سوتی تو میں اپنے پیٹ ہے تہیج وہلیل کی آ واز سنتی۔ مجھ پر خوف اور ہول طاری ہوجا تا اور جب جا گتی ہوتی تو کوئی آ واز نہ سنتی۔ ولادت کے دفت آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر اور چبرہ آ سان کی طرف تھا۔ آپ کے ہونٹ بل رہے تھے جیے کی ہے باتی کررہے ہوں یا مناجات کررہے ہوں۔

کاظم رضی اللہ عنہ کے خواص میں سے ایک نے روایت کی ہے کہ ایک بار کاظم نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں خبر ہے کہ مغرب کے تاجروں میں ایک تاجریباں آیا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس کاعلم نہیں۔ میں ان کے ساتھ سوار ہوا اور مغربی تاجر کے بال پہنچا۔ اس نے سات کنیزیں ہم کو دکھا کی لیکن امام نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ اس سے فرمایا کہ کوئی دوسری چیش کرو۔ تاجر نے کہا دوسری کوئی نہیں ہے البتہ ایک بیار لونڈی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اے چیش کرو تو کیا ہرج ہے۔ تاجر نے میہ بات قبول نہ کی۔ دوسرے دن مجھے بھیجا کہ تاجر ہے کہنا کہ کنیز کی انتہائی قیمت کیا ہے۔ وہ جو قیمت بتائے خرید لینا۔ میں تاجر کے پاس گیا۔ اس نے کہا میں اتنی اور اتنی رقم ہے کم نہ کروں گا۔ میں نے کہا جو کچھےتم نے کہا ہے میں اتنی بی رقم پرخر مدتا ہوں۔ تاجر نے کہا میں بیتیا ہوں لیکن سے بتاؤ کہ کل جو شخص تمہارے ساتھ تھا وہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ بی ہاشم سے ہیں۔ اس نے وریافت کیا کہ کس قبیلے سے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا اس کے بعد تاجرنے کہا کہ بیکنیزکون ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا تا ہوں۔

میں نے اس کنیز کو بلاد مغرب کے اطراف سے خریدا۔ اہل کتاب میں سے ایک عورت نے مجھے دیکھا اور کنیز کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے اس کتابیہ سے کہا کہ میں نے بدلونڈی اپنے لیے خریدی ہے۔عورت نے کہا کہ بد کنیز اس قبیلے سے نہیں ہے کہ تیری ملکیت بن سکے۔ بید دنیا والوں میں سب سے بہتر شخص کی کنیز ہے گی۔تھوڑی مدت میں اس سے ایک فرزند پیدا ہوگا کہ شرق سے غرب تک اس کی مثل کوئی صاحب علم نہ ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں اسے لے آیا تو تھوڑی مدت بعد رضا رضی الله عند تولد ہوئے۔ موی کاظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں و یکھا اور امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارا فرزند، اللہ عز وجل کے نور سے و کھتا ہے اور اللہ تعالی کی حکمت سے بوتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے درست ہوتا ہے خطا نہیں کرتا۔ علم سے آشنا ہے بھی ناوانی نہیں کرتا۔

بیان کرتے ہیں کہ جب مامون نے امام رضا کو اپنا ولی عبد بنایا تو جب بھی آپ مامون سے ملاقات کرنے جاتے تو محل کے خدام اور محافظ آپ کا استقبال کرتے اور مامون کی بارگاہ پر جو پردہ لٹکا ہوا تھا اسے اٹھاتے تاکہ آپ اندر چلے جائے میں۔ آخر الامروہ بنا جونفس و ہوا کے بندول اور صدق و صفا کے لوگوں کے درمیان حاکل ہوتی ہے بیدا ہوگئی اور وہ رضا رضی اللہ عنہ سے نفرت کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے اس امر پر متفق ہوگئے کہ ہم آئندہ مقررہ دستور کے مطابق نہ استقبال کریں گے نہ خلیفہ کی بارگاہ سے بردہ اٹھائیں گے۔

جب دوسری بار رضارضی اللہ عنہ تشریف لائے تو بیابل کار جو بیٹے ہوئے سے بے اختیار کھڑے ہوگئے۔ انہوں نے استقبال کیا اور پردہ بھی بلند کیا۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو آپس میں کہنے گئے کہ بید کیا بات تھی جو ہم نے کی۔ پھر آپس میں طے کیا کہ دوسری مرتبہ ہم بی خدمت بجانبیں لائیں گے۔ جب آپ دوسری بارتشریف لائے تو وہ لوگ اضح سلام کیا البتہ پردہ بلند کرنے میں توقف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کہ تھم دیا کہ پردہ اٹھائے۔ ہوائے جس طرح اہل کار پردہ اٹھائے کی طرح سے پردہ اٹھایا۔ جب آپ اندر چلے گئے تو ہوا ساکن ہوگئی۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو ہوائے آکر پہلے کی طرح پردہ اٹھایا۔ جب آپ اللہ تو ہوائے آکر پہلے کی طرح بدہ اٹھایا۔ جب اللہ تعالیٰ عزیز رکھتا ہو، ہم اے ذکیل بھیں کر سکتے۔ بیت

کے را کہ ایزدکند سر بلند نیارد کے سربزیش کمند (جس شخص کو اللہ تعالیٰ سر بلند کر تا ہے تو کوئی اس کے سرکو کمند سے نیج نہیں لاسکتا)

تذكرہ سيز دہم -حضرت امام محمر تقى رضى الله عنه كے مناقب

امام محمد بن علی بن مویٰ بن جعفر نویں امام جیں۔ آپ کی کنیت ابوجعفر تھی۔ آپ کی کنیت اور نام امام باقر کے بین موافق ہے، رضی اللہ عند۔ اس بناء پر آپ کو ابوجعفر ثانی کہتے ہیں۔ آپ کا لقب تھی اور جواد تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ اُم ولد ( کنیز ) محمیں اور ان کا نام خیز ران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ در بحانہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ماریق بطی کے خاندان سے تھیں اور ان کا نام سکانہ تھا۔

آپ کی دلادت مدینے طیب میں رجب کے دس دن گزرنے کے بعد بروز جمعہ سندایک سو پجانو ہے جمری میں ہوئی تھی اور وفات ذی الحجہ کے چھ دن گزرنے کے بعد بروز منگل سند دوسو دس جمری میں لیمونی اور بیہ معتصم کا عبد خلافت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات زہر خورانی سے ہوئی لیکن پہلی روایت سے جم تر ہے۔ آپ کی قبر آپ کے دادا کاظم کی قبر کے عقب میں بغداد میں ہے۔ کم من کے زمانے ہی سے صاحب علم وفضل وادب ہوئے کے باعث خلیفہ مامون آپ کا گرویدہ تھا۔

اس نے اپنی دختر ام الفضل کو آپ کے نکاح میں دے کر آپ کے ہمراہ مدینے روانہ کیا۔ مامون ہر سال آپ کو ایک ہزار درم بھیجتا تھا۔

آپ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ کے والد رضا کی وفات کے بعد جب آپ کی عمر گیارہ سال تھی آپ بغداد کی گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب مامون کی سواری قریب آئی تو سب لڑکے ادھر اُدھر بھاگ گئے اور آپ کھڑے رہے۔ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلول میں آپ کی مقبولیت کا داعیہ پیدا کر دیا تھا۔ (اس لیے) پر اعتاد رہے۔ (امير الموسين مامون نے) دريافت كيا، صاحب زادے تم كيول نہيں بھا كے؟ آپ نے برجت جواب ديا، اے امير المونين! راسته اتنا تك نبيس ب كه مين بث جانے سے اسے كشاده كروں ميں نے كوئى جرم بھى نبيس كيا ہے كه آپ سے ذركر بحاگ جاتا تيسرے يدكه ميں اچھى طرح سے جانتا ہول كدآب بے مناہوں كونبيں ستاتے۔ مامون كوآپ كى خوبصورتى اورخوش کلامی بہت پندآئی۔اس نے بوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے۔آپ نے کہا میرا نام محد ہے۔ بوچھا کس کے بیٹے ہو؟ فرمایا میرے والدرضا جیں۔ مامون شفقت سے پیش آیا۔ مامون کے پاس شکاری باز تھے۔ جب عمارت سے باہرآیا تو ایک باز کو صحرائی مرغ کے بیچھے چھوڑا۔ وہ بازنظروں ہے غائب ہوگیا اس کی پوشیدگی طویل ہوگئی۔ بعدازاں وہ باز اڑتا ہوا واپس آیا۔ اس کی چوٹج میں ایک محچھلی تھی آ دھی کھائی ہوئی اور آ دھی سلامت۔ مامون کو بے حد تعجب ہوا اور اے اینے ہاتھوں میں لے كررواند ہوا۔ جب مامون اس مقام برآيا جہال جواد سے (آپ سے ) ملا تھا۔ آپ وہال كھڑ سے تھے۔ لڑ كے حسب سابق رائے سے ہٹ گئے اور آپ کھڑے رہے۔ جب مامون آپ کے قریب پہنچا تو کہا اے محد۔ آپ نے فرمایا، امیر المونين ميں حاضر ہوں۔خليفہ نے دريافت كياميرے ہاتھ ميں كيا ہے۔ آپ نے فرمايا، بے شك الله تعالى نے اپني قدرت ے اے دریا میں چھوٹی مچھلی کی صورت پیدا کیا ہے۔ بادشاہ اور خلیف اے پکڑتے ہیں اور اس کی خبر ان لوگوں ہے جا ہے ہیں جوابل نبوت کا خلاصہ ہیں۔ جب مامون نے بیہ بات ٹی تو بے حد تعجب کیا اور بڑی دیر تک آپ کو دیکھتار ہا پھر بولا کہ فی

ا مطبوعه نسخ سے صفحہ ۱۹۵۳ پر بیرعبارت نقل کی گئی ہے: '' ولادت وی دریدینہ بود، روز جمعه، دو روز از رجب گزشتہ سنٹس وتسعین و ماتہ بود، و وفات وی روز منتشبہ شش روز ذی المجہ گزشتہ بود سندعشر و مالیتین درعبد خلافت معتصم'' اس اختبار سے امام تقی کی عمر کل پندرہ سال ہوتی ہے۔ واللہ اسم بھم انحس منتصم '' من اختبار سے امام تقی کی عمر کل پندرہ سال ہوتی ہے۔ واللہ اسم بھم انحص منتسب کے ساروی کی تقییف'' چود و ستار ہے'' میں اور محمد تقی کا سال ولادت ۱۹۵ ہوا واقت کا سال ۴۴۰ ہے جمری تحریر کیا ہے۔ ملاحظ فرما کیس'' چود و ستار ہے'' کے سال مارد صفحہ ۲۴۰ میں اور صفحہ ۲۵ میں اور صفحہ ۲۴۰ میں اور صفحہ ۲۳۰ میں اور صفحہ ۲۳۰ میں اور صفحہ ۲۴۰ میں اور صفحہ ۲۳۰ میں اور صفحہ

الحقیقت آپ فرزند رضا میں اور وہ انعام اور وظیفہ جو وہ آپ کو دیتا تھا اے دوگنا کر دیا۔

راولوں نے اس طرح روایت کی ہے کہ مدینے ہے ام الفضل نے اپنے والد مامون کو شکایت تحریر کیا کہ جواد نے میرے سر پرمصیبت کھڑی کر دی ہے اور (کسی کو) بیوی بنانا چاہتے ہیں۔ مامون نے جواب میں لکھا میں نے تمہیں ان کے نکاع میں ان کے نکاع میں ان کے دیا تھا کہتم حلال شے کوان پرحرام کر دو؟ آئندہ الی با تیں جمیں تحریر نہ کرنا۔

آپ نے فرمایا کے ظلم کرنے والا اور اس کا مددگار اور اس کے ظلم پر خوش ہونے والا سب شریک ظلم ہیں۔ فرمایا کہ ظالم پر دوز انصاف مظلوم پر روز ظلم سے زیادہ سخت ہوگا۔ آپ نے فرمایا، دشمنوں کا کسی کی بربادی پر خوش ہونا مصیبت بالاے مصیبت ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص (نیک) عمل کرے اور اس پر فخر کرے اس کی ادنیٰ مزامحرومی ہے۔ آپ نے فرمایا وو یہا شخص ہیں ایک کو بخار چڑھا ہوا ہے اور دوسرامہل با تیں کرنے کا مریض ہے۔

#### تذكرہ چہار دہم۔حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے مناقب

علی بن محد بن علی بن موی بن بعفر اسوی امام میں۔ آپ کی کنیت ابوالحسن تھی اور آپ کو ابوالحن خالف کہتے تھے۔ آپ کا لقب بادی اور مسکری مشہور ہے۔ آپ کی والدہ مام ولد تھیں، ہمامہ نام تھا اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ام الفضل بنت مامون تھیں۔ آپ کی ولادت مدینہ طیب میں تیرہ رجب سنہ دوسو چودہ ہجری میں ہوئی اور وفات بمقام سُر من راک جونواح بغداد میں ہے اواخر جمادی الاقل سنہ دوسوچون ہجری میں بروز بیر ہوئی۔

آپ کی قبراس تدخانے میں ہے جوئر من رای میں آپ کے پاس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ علی کا مدفن شبر قم میں ہے سیح نہیں ہے۔ ہے۔ حقیقت صرف آتیٰ تی ہے اور سیح ہے کہ شبر قم میں فاطمہ بنت مویٰ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔

تحقیق الرضاعلی بن موی رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ بے شک جس نے لا اللہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ (امام ہادی) ایک ویبات میں جوئر من رای کے نواح میں واقع تھا، تشریف لے گئے۔ ایک اعرائی آپ سے ملنا چا بتا تھا، لوگوں نے اسے بتایا کہ امام فلاں گاؤں میں گئے ہیں۔ وہ آپ کے عقب میں گیا اور آپ کی ضدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس اعرائی سے وریافت کیا کہ کس ضرورت سے آئے ہو۔ اس نے کہا میں آپ کی ضدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس اعرائی سے وریافت کیا کہ کس ضرورت سے آئے ہو۔ اس نے کہا میں آپ کے جدعلی رضی اللہ عنہ کی دوئی سے وابست ہول۔ جھے ایک عظیم قرض ادا کرنا ہے اور میں اس کی ادائیگی سے قاصر ہول۔ آپ کے جدعلی رضی اللہ عنہ کی دوئی سے وابست ہول۔ میری گرون چھڑائے۔ آپ نے بثاشت کا اظہار کیا۔ جب صبح ہول۔ آپ کے سوا میں کسی کونییں جانتا ہو اس قرض سے میری گرون چھڑائے۔ آپ نے بثاشت کا اظہار کیا۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں تم اس کے خلاف عمل نہیں کرو گے۔ اس نے بیفرمان قبول کرلیا۔ پھراہنے دست ہوئی تو فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں تم اس کے خلاف عمل نہیں کرو گے۔ اس نے بیفرمان قبول کرلیا۔ پھراہنے دست

ل مطبوعہ کننے کے سنی ۳۵۷ پر تحریر ہے'' علی بن الی محمد این علی الی موئ بن جعفر'' بیانام اطائف اشر فی میں درج کردو تذکروں کے مطابق سمجے نہیں ہے۔ مترجم نے اردومتن میں ادم علی تی کا نام تذکروں میں دیئے گئے ناموں کے مطابق تحریر کیا ہے۔ طاحظہ فرما کمیں تذکرہ سیز دہم ص ۳۵۹۔

## تذكره پانز دہم \_حضرت امام حسن عسكرى رضى الله عند كے مناقب

حسن بن علی بن محمد بن الرضارضی الله عنه گیار ہویں امام بیں آپ کی کنیت ابو محمد تھی اور لقب زکی، خلاصہ اور سراج تھا۔ آپ بھی اپنے والد کی طرح مشہور بیں۔ آپ کی والدہ امّ ولد تھیں اور ان کا نام سوئ تھا، اس کے علاوہ دوسرے نام بھی روایتوں بین آگئ بیں۔ ہادی رضی الله عنه نے آپ کا نام حریث رکھا تھا۔ آپ کی ولادت مدینہ طیبہ بین سنہ دوسو اکتیس جری اور وفات سُرمن رای بین سنہ دوسوساٹھ ہجری بین ہوئی آپ کی قبراہنے والد کے پہلو میں ہے۔

#### تذكره هفتد مم يكمناقب مين

محمد بن حسن بن علی الرضا رضی اللہ عنہ، بار ہویں امام ہیں۔آپ کی کنیت ابوالقاسم تھی اور حضرات امامیہ کے نزدیک آپ کے القاب، ججت، قائم، مہدی، منتظر اور صاحب الزمان ہیں۔ امامیہ کے نزدیک آپ بارہ اماموں کے خاتم ہیں۔ ب شک یہ لوگ مگان کرتے ہیں کہ آپ برمن رای کے غار میں داخل ہوئے۔آپ کی والدہ آپ کی بہت دکھے بھال کرتی تھیں شک یہ لوگ مقتیں۔ آپ سنہ دوسو پچاس میں اور باہر کم نکلتی تھیں۔ آپ سنہ دوسو پچاس میں اور کہا جاتا ہے کہ دوسو چھیاسٹھ میں اور یہی سی تح تر روایت ہے، پوشیدہ ہوگئے۔ اور امامیہ کے عقیدے کے مطابق انجی تک یوشیدہ ہیں۔

آپ کی والدہ ام ولد تھیں اور ان کا نام صفل تھا۔ سوئن، نرجس اور ان کے علاوہ بھی نام روایتوں میں آئے ہیں۔ آپ کی ولادت سرئن رای میں سنہ دوسوا ٹھاون میں تئیس رمضان کو ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنہ دوسو بچپن ہجری میں شعبان کی پندر ہویں شب میں ہوئی۔

ابو محمد زک رضی القد عند کی چوپھی حکیمہ نے بیان کیا ہے کہ میں ایک دن ابو محمد رضی اللہ عند کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا، اے چھوپھی آج رات آپ ہمارے گھر رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک فرزند عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا کہ فرزند کہاں ہے ہوگا

الياره ٨ \_ موره الانعام أيت ١٢٨

ع مطبوعة نخاص ٣٥٨- يد مبوكابت ب-" تذكروشانزديم" بونا جاب، نيزيدذيلي عنوان مجى ناكمل ب-

میں تو زجس میں حمل کے آثار نہیں دیکھتی۔ فرمایا، اے پھوپھی! نرجس موی علیہ السلام کی والدہ کی مثل ہے۔ اس کا حمل بچ
کی ولادت سے قبل ظاہر نہ ہوگا۔ رات میں وہاں رہی۔ جب آدھی رات ہوئی تو میں اٹھی اور تبجد کی نماز اوا کی۔ نرجس نے نماز اوا کی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ فجر قریب آگئی اور ابوجھ نے جو بات کہی تھی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ ابوجھ نے اپنی جگہ آواز دی، اے پھوپھی! جلدی نہ کریں۔ نرجس جس مکان میں تھی میں واپس ہوئی۔ وہ مجھے راستے میں ملی۔ اس کا چی جگہ آواز دی، اے پھوپھی! جلدی نہ کریں۔ نرجس جس مکان میں تھی میں واپس ہوئی۔ وہ مجھے راستے میں ملی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور قل ہو اللہ احد، انا انز لناہ اور آیت الکری پڑھی اس کے پیٹ سے آواز آئی کہ انہوں نے وہی پڑھا جو میں پڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مکان روشن ہوگیا اور فرزند کی ولادت ہو چکی تھی اور اس نے باتیں کیں۔ ان کی اولاد سے مہدی پیدا ہوگا جیسا ذکر مہدی کے لطیقے میں بیان کیا گیا ہے۔

صحیح ند بہب اہل سنت کا بیہ ہے کہ امام مہدی آئندہ زمانے میں پیدا ہوں گے اور روافض جھوٹ کہتے ہیں ولعنة الله علی الكاذبين لِ

#### معصومین کا ذکر

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ بارہ اماموں كے بعد جودہ معصوبين بيں جو ان پاك اماموں كى اولاد اور آل بيں اور جو كم عمرى ميں دفات پا گئے۔

> اول، محمد اکبر بن علی مرتفعٰی جو دوسال کی عمر میں وفات پا گئے۔ دوسرے عبداللہ بن امام حسین ہیں جن کی وفات دوسال کی عمر میں ہوئی۔ تیسرے قاسم بن امام حسین اُن کی وفات بھی بعمر دوسال ہوئی۔ چو تھے قاسم بن امام حسن جن کا انتقال دوسال کی عمر میں ہوا۔

> > بالمطبوعه نسنخ مین صفحه ۸۵ سار بدعبارت ہے۔

'' صحح ندہب اہل سنت اینست کے امام مبدی در زماند آئندہ پیدا خواہند شد دروافض دروغ می گویندولعنیۃ القدملی الکاذیمن'' مترجم کے پاس جوفظی نسخہ ہے اس میں ندگورہ مبارت کے گردکی بزرگ نے دائزہ کھینچا ہے اور اس کے بالقابل حاشیے پر فاری میں ایک نوٹ تحریر کیا ہے۔ بیانوٹ خطر فٹکست میں ہے۔ مترجم نے اے اس طرح پڑھا ہے۔

'' ایں مبارت از لفظ بھی ند ببت کاذبین از الحاقات جناب محمد اسحاق مولوکی رامپور کی مترجم است۔ دریں کسخد برقم (ناخوانا) وشد
(بیرعبارت لفظ بھی ند بب سے کاذبین تک جناب محمد اسحاق مولوکی رامپوری مترجم نے الحاق کی ہے۔ اس نسخ بیس برقم (ناخوانا) اور ہوگئ/ ہوگیا)
مترجم نے ارباب تحقیق کے لیے اس صورت حال کو پیش کرنا ضروری خیال کیا ہے اس لیے ترجے میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ حسب روایت ضیاه
الدین احمد برنی (وہلوی) مولوئ محمد اسحاق اگرچہ رامپور کے باشندے تھے لیکن وبلی میں پچاس ساٹھ سال قیام پذیر رہے۔ وبلی میں کوچہ چیلان میں ان کی
ر بائش تھی۔ نیو والدین احمد برنی فاری پڑھنے کے ہے کہ 19 میں ان کے شاگرہ ہوئے۔ مولوی صاحب کی وفات وبلی میں 190 میں ہوئی۔ ملاحظہ
فرائیس نیو والدین احمد برنی فاری پڑھنے کے ہے کہ 19 میں ان کے شاگرہ ہوئے۔ مولوی صاحب کی وفات وبلی میں 190 میں ہوئی۔ ملاحظہ
فرائیس نیو والدین احمد برنی فاری پڑھنے کے ہے کہ 190 میں ان کے شاگرہ ہوئے۔ مولوی صاحب کی وفات وبلی میں 190 میں ہوئی۔ ملاحظہ

پانچوی سے سین بن زین العابدین ہیں۔ وہ چھسال کے سے کہ ان کی وفات ہوئی۔
چینے قاسم بن امام زین العابدین ہیں جن کی وفات بعمر چھسال ہوئی۔
ساتویں علی بن امام محمد باقر جن کا انتقال چھسال کی عمر میں ہوا۔
آٹھویں عبداللہ بن امام جعفر صادق جن کی وفات تین سال کی عمر میں ہوئی۔
نویں یکیٰ بن ہادی بن امام جعفر صادق جو تین سال کی عمر میں گزر گے۔
دسویں صالح بن محمود بن مویٰ کاظم جن کا انتقال بعمر سات سال ہوا۔
گیار ہویں طیب بن امام مویٰ کاظم جو سات سال کی عمر میں گزر گئے۔
گیار ہویں طیب بن امام مویٰ کاظم جو سات سال کی عمر میں گزر گئے۔
بار ہویں جعفر بن امام حق قتی جن کی وفات چار سال کی عمر میں ہوئی۔
تیر ہویں جعفر بن امام حسن عسکری جو ایک سال کی عمر میں وفات یا گئے۔
چود ہویں قاسم بن امام علی ہادی جنہوں نے تین سال کی عمر میں انتقال فر مایا۔
چود ہویں قاسم بن امام علی ہادی جنہوں نے تین سال کی عمر میں انتقال فر مایا۔

# صحابه اورتا بعين

#### سعید بن عمر بن زید بن نفیل ً

ان دی اشخاص میں سے ہیں جن کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت ملی (عشرة مبشره) رسول علیہ السلام نے انہیں دخول جنت کی بشارت دی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرات صحابہؓ کے پاس آئی اور سعیدؓ کی شکایت کی کہ انہوں نے میری زمین غصب کرلی ہے اور اس پر مکان تعمیر کر رہے ہیں۔ صحابہؓ نے یہ بات سعیدؓ سے کبی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ناحق ایک بالشت زمین غصب کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گردن میں سات زمینوں کا طوق ڈالے گا۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ اگر سعید پر جھونا الزام لگایا ہے تو فیصلہ کر دے کہ دہ اندھا ہوجائے اور یہ فیصلہ جلد کر دے۔ اس عورت کو سعیدؓ کی بددعا کے بارے میں خبر کی گئی۔ وہ باہر نگلی اور سعیدؓ کے مکان کو تو ڈ دیا اور اس کی اینیش اپنے مکان میں لگا دیں۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اندھی ہوگئی۔ جب رات

operatural and introduced

كواضى توكنير كا باته بكر كر حاجت كى جَّد جاتى - ايك رات كنير كاسهارانبيس ليا توكنوي ميس مركر مركني -

#### عبادبن بشرٌ اور اسيد بن حفير

دونوں انصاری تھے۔ دونوں ایک اندھیری رات میں رسول صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ جب اپ گھر روانہ ہوئے تو ان دونوں میں کسی ایک کے عصا کی نوک روٹن ہوگئی۔ اس روشنی میں راستہ چلتے رہے جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تو دونوں کے عصا سے روشنی مچھوٹے لگی۔

#### ابوامامه بإبلى رضى الله عنه

رسول علیہ السلام کے آخری صحابیوں میں سے سے بخشش کرنے میں بے نظیر سے ۔ (ایک مرتبہ) تمام مال فقرا پر ایٹار کر دیا اور اپنی پاس تین دینار رکھے۔ ایک سائل آیا اسے ایک دینار دے دیا، دوسرا سائل آیا باقی اسے دے دیئے۔ ان کے دوست نے دردسری کی کہ یہ کیا فضول بات ہے۔ دوسرے روز دوست نے قرض لیا اور رات کے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانا کھانے گئے تو بستر کو لپیٹ دیا۔ بستر سے پچھ وزن کے دینار نگلے۔ دوست نے کہا اچھاتم نے ای امید پر دینار صرف کر دیئے تھے۔ ابوامامہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ جب دینار گئے تو تین سودینار تھے۔

#### حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه

حضرت خالد بن ولیدرض الله عنہ کے حق میں رسول علیہ السلام نے فر مایا ہے کہ خالد کفار کے لیے اللہ کی آلواروں میں ہے ایک آلموار ہے۔ جب حضرت ابو بررضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں حیرہ روانہ کیا تو ایک شخص جس کا معبد اسے تھی انہیں حیرہ کو اس نے ہوا ہے ہاں بھیجا۔ وہ آپ کی خدمت میں بطور بدیہ تھوڑا سا زہر لایا جس کی خاصیت یہ تھی کہ بہ یک ساعت اپنا الله دکھاتا تھا۔ جب عبد المسیح نے زہر کی شیشی آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا تا ہم ہوا تھا۔ جب عبد المسیح نے زہر کی شیشی آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا تا ہم جو ایک ساعت میں الله الله منظم السماء و فھو و بالله کیا ہے۔ آپ نے وہ زہر تھیلی پر رکھا اور فر مایا، بہنے الله و بالله و بالله الله الله الله الله الله الله کی برکت کے سامنے جو زمینوں اور آسانوں کا پروردگار ہے اور اس اللہ کے سامنے ہو زمینوں اور آسانوں کا پروردگار ہے اور اس اللہ کے سامنے ہو تھیا گئی کہ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسان کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی ) یہ کہہ کر وہ زہر پی لیا۔ کافی وقت گزر نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسان کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی ) یہ کہہ کر وہ زہر پی لیا۔ کافی وقت گزر کیا آپ کو پچھ نہ ہوا۔ عبد اُس و ایس آیا اور حیرہ والوں سے کہا کہ خالدرضی اللہ عنہ سے مصالحت کرلو۔ یہ خدائی کاروبار سے تم ان کا مقابلہ نہ کرسکو گے۔

#### عبدالله بن عمر بن خطاب رضي الله عنه

حفرت عروضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ کے بین ایمان لائے اور ابھی بالغ نہ ہوئے تھے کہ اپنے والد کے ساتھ مدینے بھرت فر مائی۔ ان کی وفات مکتے میں ہوئی۔ ایک مرتب رئی کر رہے تھے کہ لوگوں نے بھوم کیا۔ ان کی دو انگیوں کے درمیان کوئی چیز گئی جس سے ورم ہوگیا اور گہرا زخم لگا۔ اس تکلیف کے سبب وفات پائی۔ یہ ۲۷ جمری کا واقعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ساکہ بھری کا واقعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ساکہ بھری کا واقعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ساکہ بھری کا واقعہ ہے، بعض ۸۲ بھری کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے۔ ایک جماعت ملی، اس سے اہل سفر کا حال دریافت کیا۔ جماعت نے بتایا کہ یہاں ایک شیر ہے جس نے راستہ بند کر دیا ہے۔ آپ گوڑے سے اترے اور شیر کی طرف چلے شیر کے کان امینٹھے اور کہا کہ مسلمانوں کا راستہ ہم گز بند نہ کرو۔ ایک دوسری روایت ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلی فریاتے تھے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ آس کے کوڑا مارا رسول صلی اللہ علیہ وسلی ہو اولاد پر غالب آ جاتا ہے اور مسلط ہوجاتا ہے۔ اس کے سوا پھوٹیس ہے کہ آ دم کی اولاد پر غالب آ جاتا ہے اور مسلط ہوجاتا ہے۔ اس کے سوا پھوٹیس ہے کہ آ دم کی اولاد جس سے خوف کھاتی ہے وہ آ دم کی اولاد پر غالب آ جاتا ہے اور مسلط ہوجاتا ہے۔ اگر آدم کی اولاد سوائے اللہ تعالیٰ کے کس سے نہ ڈرے تو کوئی نہ اس پر مسلط ہوسکتا ہے نہ غالب آ سکتا ہے۔ (اللہ کا ڈر

#### عبدالله بن عباس رضى الله عنه

کبار صحابہ رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ آپ کی ولادت شعب (وادی) میں اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں بنوہاشم وہاں محصور تھے۔ یہ واقعہ ہجرت سے تین سال ہمل کا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیہ وسلم کو حکمت عطا فرمائے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تیرہ سال کے سخے۔ آپ نے (عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے طائف میں سنہ اڑسٹے ہجری میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر اکھتر سال تھی۔ لوگ آپ کے جنازے میں حاضر تھے کہ ایک سنہ اڑسٹے ہجری میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر اکھتر سال تھی۔ لوگ آپ کے جنازے میں حاضر تھے کہ ایک سفید پرندہ آیا اور آپ کے کفن میں داخل ہوگیا۔ ہر چندلوگوں نے تلاش کیا لیکن کی نے نہ پایا۔ آپ کو وُن کرتے وقت کی پڑھنے والے نے پڑھا۔ پائٹھ النَّفُسُ الْمُطَمَّنِيَّةُ ازْجِعِتی اللٰی رَبِّکِ رَاضِیةً مَّرْضِیَّةً مَّرْضِیَّةً هُ وَفِی عِبَادِیُ ہُو وَادُ حُلِی جَنَّتِیٰ۔ علٰ وادوہ ہی مطمئنہ لوث آپ دب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ ہی سے راضی، پھر واد خُلِی جَنَّتِیٰ۔ علٰ رائٹس مطمئنہ لوث آپ دب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ ہی سے راضی، پھر میں بندوں میں شامل ہواور میری جنت میں داخل ہوجا)۔

#### عمران حصين رضى اللدعنه

ان کی وفات بھرے میں سندتر مین میں ہوئی۔ ابن سیرین رحمة الله علیہ نے کہا ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے (۱) پارو ٠٣ سورة الفجر، آیات ٣٠٥٢٤ م

اصحاب میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو عمران حصین پر فوقیت رکھتا ہو۔ میرے پیٹ میں تمیں سال سے درد ہوتا تھا، وہ تشریف لائے، دم کیا، درد جاتا رہا۔

#### سلمان بن فارس رضى الله عنه

اصفہان کے باشندے تھے۔ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔ امیرالمومنین عمررضی اللہ عنہ نے آپ کو مداین کا والی مقرر کیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عبد خلافت میں مداین میں انقال فر مایا۔ بابرکت اہل علم نے کہا ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی عمر طویل ہوتی ہے۔ انہوں نے عیلیٰ بن مریم کی وقی کا زمانہ پایا۔ وہ دوسو پچاس سال زندہ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے عمر طویل ہوتی ہوتی ہوتی کہ جاتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سال زندہ رہے اور بعض کتابوں سے منقول ہے کہ ان کی عمر چارسوسال تک پہنچ چکی میں میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ چیشرہ چار ہیں میں اہل عرب کا پیشرہ ہوں، صہیب روم کے پیشرہ ہیں، سلمان اہل ایران کے بیشرہ ہیں اور بلال حبش کے بیشرہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غروہ خندق کے روز فر مایا، سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔

جب ان کی وفات کا وقت قریب پنچا تو انہوں نے اپنی بیوی ہے کہا کہتم نے اس قدر مشک رکھا تھا اس کا کیا گیا۔ اے پانی میں ڈال کر اچھی طرح حل کر لو پھر میرے سر کے اردگر دچھڑک دو تا کہ ایس قوی حالت پیدا ہوجائے کہ نہ کسی انسان کو حاصل ہوئی ہو اور نہ کسی جن کو۔ بیوی نے کہا جیساتم نے کہا تھا، میں نے اس کی قبیل کر دی ہے۔ مکان کے اندر سے آ واز آئی، اے اللہ کے دوست تم پر سلام ہو، اے رسول اللہ کے صحابی تم پر سلام ہو۔ میں گھر میں واضل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کی روح (جم سے) جدا ہو چکی تھی اور وہ اپنے بستر پر اس طرح لیئے ہوئے تھے گویا سورے تھے۔

#### سعيد بن ميتب رضي الله عنه

سعید بن مینب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز سلمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، اے بھائی ہم میں سے جو پہلے وفات پائے اسے جا ہیے کہ دو سرے کو خواب میں نظر آئے۔ میں نے کہا کہ یہ س طرح ممکن ہے کہ مردے کو یہ اختیار حاصل ہوجائے کہ وہ دوسرے کو خواب میں نظر آئے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں مومن بندے کی روح کو آزادی حاصل ہوجائے کہ وہ دوسرے کو خواب میں نظر آئے۔ سلمان کا انقال ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب سلمان کا انقال ہوگیا تو ایک روز خواب میں آئے اور السلام ملیم ورحمتہ اللہ و برکاتہ کہا، میں بوگیا تو ایک روز میں روزانہ کے قیاد لے میں سوگیا۔ سلمان میں مرحمتہ اللہ ورحمتہ اللہ ورحمتہ اللہ کہا۔ میں نے دریافت کیا، اے ابوعبد اللہ! آپ مزل پر س طرح پہنچ؟ سلمان نے کہا

خیر وخوبی کے ساتھ پہنچ گیا۔ بھر مجھے نصیحت کی کہ تو کل کوا پی ذات پر لازم کرلو کیوں کہ تو کل بہت ہی خوب شے ہے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ

طفیل رضی اللہ عنہ جنگ میامہ میں شہید ہوئے اور ان کے بینے عمر بن طفیل سخت زخی ہوئے پھر صحت یاب ہوگئے بعداز اں امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کفلافت میں جنگ رموک میں شہید ہوئے۔

#### حسان بن ثابت رضی الله عنه

حیان بن ثابت ہے متعلق روایت کرتے ہیں کہ جب قبیلہ غسان مرتد ہوکر قیصر روم سے پیوست ہوا تو وہ آ ل غسان سے علیحدہ ہوکر رسول علیہ السلام کے ہمراہ چلے گئے۔ آ ل غسان نے امیر المونین عمرضی اللہ عنہ کی خدمت میں حسان رضی اللہ عنہ کے بدیہ بھیجا۔ امیر المونین عمرضی اللہ عنہ نے حسان رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ جب حسان رضی اللہ عنہ امیر المونین عمرضی اللہ تعالیٰ کی رضی اللہ عنہ کے دولت خانے پر پہنچ تو نیاز و سلام پیش کیا اور کہا، امیر المونین میں اس خفتہ ہے آ ب میں اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کی خوشبوسونگھ رہا ہوں۔ امیر المونین عمررضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حسان قبیلہ غسان نے تمہارے لیے کوئی چیز بھیجی ہے۔ راوی کہتا ہے واللہ اعلم میں اس عجیب بات کو جو حسان رضی اللہ عنہ سے میں نے دیکھی فراموش نہیں کرسکتا کہ انہوں نے اس خفتہ کا شوق ظاہر کیا حالانکہ کہ ان کے یاس ایسی (خوشبو والی) کوئی چیز نہتی۔ واللہ اعلم۔

مطبور ننخ کے صفحہ ۲۱۱ پر یہ لفظ تین مقامات پر ای طرح لکھا گیا ہے۔ پہلی مرجہ تیسری سطر میں '' واز آل غسان خفتہ بود' جے مترجم نے'' واز آل غسان رفتہ بود' تیاس کیا ہے اور ای کے مطابق ترجہ کیا ہے۔ دوسری بارسطر ۵ اور تیسری بارسطر ۵ میں تحریر ہوا ہے مترجم دونوں مقامات پر اس لفظ کے مفہوم تک نہیں پہنچ کا مترجم اپنی تارسائی پرمعذرت خواہ ہے۔

## لطيفه ۵۲

#### ان بعض شعرا کا ذکر جوصوفیه ٔ صافیه اور طا کفه عالیه کے مشرب کا ذوق رکھتے تھے

حضرت قد وۃ الکبراً فریاتے تھے کہ شعر فی الحقیقت اپنی ذات میں ندموم نہیں ہے بلکداس کے اچھے یا برے ہونے کا تھم اس کے اثر کے اعتبار ہے ہوگا جیسے کہ کہا گیا ہے، ھو کلام فحسنۃ حسن و قبیحہ قبیح لیمی شعر ایسا کلام ہے جس کی خوبی خوبی غوب بر اور بدی برتر ہے۔ یہ چوتی تعالیٰ نے آیت باک و مُعاهُو بِقُولِ شَاعُو لِ شَاعُولِ اُر وہ کی شاعر کا قول نہیں۔) میں نبی اور شاعر کی جَائی کی نفی کی ہے تو اس کا سب واضح ہے کہ تن تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس امر کا مظہر ضبرایا کہ وہ شعر کی آل یک کو اس امر کا مظہر ضبرایا کہ وہ شعر کی آل یک کو اس امر کا مظہر ضبرایا کہ وہ شعر کی ایس کی تہمت ہے مجرا ہے، اس کے علاوہ قرآنی بلاغت کے پرچم کو بیل ہُو شاعر مُنظر کی سامر کا مظہر ضبرایا کہ وہ شعر کی لیا ہے ( پچھ نہیں ) کے الزام کی بہتی ہے نکال کر وَ مَا عَلَمْنَهُ الشِّعر وَ مَا يَسْبَعِيٰ لَهُ مِسْلُ (اور ہم نے اپنی کو شعر کہنائیس کی ایا اور نہ سیا اور نہ سیا اللہ علیہ کہ کہ اس کی کو شعر کہنائیس کے الزام کی بہتی ہے کہ کو شعر کہنائیس کی اللہ علیہ واللہ کو شعر کہنائیس کی اللہ علیہ واللہ کو شعر کہنائیس کی اللہ علیہ واللہ کو شعر کہنائیس کی مزلت کی واضح ترین دلیل ہے۔ مرجبہ نوالے اے سلیقہ شعر کی مزلت کی واضح ترین دلیل ہے۔ مرجبہ شعر ما خلا کہنائی کی مزلت کی واضح ترین دلیل ہے۔ مرجبہ شعر ما خلا کہنائی کی مزلت کی واضح ترین دلیل ہے۔ مرجبہ شعر ما خلا کہنائی کی مزلت کی واضح ترین دلیل ہے۔ مرجبہ برحال اس امر کے باوجود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وہلم شعرائے متقد مین کے اشعار توجہ ہے تاعت فرمائے تھے جہر خال اس امر کے باوجود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وہلم شعرائے متقد مین کے اشعار توجہ ہے تاعت فرمائے تھے انکے ایک برحال اس امر کے باوجود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وہلم شعرائے متقد مین کے اشعار توجہ ہے تاعت فرمائی ہے۔ مرجبہ برحال اس امر کے باوجود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وہلم شعرائے متقد مین کے اشعار توجہ ہے تاعت فرمائی۔ پین خوالے متاح کی داخت کے بیا تھے نو مائی ہے۔ مرحبہ کی ایک کی بیا تھے نے قرایا، کیا تہمیں انہیں کے تھے ان ہے آیا کہ کیا تھی ہے تھے ان ہے آیا کہ کیا تھی ہے تھے ان ہے آیا کہ کیا کہ کیا تھی ہے تھے ان ہے آیا کہ کیا کہ کیا تھی ہے تھے ان ہے آیا کہ کیا تھی ہے تھے ان ہے آیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تھی ہے تھے ان کے آیا کہ کیا کہ کیا تھی کیا تھی کیا تھے کے تھی کیا تھے کے کو

مل پاره۴۹ به سوره الحاقه ، آیت ۴۹

ي يارو ڪا \_ سورو الانجياء آيت ۵

ي يارو ٢٣ - مورو ياسين آيت ٦٩

احمر خلیل کی سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام کی کتاب قصیدہ سے دوشعر منقول میں کی (نقل از احمر خلیل است کہ دو بیت از تصیدهٔ دفتر رسول علی منقولست)

رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللاعداء مال (جارے درمیان اللہ تعالی نے جو کچھ تقتیم کیا ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ ہارے لیے علم ہے اور دشمنوں کے لیے مال ہے) فان المال يفنى عنقريب وان العلم باق لايز ال

(پس بے شک مال تھوڑی می مدت میں فنا ہوجاتا ہے اور بے شک علم ہمیشہ باتی رہتا ہے)

آپ علی کے اصحاب کے بہت ہے اشعار ( کمابوں میں ) نقل کیے گئے ہیں، خاص طور پر حضرت علیٰ کا ایک دیوان ہے، جس کے اشعار ومقولات آ فتابِ حقائق کامطلع اور دقیق کلمات کا سرچشمہ ہیں اور جواصحاب تحقیق و تدقیق کا دستور العمل رہے ہیں۔ علاوہ ازیں فضیلت شعرے متعلق جو پچھ اولیائے کبار اور نامور اہل بلاغت سے روایت کیا گیا ہے اسے شرح و بط سے بیان کرناممکن نہیں ہے۔ بیت

> خاصه کلیدے که در حمیٰ راست زیر زبال مرد مخن سنج داست ( (حقائق کے ) خزانے کے دروازے کی خاص تنجی مر دیخن ننج کے زیر زبان ہوتی ہے )

رود کی تلطی ماورا النبرے ہے۔ وہ مادر زاد نامینا تھالیکن ایسے ذہین اور تیز فنہم تھے کہ آٹھ سال کی عمر میں قرآن

ط ان كا نام خليل بن احمد بصرى فرابيدى الازدى نحوى ب\_ علم نحو ع جليل القدر عالم اورعلم عروض ك بانى تتے . • ١٨ هي وفات بائى - " كتاب العين" ان كى تصنيف كروه ب جواب ناپيد بوچكى ب البته اس كے چند اجزا جو دستياب بوئ شائع بوچكے بيں۔ ملاحظة فرمائيس -" تاريخ اوب اللغة العربية" حصدودم مصنفه جرجي زيدان مطبوعه وارالبلال قابره ١٩٥٨ وصص ١٣٠٠ ٢٢ ١٣٣ ١

ع فلیل بن احمد بسری نوی کی ای روایت معلق جومطبوع ننخ کے صفحہ ۳۱ مرمنقول بمترجم کچھ عرض کرنے سے قاصر ب، علائے حدیث ہی اس کے بارے میں رائے وے عکتے ہیں۔ مترجم کے علم کی حد تک ڈاکٹر خلیق احمد نظامی مرحوم نے پبلاشعر حضرت فرید الدین مسعود عنج شکر قدس متر و، ہے منسوب کیا ہے۔'' دی لائف اینڈ ٹائمنر آف شیخ فرید الدین شیخ شکر'' سے متر م م سامجر حفیظ اللہ نے اپنے حاشیے میں بغیر کسی حوالے کے بیشعر مصرت علیٰ كى تخليق بتايا ب\_ ما حظة فرما كين" احوال وآ خار فيخ فريد الدين مسعود كي شكر" لا جور ١٩٨٣ أر ١٠ ١١ه ص ١٧١١ ـ

ے رود کی تخلف اور ابوعبداللہ جعفر بن محمد نام تھا۔ ۴۰ سے میں وفات پائی۔اے فاری شاعری کا باوا آ دم خیال کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرما کی 'ویوانِ کامل رود مرقدي مرتبد نفرت الله نوح تبران جاب اول ١٣٦٣ ش ص ٦٦٦٠ شریف حفظ کرلیا اور شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ آ واز اچھی تھی اس لیے موسیقی کے فن سے لگاؤ پیدا ہوگیا اور کود بجانا سیکھا اور اس فن میں مہارت حاصل کرلی۔ نصر بن محمد سامانی اُن کا مربی تھا۔ کہتے ہیں کہ سفر میں دوسو غلام اور چارسو بار بردار اونٹ اُن کے ہمراہ ہوتے تھے۔ اُن کے بعد کی شاعر کو یہ طاقت وقدرت حاصل نہ ہوئی۔ اس بیان کی ذمہ داری راوی پر ہے کہ اُن کے اشعار کی سوجلدیں برآ مدہوئیں۔ شرح مین میں بیان کیا گیا ہے کہ اُن کے اشعار کی تعداد بچاس ہزار تمین سو ہے۔ انہوں نے شراب کی صفت میں کہا ہے۔ ابیات:

آں عقیقین ہے کہ ہر کہ بدید
از عقیق گداختہ نشاخت
از عقیق گداختہ نشاخت
(جس کی نے محبوب کے سرخ لبول کو دیکھا وہ تمیز نہ کرسکا کہ بدلب محبوب ہے یا پھلا ہواعقیق ہے)
ایل جفیر دملہ آل دگر بگداخت
ایل جفیر دملہ آل دگر بگداخت
(اگر چہدونوں کا جو ہرائیک ہے لیکن از روئے طبیعت ایک شخر گیا اور دوسرا پھل گیا)
نا بحشیدہ دو دست رتگیں کرد
نابسودہ دو دست رتگیں کرد
نابسودہ دو دست رتگیں کرد
وابغیر تھے سے میں نشہ پیدا کردیا)

زمانہ پندی آزادگانہ داد مرا زمانہ چوہمی بنگری ہمہ پنداست (زمانے نے مجھے داضح طور پرنفیحت کی کہا گرتو زمانے کا بغور مشاہدہ کرے تو تمام ترنفیحت ہے) زروز نیک کسال غم مخور زبدزنہار بسا کسال کہ بروز تو آرزو منداست

(لوگوں کے اچھے دنوں پر برائی کے ساتھ رنجیدہ نہ ہو کیونکہ بہت سے لوگ شاید تیرے زوال کے آ رزومند ہوں) بعض تاریخوں میں بیہ واقعہ مذکور ہوا ہے کہ نصیر ابن احمد ﷺ (سیر وتفریح کے لیے) بخارا سے نکل کر مرو شاہجہاں میں

ک مطبوعہ ننخ میں "بیقشر ذا نقل کیا گیا ہے۔ مترجم نے دیوان رود کی کے مطابق" بیضر ذا کو درست قیاس کر کے ترجمہ کیا ہے۔ لا بیاشعار رہائی کے معروف وزن اور بحر میں نہیں ہیں۔

ل غالب سبو کتابت کے باعث' نصیر این احمر' نقل ہوا ہے۔ میچ'' نصر بن احمر' ہے جورودکی کا محدوح تھا۔ ملاحظے فرما کس،'' سیّد حسن غر ٹوی'' مصنفہ ڈاکٹر ام مصطفی خال صاحب کراچی 199۸ء میں ۲۳۳۔

فروکش ہوا اور مدتوں قیام پذیر رہا۔ اس کے درباری امیروں کو بخارا کے محلوں اور باغوں کی یادستانے لگی انہوں نے رود کی سے بہت ی باتیں کہیں (اصرار کیا) چنانچے رود کی نے چندایسے اشعار نظم کیے جن میں بخارا کے شوق اور اس کی جانب رغبت کے جذبات تھے اور انہیں مناسب وقت برعود کے ساتھ گا کر بادشاہ کو سنائے۔ ربائی ملہ:

بوعے جوئے مولیاں آیہ جمی باد بار مبربال آید جمی ( مجھے دریائے مولیاں کی خوشبوآ رہی ہے (ای کے ساتھ ) مہربان دوست کی یادآ نے لگی ہے) ریگ آموی و در تی راه او زير يايم يرنيال آيدجمي (دریائے آ موی کی ریت اور اس کے رائے کی تختی مجھے زم ریٹم کے کیڑے کی مانندمحسوس ہور بی ہے) آب جيول از نثاط روئے دوست خنگ مارا تامیان آیدجی (دوست کے دیدار کی خوشی میں (کوئی بروانہیں) کہ دریائے جیموں کا یائی جمارے گھوڑے کی پیٹھ تک آگیا ہے) اے بخارا شاد باش و درزی میرزی تو شادمان آیدهمی (اے بخارا تو خوش رہ تیری رونق دیر تک قائم رہے تیرا سردار شاد مانی کے ساتھ واپس آ رہاہے) مير ماست و بخارا آ ال ماه سوئے آساں آبدہمی (بادشاہ جاند ہے اور بخارا آسان ہے۔اب بیر جاندآسان پر رونق افروز ہورہاہے) مير سروست و بخارا بوستال

ط ربائی میں چارمصر سے ہوتے ہیں بیکی اشعار ہیں۔مترجم نے تمام اشعار ردولی کے ندکورو دیوان سے نقل کیے ہیں کونکد لطائف اشرفی کے مطبوعہ نسخ میں اکثر مصر سے سیج طور رِنقل نبیں ہوئے ہیں۔مثال کے طور رِنوزل (یا قطعہ ) کا پہلامصرع مطبوعہ نسخ میں اس طرح تحریر کیا حمیا ہے:

سرو سوئے بوستال آیدہمی

باوجود موليال آيد جمي

جبكه في مفرع يول ب-

بوئے جوئے مولیاں آید ہمی سے مصر ٹازیادہ واضح ہے۔ ملاحظ فرمائیں وایوان کامل رود کی سمر قندی س ۹۵۔ (بادشاه سرو ہے اور بخارا بوستال ہے۔ بیسرواب بوستال کی جانب آرہا ہے)

ان اشعار نے بادشاہ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اپنے خاص گھوڑے پرسوار ہوا اور بغیر کہیں زُ کے بخارا پینچ کر دم لیا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کو سلطان خجر اور امیر مغربی ہے منسوب کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ س

تحکیم سنائی غزنوی ّ

کیم سائی غزنوی طل کی گئیت ابوالحجد (اور نام) مجدود مل بن اوم تھا۔ وہ شخ " علی لالا کے والد کے بھاناول ہوائیوں میں سے سے جو جرگر ووصوفیہ کے شعرا سے رفیت رکھتے ہے۔ حکیم سائی کے کلام کو تحقیق کرکے ان کی تصانف میں شائل کیا گیا ہے۔ کتاب (مثنوی) حدیقة الحقیق، آپ کے کمال شاعری نیز اہل معرفت وقو حید کے ذوق و وجدان پر قاطع اور واضح دلیل ہے۔ آپ خواجہ یوسف ہمدانی ملل کے مرید ہے۔ آپ کے توبہ کرنے کا سبب بی تھا کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں دلیل ہے۔ آپ خورج کئی کی۔ جب وہ غز نین سے باہر نگلا تو آپ نے سلطان محدو جبھین نے کا فروں کے ملک فنح کرنے کے لیے فورج کئی کی۔ جب وہ غز نین سے باہر نگلا تو آپ نے سلطان کی مدح میں بیش کرنے کی غرض سے جارہ ہے تھے کہ راستے میں شراب کی بھنگی کی مدح میں تھیدہ کہا۔ اے سلطان کی خدمت میں بیش کرنے کی غرض سے جارہ ہے تھے کہ راستے میں شراب کی بھنگی کے ساخت سے گزرے۔ دیکھا کہ ایک مجدوب اپنی بلانوشی کی وجہ سے مشہور سانے سے گزرے۔ دیکھا کہ ایک مجدوب اپنی بلانوشی کی وجہ سے مشہور ساخت سے گزرے۔ دیکھا کہ ایک مجدوب اپنی بلانوشی کی وجہ سے مشہور سے کونکہ ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی کہا، ساخت کے کہا، اکونہ کو میں ہے۔ جو ملک اس کے تصرف میں ہے وہال لام وضبط بیدائیس کے نظران مرد کرنے میں اسے نوش کر کے کی دھون میں ہے۔ دیکہا اور بیالہ پی گیا۔ پھر سائی میا کہا، سائی میں۔ عور اپیالہ یہ کہا کہا کہا گرا وہ لطف طبع ہوتا تو ایسے کام میں مشغول ہوتا جو اس کے لیے مفید صاحب فضل اور لطیف طبع محق میں مجرد ہے۔ سائی نے کہا، سائی برے صاحب فضل اور لطیف طبع محق میں مجدت میں مجرد ہے۔ سائی ہوتا ہو اس کے لیے مفید معتبر میں میں جند برہنہ پائے اور کاغذ پرتح پر کیا کہ:

"اے وئی کا منہیں آتا اور نہیں جانتا کداہے کس لیے پیدا کیا گیا ہے"

سالً نے جب یہ جملے سے تو ان کی حالت متغیر ہوگئی اور اُس تلجھٹ نوش کی توجہ سے اپنی نفلت کی مستی سے ہوشیار ہوگئے۔ بعدازال طریقت کی راہ میں قدم رکھا اور سلوک میں مشغول ہوگئے۔

المصيم سائي فرنوي كاسال وفات ٥٣٥ ه ب- بحواله مرچشم تصوف درايان من ٢٠١٠

ع مطبوم ننخ ك صفحه ١٩٣ يرتحيم سانى كا ٤ مرمهو كتابت ك باعث مخوود بن آ دم تقل كيا هميا بي سيح نام مجدود بن آ دم ب لدخط بوحوالد مولد بالا

ع خواج بوسف بدانی کی کنیت ابو يعقوب تھی۔ آپ نے ٥٠٥ ويس وفات پائي۔ (سرچشمه تصوف درايران مس ٢٠٠٠)

ت اس كے بعد يه جمانقل كيا ميا ہے،" كذا في چند برہت يافة" اس فيلے كامفہوم متر جم نيس مجھ سكاس ليافظي ترجم كرد يا ب-

DZY

مولانا جلال الدین رومی کے ملفوظات میں ندکور ہے کہ خواجہ سائی جن ایّا م میں قریب المرگ تھے ایک روز کوئی بات زبان پر لائے۔ حاضرین اپنے کان ان کے منہ کے قریب لے گئے۔ انہوں نے بیشعر پڑھا۔ بیت:

باز عشتم زال که گفتم زال که نیست درخن معنی و درمعنی سخن

(جو کچھ میں نے کہااس سے لوث آیا کوئلہ کلام میں معنی نہیں ہیں اور معنی میں کلام نہیں ہوتا)

ا یک عزیز نے جب بیشعر سنا تو کہا کہ یہ عجیب حال ہے کہ شاعری ترک کرنے کے باد جود شاعری میں مشغول ہیں۔ آپ ہمیشہ گوشہ نشین اور سب سے الگ تصلگ رہے۔ آپ کے کلمات آپ کے اشعار سے ظاہر ہیں، بنابریں اس کی کیا

اپ ایست وسد ین اور سب سے اللہ هلک رہے۔ آپ سے ممات آپ ضرورت ہے کہ کوئی محض آپ کی منقبت ہے متعلق بچھ تحریر کرے۔مثنوی:

اے کہ شنیدی صفت روم و چیں خیز و بیا ملک سنائی بہ بیں (اے مخاطب تونے روم اور چین کی صفت بن لی ہے، اب اُٹھ اور سنائی (کی شاعری) کا ملک بھی آ کر دکھے) تاہمہ ول بنی و بے حرص و بخل تاہمہ جال بنی و بے کبر و کیں

( تو اسے سراسراییا دل دیکھے گا جس میں حرص و بخل نہیں ہے، اسے تمام تر ایسی جان محسوس کرے گا جس میں تکتمر اور عدادت نہیں ہے )

> پائے ند و چرخ بزیرِ قدم دست ند و ملک بزیرِ تکمیں (پاؤں نہ ہونے کے باوجود آسان زیرِ قدم ہے۔ ہاتھ ند ہونے کے باوجود تکم کے ماتحت ہے) ورند وکانِ ملکی زیرِ دست چوں نہ رود است فلک زیرِ زیں (بیاس لیے ممکن ہے کہ ملکی مقام اس کے ماتحت اور آسان اس کی زین کے پنچے ہوتا ہے)

> > قطعه:

ای جہاں بر مثالِ مرداراست کرگسال اندرو بزار بزار (یہ جہان ناپاک لاش کی مثل ہے جس پر ہزار ہا گدھ منڈلا رہے ہیں)
ایں مرآ ل راہمی زند مخبت
وال مرایل راہمی زند منقار
(یہ ناپاک لاش ان کو عاجز کر دیتی ہے اور دوا ہے چونچ مارتے رہتے ہیں)
آخر الامر بگذرند ہمہ
وز ہمہ باز ماند ایس مروار
(آخر کارسب وہال سے چلے جاتے ہیں اور یہ ناپاک لاش سب سے پیچھے رہ جاتی ہے)

برسین سریر سرسیاه آمد عشق برمیم ملوک بهجو ماه آمد عشق برکاف کمال گل کلاه آمد عشق با این جمه یک قدم زراه آمد عشق

(جب عشق آتا ہے تو بادشاہ تخت ، حکومت اور ملک ترک کر دیتے ہیں۔عشق انسان کو اوج کمال پر پہنچاتا ہے سے تمام عظمتیں اور بلندیاں عشق کی معراج نہیں ہیں بلکہ اس کی راہ میں صرف ایک قدم چلنا ہے )۔

آپ كا ايك قصيده ب جس مي ايك سواتى سے زياده اشعار بين اور جے" رموز الانبيا كوز الاوليا" كہتے ہيں اس قصيد سے ميں آپ نے اس كا پہلا شعر يہ ب ۔ قصيد سے ميں آپ نے (معرفت كے) حقائق و لطائف نيز اصول و دقائق بيان كيے بيں۔ اس كا پہلا شعر يہ ب ۔ رباعی: ط

> طلب عاشقانِ خوش رفآر طرب اے مطربانِ شیریں کار (اے شیریں کلام مطربو! خوش رفآر عاشقوں کی آرز دنشاط ہی نشاط ہے) تاکے از خانہ ہیں دو صحرا تاکے از خانہ ہیں دو صحرا

(خبردار! گھرے ویرانے کی دوڑ کب تک رہے گی؟ کب تک کعبے سے شراب پلانے والے کے دروازے کے چگر

ک ربا می میں جارمصر سے (دوشعر) خاص وزن اور بحر کے ہوتے ہیں۔ یہ چارشعر میں اور ربا می کے معروف وزن و بحر میں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجوو ان کاعنوان ربا می ویا گیا ہے۔ وائٹ اعلم۔

لگیں سے )۔

در جہاں شاہرے وما فارغ در قدر جرعهٔ وما بشیار

(معثوق دنیامی ہواور ہم فرصت سے بیٹھے ہیں۔ساغر میں شراب ہواور ہم ہوشیار ہیں)

زیں سپس وستِ ماو وامنِ ووست زیں سپس گوش ماو حلقهٔ یار

(اس کے بعد ہمارا ہاتھ اور دوست کا دامن ہوگا پھراس کے بعد ہم دوست کے طقہ بگوش ہول گے)

صدیقة الحقیقت کے علاوہ آپ کی تین تصانیف حدیقہ کے وزن پر بیں اور تین دوسری مختصر مثنویاں ہیں۔مثنوی:

اے بہ پرواز بر پریدہ بلند خویشتن را رہا شمردہ زبند

(اے مخاطب! تم بہت اونجی اڑان اڑ رہے ہواوراس گمان میں ہوکہ قیدے رہا ہوگئے ہو)

باز بر سوے لا مجوز مجوز

دشد درد ست و صور تست بنوز

(جاین ناجاین کے فتوے صادر کرنے میں مشغول ہو گئے ہو۔ ہاتھ میں خفر ہے اور بیت بھی ویسی ہی بنار کھی ہے)

تاتو دربند صب تالینی تختهٔ نقش کلکِ تکلیلی

(آخرك تك تاليفات كے قيد خانے ميں بندر ہو گے اور كب تك حروف جيكانے والے قلم مے مثل كرتے رہو گے)

مثنوی حدیقہ کے اختام کا سال پانچ سو بجیس ہجری ہے۔

يشخ فريدالدين عطارٌ

آپ شخ مجد الدین بغدادی کے مرید تھے۔ آپ نے کتاب "تذکرۃ الاولیاء" کے دیاہے میں جو آپ ہے منسوب ہے، تحریکیا ہے کہ ایک مرتبہ میں شخ مجد الدین بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ دہ رورہ تھے۔ میں نے عرض کیا خبریت تو ہے۔ فرمایا، مبارک ہیں وہ سیہ سالار جو اس امّت میں پیدا ہوئے ہیں۔ رسول علی نے فرمایا ہمارک ہیں وہ سیہ سالار جو اس امّت میں پیدا ہوئے ہیں۔ رسول علی نے فرمایا ہوں کہ گزشت علاء امتی کا نبیاء بن اسرائیل (میری امت کے عالم بن اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں) پس میں اس لیے رور ہا ہوں کہ گزشت کل میں نے دعا کی تھی کہ خدایا تیرا کوئی کام بے سب نہیں ہے، جھے بھی اُس جماعت کے افراد میں شامل فرمایا اُن لوگوں

میں داخل فرما جنہوں نے اُن بزرگوں کو دیکھا ہے، مجھ میں ان کے علاوہ کی دوسری جماعت میں شامل کیے جانے کی طاقت نہیں ہے۔ بس میں ای وجہ سے رور ہا ہوں کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یانہیں۔

( یہ بھی ) بیان کیا گیا ہے کہ آپ اولی تھے اور آپ کی توب کا سبب میں تھا کہ ایک روز آپ اپنی عطاری کی دکان پر لین دین مصروف تھے۔ اس اثنا میں ایک درویش آیا اور اس نے چند بار'' اللہ کے لیے پچھ دو بابا'' کی صدا لگائی۔ آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ درویش نے کہا، اے خواجہ تم جان کسے دو گے؟ آپ نے فرمایا جیسے تم جان دو گے۔ درویش نے کہا تم میری طرح جان دے سکو گے؟ آپ نے جواب دیا ہاں تمہاری طرح۔ درویش نے اپنا لکڑی کا پیالہ سر کے نیچے رکھاا ور میں گیا۔ اس کی جان نگل چکی تھی۔ آپ کا حال متغیر ہوگیا۔ دکان لٹا کر گرد و صوفیہ میں شامل ہو گئے۔

منقول ہے کہ حضرت مولوی بڑھا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں اپنی کتاب'' امرار نامہ'' عنایت کی۔مولانا رومی ہمیشہ اس کا مطالعہ کرتے رہتے تھے اور اس کے مطابق شعر بھی کہتے تھے۔

> گرد عطار گشت مولانا شربت از دست مثم نوش نمود (مولانا جناب عطار کے گرد پھرے اور شربت شمس تیریزی کے ہاتھ سے پیا) ایک اور مقام پر کہا ہے، بیت:

عطّار روح بود سنائی دو چیم ما ما از پیے سنائی و عطّار آمدیم (عطّار ہماری روح اور سنائی دونوں آ نکھ تھے، ہم سنائی اور عطّار کے پیچھے آئے ہیں)

جس قدر توحید کے اسرار اور حقائق کی وجدانی کیفیات آپ نے اپنی مثنویوں اور غزلوں میں بیان کی ہیں اس قدر مقولات اس گروہ کے کسی بزرگ کے ہال نہیں پائے جاتے۔

حضرت قد وہ الكبراً فرماتے سے كہ متقد مين كى كتابيں اور كاملين كے ملفوظات اس قدر موڑ نہيں ہيں جس قدر خواجہ عطار
كا بكلام موٹر ہے بلكہ بھى اينا بھى ہوا كہ فقيركو '' منطق الطير'' ہے صوفيہ كى نسبت جذبہ اور كيفيت سلوك حاصل ہوئى اور بھى
يوں ہوا كہ اس گروہ كے مشكل الفاظ اور پيچيہ اسرار جوكسى طرح حل نہيں ہوتے ہے تو بيں نے اس كتاب ہے رجوع كيا۔
کہمى كتاب ہاتھ بيں لينے ہے پہلے مقامات حل ہوگئے۔ بھى مطالع كے وقت متقد بين اور ديگر چند اصحاب كى تصانيف
يرضي كتاب ہاتھ بيں لينے ہے پہلے مقامات حل ہوگئے۔ بھى مطالع كے وقت متقد بين اور ديگر چند اصحاب كى تصانيف
يراضي كا شوق اور ميلان بيدا ہوا۔ سب ہے پہلے حضرت خواجہ نظامى قدس الله سره كا خميہ، اس كے بارے بيں فرماتے سے
كہ خبر دار خبر دار خواجہ كے كلام كو افسانہ خيال نہ كريں۔ حضرت شيخ فريد عطار كى تصنيفات، حضرت شيخ شرف منيرى كے
كہ خبر دار خبر دار خواجہ كے كلام كو افسانہ خيال نہ كريں۔ حضرت شيخ فريد عطار كى تصنيفات، حضرت شيخ اكبر اور ان

کے متبعین کی تصنیفات پڑھنے کی بہت رغبت دلاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ شیخ اکبر کی کتابیں پڑھنے کے لیے بہت زیادہ قابلیت اور قوت علمی کی ضرورت ہے تاہم برحسب عقیدہ فائدے سے خالی ندر ہیں گے۔ حضرت شیخ حسین مغز بلخی کے رسائل کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ شاہ باز توحید ہیں اگر چہ ابتدائی حال کے حامل تھے۔

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كەحضرت مخدوم زادہ شخ نورنور الله قلبد، فرماتے تھے كہ سالك كے ليے منطق الطير كے علاوہ كوئى دوسرى كتاب نفع بخش اور سودمند نبيس ہے بشرطيكه زبانِ مشرب ركھتا ہواور صوفيه كے احوال اس پر نازل ہوئے ہول۔ بيت:

توکی معنی و بیرون تو اسم است توکی عنج و جمد عالم طلسم است

(تیری ذات حقیقت ہاوراسم تیری ذات سے خارج ہے۔خزانہ تو ہی ہے باتی تمام عالم طلم ہے)

حضرت شیخ عطار ؓ نے سنہ چھ سوستائیں جمری میں کافروں کے ہاتھ سے شہادت پائی اس وقت آپ کی عمر ایک سو چودہ سال تھی۔ آپ کا مزار نمیشا پور میں ہے۔

شيخ شرف الدين مصلح بن عبدالله سعدي شيرازيٌ

سعدی شیرازی گروہ صوفیہ کے فاضلوں میں سے تھے۔ آپ شیخ عبداللہ خفیف مل قدس اللہ سرہ کی درگاہ شریف کے مجاور تھے۔ دین علوم سے کامل طور پر بہرہ منداور آ داب سے پوری طرح واقف تھے۔ بہت سفر کیے اور ملکوں کی سیاحت کی۔ کئی بار پابیادہ حج ادا کیے۔ ہندوستان کے سفر میں سومنات کے مندر تک پہنچے اور بت کوتو ژا۔

آپ نے بہت ہے مشائ کہ کبار سے ملاقات کی۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دورانِ سفر بیت المقدی پہنچ وہاں تقریباً چاہیں سال تک لوگوں کو پانی پلانے کی خدمت انجام دی۔ ایک روز جبکہ اس خدمت کا ابتدائی زمانہ تھا، آپ دریائے دجلہ پر آئے۔ بیاسوں کے لیے مشک پانی ہانی سے پُر کرکے چلنے لگے۔ اچا تک ایک شخص نمودار ہوا اور آپ سے پانی طلب کیا۔ آپ نے کہا کہ میاں تم دریائے دجلہ پر کھڑے ہو، خود ہی پانی پی لو۔ یہ پانی میں پیاسوں کے لیے لے جارہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میاں تم دریائے دجلہ پر کھڑے ہو، خود ہی پانی پی لو۔ یہ پانی میں پیاسوں کے لیے لے جارہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں تو تہمارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں وصال کا آب حیات بلاؤں۔ اب جبکہ تم نے تبول نہیں کیا تو میں کرسکتا ہوں۔ یہ کہہ کر دہ شخص نظروں سے غائب ہوگیا۔ اس کے بعد آپ جس کسی کو پانی دیتے تو یہ کہتے ، اے خصر پانی ہو چاہیں سال کے بعد وہی شخص بھر نمودار ہوا اور پنی ہو۔ چاہیں سال کے بعد وہی شخص بھر نمودار ہوا اور شہاب الدین سہروردی کی کی خدمت میں پہنچ شخ "کو (روحانی) ذوق کا آب حیات عنایت کیا۔ بعد از ان آپ شخ اشور خ (شہاب الدین سہروردی ) کی خدمت میں پہنچ

مل مطبوعہ نننج میں عبداللہ ضنیف نقل کیا جا جو مجھے نہیں ہے۔ آپ کا نام ابوعبداللہ محمد بن خفیف اسکفشار ٹبی شیرازی تھا۔ ۳۹۱ بجری میں وفات پائی۔ ملاحظہ فر ہاکمی'' سرچشمہ تصوف درایران''ص ۴۰۳۔

اور اُن سے استفادہ کیا۔ حجاز کے ایک سفر میں اپنے شیخ کے ہمراہ رہے۔ آپ کے جس شعر پر ندائے غیبی آتی اے کتاب اشعار میں نقل کرتے۔ آپ نے سنہ چھسوا کیانو ہے جمری کے ماہ شوال کے نصف آخر میں کسی جمعے کو وفات پائی۔ شیخ فخر الدین ابراہیم المعروف بہ عراقی "

شیخ فخر الدین عراقی کتاب" لمعات ' کے مصنف ہیں۔ آپ کے اشعار کا دیوان مشہور ہے۔ آپ ہمدان کے نواتی علاقے میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں قرآن پاک حفظ کیا اور بے صدخوش الحانی سے تلاوت کرتے تھے، اس بنا پر اہل ہمدان آپ کی خوش الحانی کے گرویدہ تھے۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد آپ علوم کی مخصیل میں مشغول ہو گئے اور سترہ سال کی عمر میں اس علاقے کے مدارس میں مشہور ہوگئے۔

ایک مرتب قلندروں کی ایک جماعت ہمدان میں وارد ہوئی۔ ان میں ایک صاحب جمال لاکا بھی شامل تھا۔ عراقی جن پر مشرب عشق خالب تھا، اے و کیھتے ہی سو جان ہے اس کے عاشق و طالب ہو گئے۔ پچھ عرصے بعد قلندر ہندوستان کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ نے چندروز تو اپ آپ کو سنجالا ، لیکن جب محبوب کی جدائی کا احساس حد سے بڑھ گیا تو ہندوستان روانہ ہوگئے۔ قلندر راتے ہی میں مل گئے۔ آپ نے ان ہی کے رنگ ڈھٹک اختیار کر لیے اور ان کی جماعت میں شامل ہوگئے۔ جب قلندروں کی جماعت میں شامل ہوگئے۔ بھی حاضر ہوئی، پھر جب ملتان سے روانہ ہوئے ہوگئے۔ جب قلندروں کی جماعت میں رہنے کی آرزو پیدا ہوئی، اُدھر شے آپ نے بھی تصرف فرمایا۔ آپ نے شخ سے کی آرزو پیدا ہوئی، اُدھر شے آپ نے بھی تصرف فرمایا۔ آپ نے شخ سے قدموں میں سررکھ دیا۔ شخ نے آپ کو خلوت میں بٹھا دیا۔ ابھی اس چلنے کے دو ہفتے گزرے جھے کہ آپ پروجد کی کیفیت طاری ہوئی اورنسیت قوی ظاہر ہوئی۔ اس عالم وجد میں بیغزل وارد ہوئی۔ بیت:

تختیں بادہ کا ندر جام کردند زچتم ستِ ساقی وام کردند

غزل پرهنی شروع کی آخر میں بیمقطع سنایا۔ بیت:

چو خود کر دند از خویشتن فاش عراقی راچرا بدنام کردند

(جب اپناراز خود بي آشكار كرديا تو عراقي كوكيول بدنام كيا)

ﷺ نے فرمایا، اٹھوا تمہارا کام پورا ہوگیا۔ تم ہے خانے میں مناجات کرتے ہو، خلوت ہے باہر لکلو۔ آپ حسب الحکم باہر آئے اور شخ کے قدموں میں سررکھ دیا۔ شخ " نے اپنے دست مبارک ہے آپ کا سرخاک ہے اٹھایا، خلوت منسوخ کر دی اور اپنے جسم مبارک ہے فری اور اپنے جس دیا جس دیا ہوں اور اپنے جس دیا ہوں اور اپنے جس اللہ میں تقار آپ بھیں سال شخ " کی خدمت میں دہ جب شخ " کی رحلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے آپ کو بلایا اور اپنا ظیفہ مقرر کیا اور رحمت بحق کے جوار میں تشریف لے گئے۔ دوسر ہے لوگوں کی بہنست چوں کہ شخ کی توجہ آپ پر زیادہ تھی اس لیے اُن میں ہے بعض آپ ہے حسد کرنے گا اور بادشاہ وقت تک یہ شکایت پہنچائی کہ آپ کا زیادہ تر وقت شعر خوانی اور صاحب جمال نو خیز لڑکوں کی صحبت میں گزرتا ہے بنا ہریں آپ حسب سابق خلافت بیخ کے مشتحی نہیں ہیں۔ جب مولانا عراقی کو اس شکایت کی خبر ہوئی تو آپ تمام امور ہے دست کش ہوگئے اور حرمین شریفین کی زیادت کے لیے چئے گئے، اللہ تعالی اِن دونوں مقابات کا شرف بڑھائے۔ کیجے شریف کی زیادت کے بعد آپ روم کی زیادت کے لیے جب گئے، اللہ تعالی اِن دونوں مقابات کا شرف بڑھائے۔ کیجے شریف کی زیادت کے بعد آپ بوم کی دیاب ایک جماعت فصوص الحکم کی زیادت تھے۔ نصوص الحکم کے درس کے زبانے میں آپ نے اپنی کتاب ' کم ایک کی ۔ بیخ صدر الدین تونوی کے ملاحظے کے لیے بیش کی ۔ شخ صدر الدین تونوی نے کتاب پندگی اور ب صد تحسین فرمائی۔

معین الدین کے پروانہ آپ کے معتقدوں میں سے تھے۔ ایک روز وہ میدان کی طرف جا نکلے، دیکھا کہ آپ چوگان باتھ میں لیے نو جوانوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ امیر معین الدین نے عرض کیا کہ حضرت ہم کس فریق کی طرف ہوں۔ آپ نے فرمایا اس طرف اور ہاتھ سے ایک راستے کی جانب اشارہ کیا۔ امیر ای طرف روانہ ہوگئے۔ جب امیر نے وفات پائی تو آپ روم سے مصرتشریف لے گئے۔ وہاں کے بزرگ استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور آپ کوعزت کے ساتھ شہر میں لے گئے۔ مالی مصرکو بھی آپ سے کئی اعتقاد ہیدا ہوگیا اور آپ کومصر کا شیخ الشیوخ مقرر کر دیا لیکن آپ ای طرح بے تکلف بازاروں میں چھرتے اور رقص کرتے تھے۔

ط مصبوبه نسخاص ٣٦٥ - "معين الدين براديه" تحرير كيا حميا ہے۔ بيا معين الدين پردانه" بين، ملاحظه فرما كين" تاريخ تصوف دراسلام" مصنفه واكم قاسم غني، تهران چاپ دوم ۴ ١٣٠٠ ش،ص ۴۰۰ عاشيه ٣ \_

ایک روز آپ گفش گروس کے بازار سے گزرے، وہاں ایک گفش گر کے لا کے بیم انجی نظر پڑی۔ آپ اس کے شفتہ ہوگے۔ نشش گر وسلام کیا اور دریافت کیا کہ یہ کس کافر زند ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے اس لا کے بونؤں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ افسوس ایسے لب و دندال گدھے کی کھال میں ملوث ہوں۔ کفش گرنے عرض کی شخ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارا بہی چشہ ہے۔ اگر دانؤں سے گدھے کی کھال نہ پکڑیں تو روٹی کہاں سے حاصل کریں گے۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ ہر روز کتنا کام کرتا ہے اور اسے اس کام کی کتنی اجرت ملتی ہے۔ اس نے کہا ہر روز وہار درم کما تا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ ہر روز کتنا کام کرتا ہے اور اسے اس کام کی کتنی اجرت ملتی ہے۔ اس نے کہا ہر روز وہاں جاتے اور اپ آپ نے دریافت کیا کہ شخص کرتے۔ آپ ہر روز دہاں جاتے اور اپ اسخاب کے ساتھ گفش گر کی وہاں پر بیٹھتے اور سب طرف سے توجہ ہٹا کرلڑ کے و دیکھتے رہجے۔ اشعار پڑھتے اور روتے رہے۔ وشنوں نے یہ ہر سلطان کو بہنچائی۔ سلطان نے دریافت کیا کہ شخص اس کرتے ہیں یا نہیں انہوں نے جواب دیا نہیں لے جاتے ہیں یا نہیں انہوں نے جواب دیا نہیں کرتے۔ سلطان نے دوات اور تلم طلب کیے اور کاغذ ہر تحریر کیا کہ شخو الدین عراقی کو روز انہ جو دفیفہ دیتے ہیں ظلوت نہیں کرتے۔ سلطان نے دوات اور تلم طلب کیے اور کاغذ ہر تحریر کیا کہ شخو الدین عراقی کو روز انہ جو دفیفہ دیتے ہیں خلوت نہیں کرتے۔ سلطان نے دوات اور تلم کو خافتاہ بھی دیا ہو اور آپ نے ایک حقیر رقم اس کے اخراجات کے اس مقرر تردی ہے۔ آپ ایک مفاد مطلوب ہے ہم کی طرح تکم دینا پیندنہیں کرتے۔ آپ بندفر ما کمیں قولڑ کے کو خافتاہ بھی دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اس کا مفاد مطلوب ہم

یجہ تر سے بعد آپ مصرے شام چلے گئے۔ سلطانِ مصر نے شام کے ملک الامرا کولکھا کہ وہ تمام مشاکخ اور علائے کہار کے ساتھ شخ فخر الدین عراقی کا استقبال کرے۔ ملک الامرا کا ایک فرزند صاحب جمال تھا جوں ہی آپ کی نظر اس پر پڑی با اختیار اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ لڑک نے بھی اپنا سرشخ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ملک الامرا آپ کو لے گیا اور بینے کے ساتھ موافقت کی۔

ومثق والوں ئے دل میں آپ کی مخالفت بیدا ہوئی لیکن وہ اس کے اظہار کی جرات ندکر سکے۔ شخ مستقل طور پر دمثق میں قیام پذریہ ہوگئے۔ چھ ماہ بعد آپ کے فرزند کبیر الدین بھی ملتان ہے آپ کے پاس آگئے اور ایک عرصہ والد کی خدمت میں بسر کیا۔ بعد از ال شخ بیار ہوگئے۔ ایک روز مبلے کوطلب کیا اور وصیت فرما کررخصت کیا، قطعہ: ط

> در سابقه چول قرار عالم دادند مانانک ند بر مراد آدم دادند مل

د يقطعنين بكه م التهارت ممن رو في ب

ع غالبًا أن مفرع مين مهو كتابت ب-مقرجم في المائكة "و" ماناكة وي من ميا ب-

#### زال قاعدہ قرار کال دور افراد نے بیش بکس وعدہ و نے کم دادند

(جب ازل میں عالم کو قائم کیا تو شاید اے انسان کی مراد کے مطابق نہیں رکھا۔ اس قاعدہ قرار سے جودور جا پڑا ومدے کے مطابق ندزیادہ متاہے نہ کم)

۵ ذی قعد سنہ چیسو چھیا ی ہجری میں ونیا ہے رحلت فرمائی۔ آپ کی قبر صالحہ ومثق میں شیخ محی الدین ابن عربی قدی ستر وں کے مرقد کے مقب میں ہے اور آپ کے فرزند کبیر الدین کی قبر آپ کے پبلو میں ہے، رحمتہ اللہ علیہ۔ امیر سینی "

آب کی قوبہ کا سبب یہ تھا کہ ایک روز آپ شکار کھیلنے کے لیے نگلے۔ ایک برن سامنے آیا۔ آپ چاہتے تھے کہ اس پر چھوڑیں۔ برن نے آپ کی جانب و یکھا اور کہا، حینی تم مجھے تیر مارر ہے بوہ خدائے تعالی نے تہ ہیں اپنی بندگی اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے نہ کہ تیر مارنے کے لیے۔ برن یہ کہہ کر غائب ہوگیا۔ آپ کے باطن میں طلب البی کی آگ بخرک انہی۔ جو کچھ آپ کے پاس تھا مالن آگئے۔ شیخ رکن انہی۔ جو کچھ آپ کے پاس تھا اسے راہ خدا میں لٹا دیا اور خود جو القیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ملتان آگئے۔ شیخ رکن الدین نے اس جماعت کی خیافت کی۔ جب رات ہوگئی تو انہوں نے حضرت رسالت پناہ علیہ کوخواب میں دیکھا، فرما رہے تیں کہ میرے فرزند کو اس جماعت سے نکال کر کام (سلوک) میں مشغول کرو۔ دوسرے روز شیخ رکن الدین آپ کو ان جماعت سے دریافت کیا کہ آپ انہوں نے میر حینی کی جانب اشارہ کیا۔ شیخ رکن الدین آپ کو ان کے درمیان سے نکال لائے اور آپ کی تربیت کی یہاں تک کہ آپ اعلیٰ مقامات تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ کوخراسان جانے کی اجازت دی۔ آپ برات آگئے، وہاں کے تمام لوگ آپ کے مرید اور معتقد ہو گئے۔

حضرت قدوة الكبراً فرماتے تھے كماتان كي بعض لوگوں سے سننے ميں آيا كه شخ ركن الدين نے بھى اپنى ايك صاحب

ntermentalistika jar

زادی میر حینی کے عقد میں دی تئی جیے شیخ فخر الدین عراقی کا نکاح شیخ بہاؤ الدین کی صاحب زادی ہے ہوا تھا۔ دونوں میر حینی کے عقد میں دونوں کتابیں شیخ کے ملاحظے کے بزرگوں نے ای شہر میں اپنی مشہور کتابیں '' لمعات میں خاص کیفیت کار فرماہے جبکہ نزمت الارواح میں نبعت خاص اور نبعت عام دونوں نبیت واقع بین میں نبیت خاص اور نبعت عام دونوں نبیت واقع بین۔ برخض اپنی استعداد کے مطابق بہرہ مند ہوسکتا ہے لیکن لمعات دوسری طرح کے لمعوں (روشی) کی حاص ہے۔ میر سینی کی وفات ۲ /شوال سندسات سودی جبری میں ہوئی، ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کا سال وفات جیسوننانوے جبری ہے۔ میر سینی کی وفات ۲ /شوال سندسات سودی جبری میں ہوئی، ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کا سال وفات جیسوننانوے جبری ہے۔ آپ کی قبر شہر برات میں عبداللہ بن جعفر طیار کے مزار کے گذید سے باہر ہے۔ طاب شینی اصفہانی ''

ﷺ اوحدالدین اصفهانی ہے متعلق سنے میں آیا ہے کہ آپ شیخ اوحد الدین کرمانی کے اصحاب میں تھے۔ بین بست اس اصحبت ) ہے ہے۔ آپ کا ایک دیوان اشعار ہے جس میں بے حدلطیف شعر درج میں اس دیوان میں جو ترجیعات (نظم کی ایک تم ) میں وہ حقائق و معارف پر مشتمل میں۔ ایک مثنوی' جامِ جم'' ہے جوشخ سنائی کی حدیقہ کے وزن اور اسلوب میں ہے۔ اس کے اشعار بے حدلطیف میں۔ اس مثنوی کے چند ابیات یہ میں۔ مثنوی:

اوحدی شصت سال تخق دید

تاهی روئے نیک بخی دید

(اوحدی نے ساٹھ سال تخق دیکھی تب کہیں جاکر ایک شب نیک بختی کا مند دیکھا)

سرگفتار ما مجازی نیست

باز گردیدہ کیس ببازی نیست

(ہمارے کام کا خلاصہ مجازی نہیں ہے نہ ہے معنی بات اور کھیل کود ہے)

سالہا چوں فلک بسر گشتم

سالہا چوں فلک بسر گشتم

سالہا چوں فلک بسر گشتم

رسر کے بل مجرتارہا ہوں تب آسان کی مانند دیدہ ور ہوا ہوں)

برسر پائے چلہ داشتہ ام سے

برسر پائے چلہ داشتہ ام سے

چونہ ان بہر ذائہ داشتہ ام سے

ف ووسرے مصرعے میں ایمام ہے۔

ط مطبوعہ نننے کے سنجہ ۳۹۷ پر بیر مبارت ہے۔ " قبر وے در مصرح ہر اتست بیرون گنبد مزار عبداللہ بن جعفر طیار مصرخ کے لغوی معنی فریاو رس ہیں۔ اس عبارت کا کوئی مفہوم نہیں لکات مترجم کے قیاس میں جملہ یہ ہوگا" قبروے در مصر ہرات است" اس قیاس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔

(میں نے سرکے بل چلہ کیا ہے میں نے ذات کے لیے ایسانہیں کیا)

در دروں خلو تسیت با یارم

دزبروں درمیان بازارم

دزبروں درمیان بازار کے درمیان ہوں)

(باطن میں مجھے دوست کے ساتھ خلوت نصیب ہے، خارج میں میں بازار کے درمیان ہوں)

کس نہ جیند جمال خلوت من

رہ ندارد کے مخلوت من

(میری خلوت کا جمال کوئی نہیں دیکھا، میری خلوت گاہ میں کسی کا گزرنہیں ہے)

تادل من بدوست پیوستست

آپ نے تکیم سائی کے تصیدۂ رائیے کے جواب میں بہت اچھا تصیدہ کہا ہے۔ اس تصیدے کے اشعار کی تعداد ایک سو ای ہوگی۔اس کامطلع یہ ہے، ابیات:

سوز با گرد سرمن شت ط

سرپیوند من ندارد یار
چول توال شدز بخت برخوردار
(دوست بهاری محبت سے بے تعلق ہو ہم کس طرح نصیب سے حصہ پاسکتے ہیں)
کاربا ہا یکت در ہمہ شہر
و آن یکے تن نمی دہد درکار
(سارے شہر میں بھارا سردکار ایک بستی سے باور دہی ایک بستی ہم سے تغافل اختیار کے بوئے ہے)
بعدے نیست باکہ گویم راز
میراکوئی بھرم نہیں ہے جس سے راز دل بیان کروں، میراکوئی محرم نہیں ہے کب تک تنها زارزارروتا رہوں)
آپ کی قبرتم ریز کے سبزہ زار میں ہے جس پرتاریخ دفات تحریر ہے اور دو سندسات سواڑ تمیں ہجری ہے۔
افضل الدین خاقانی

افضل الدین خاقانی اگر چدفلکی کے شاگرد تھے (لیکن) شاعری کے میدان میں کامل شہرت حاصل کی۔لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی ذات میں شعر گوئی کے اطوار سے ماورا کوئی اور طور بھی ودیعت کیا گیا تھا جس کے مقالمے میں شعر کی حیثیت

ط دوسرامصرع وزن سے اركيا باورمهل بھي ب- ترجم مكن نبيل ب

کم تر رہتی ہے، جیسا کہ خود فرماتے ہیں، بیت:

شعر چہ باشد برمن تاکہ زنم لاف اوط مست مرا فن دگر غیر فنون شعراؤ (شعرابیا کھل نہیں ہے جس کے لیے شخی ماردں۔ میرافن دوسرا ہے جوفنونِ شعرے مختلف ہے) آپ کا کلام اس مشاہدے پر مبنی ہے، قطعہ:

> صورت من جمہ او شدہ صفت من جمہ او شدہ صفت من جمہ او مطا لاجرم کس من ومن کس نشود اندر سخنم (میری صورت تمام تر اس کی صورت اور میری صفت تمام تر اس کی صفت ہوگئ ہے) نزنم نیج درے تاکہ گویند آل کیست چول بگویند مرا باید گفتن کہ منم شا

( میں کسی ایسے دروازے پر دستک نہیں دیتا جو مجھے نہیں پہچائے۔ جب عزت سے پیش آئیں تو کہنا چاہیے کہ میں ۱)۔

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔قطعہ:

عشق نمی فشرد پای بر نمط کبریات بردبدست بخت بستی مارا ماو شارانیفتد بیخود سراست زانکه نه گنجدد رو زحمت ما وشا

آپ کا بہت سا کلام ای نوعیت کا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کوصوفیہ کے پاک مشرب سے شرب کتی حاصل تھا۔ آپ المنصفی نور اللہ کے عہد خلافت میں تھے۔ آپ نے عمر فی قصیدے میں اس کا ذکر کیا ہے لیکن ایک دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ لوشیر کے والی ، شرو انشاہ اور منو چیر آپ کے ممروح تھے۔ شروانشاہ نے جے خاتان بھی کہتے تھے آپ کی تربیت کی تھی۔ در وانشاہ نے کہ ایک مرتبہ شروانشاہ اور فضلا کے درمیان گفتگو ہور ہی تھی۔ شرو انشاہ نے کہا کہ شعرا حضرات بادشاہوں کی مصاحبت میں خوش طبع ہوجاتے ہیں اور شعر کی قابلیت پیدا کرتے ہیں اور فضلا کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا

ك ببلامصرع بوزن نقل كياميا بيز دوس معرع من مطلب خبط بوكيا ب-مترجم في قياى ترجم يا ب-

ع ببلامصرع وزن عرصيا ب- على دوسرامصرع بوزن فل كيا كيا ب-

ع ال قطع مي سوائ بيلي مصرع ك تمام معرع سوكتاب ك باعث ب وزن اورمهل جو ك مي -ا ي برجر چيوزويا ب-

ہے۔ آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ ایک لڑکے کی تربیت کی جائے۔ شرو انشاہ نے ایک بڑھئی کے لڑکے کو حاصل کیا اور اس کی تربیت کی جانب متوجہ ہوگیا۔ پہلے اے تعلیم کے لیے بٹھایا جب لیافت پیدا ہوگئ تو اس سے کہا کہ بھی بھی شعر بھی کہا کرو، اور اس کے معلم کو بھی ہدایت کی کہ لڑکے کو شعر کہنے کی تعلیم اور ابیات نظم کرنے کو ترغیب دیا کرو۔

(ایک روز) جب وولڑ کا خاقان کی ملازمت ہے مکتب خانے جار ہا تھا تو اس نے رائے میں ایک اونٹ ویکھا جس نے روئی کے کھیت کی طرف مندکر رکھا تھا۔ لڑکے کے ول میں آیا کہ میں یہ شعر کہوں، بت:

اے اشترا کز گردنا دائم چه خوابی کردنا گردن دراز کرده پنبه بخوابی چردناط

(اے کج گردن اونٹ میں جانا ہوں تو کیا کرنا جاہتا ہے۔ گردن کمی کر کے روئی چرنا جاہتا ہے)

لڑکا جب دوسرے روز خاقان کی خدمت میں آیا تو بیشعر کاغذ پرلکھ کر لایا۔ بادشاد نے بیشعر پڑھا تو اسے بنسی آگئی۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ اہل فضل بیرکاغذ دکھے لیں۔ پھراہے اپنی خواب گاہ کی حبیت کی لکڑی میں ٹھونس دیا اور لڑ کے کو ہر روز (شعر کہنے کی) ترغیب دیتا رہا۔

(اس کے بعد) ایسا اتفاق ہوا کہ ارکانِ دولت نے باہمی مشورے کے بعد طے کیا کہ بادشاہ ہلاک کردیا جائے۔ تبحین یہ قرار بائی کہ جراح کو ہمت دلائی جائے اور اسے بہت سازر و مال دیا جائے کہ جب وہ تنہائی میں خط بنانے جائے تو اپنا کام پورا کردے (بادشاہ کا سرکاٹ دے)۔ جراح نے اس تبحویز کو قبول کرلیا، چنانچہ فرصت کے وقت ای خلوت خانے میں جس میں کاغذ اڑسا ہوا تھا داخل ہوا۔ جراح کو سرکا ٹنا میسر نہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ شوڑی کے پنچ بال تراشتے ہوئے سرکاٹ دیا جائے۔ جب بادشاہ کا سربلند ہوا اور اس کاغذ پر نظریری تو بے ساختہ پڑھا۔مصرع:

اے اشتراکز گردنا دائم چہ خواہی کردنا (اے کج گردن اونٹ میں جانتا ہول کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے)

جراح کے ہاتھ پیر کانپنے گئے اور وہ بادشاہ سے معذرت کرنے لگا اور سارا راز اگل دیا کہ بادشاہ میں بے تصور ہوں،
آپ کے وزیروں نے آپ کے مارنے کی سازش کی تھی۔ بادشاہ عجیب حیرت میں جتلا ہوا پھر جب اس سے استفسار کیا
تو جراح نے تمام قضیہ بیان کردیا۔ بادشاہ نے اس شعر کو بابر کت خیال کیا کہ اس کے سب ہماری جان پھی۔ اس نے لڑکے کو
طلب کیا اور اپنے لقب خاقان کی نبیت سے اسے خاقانی کا لقب عطا کیا۔ خاقان ہی کی تربیت سے خاقانی اس مرتبے کو
پہنچ کہ متقدمین فضلا کے پیشوا قرار دیے گئے۔ آپ کے والد چونکہ بردھی تھے ای نبیت سے آپ نے یہ شعرتخلیق کیا۔

---

نوح نه بس علم داشت گر پدر من بدے قطرہ بستے زچوب برسر طوفان او

( حضرتِ نوح کاعلم کافی نه تھااگروہ میرے باپ ہوتے تو لکڑی سے طوفان کے اوپر پل کھڑا کر دیتے )

جہاں خاقانی کی حد کمال ختم ہوتی ہے حضرت نظامی قدس سرہ، کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے تھوڑی ہی نوک جبونگ بھی ہوئی تھی آپ نے علیم سائی کے قصیدۂ رائید کا جواب بھی لکھا تھا۔ اس کے اشعار کی تعداد ایک سواش ہے اور اس

مِن تمن مطلع مِن - ابيات:

الصبوح الصبوح كا مدكار النهاد النهاد كا مدكار

(صحب بن كدكامياب بن، دن بن كدكامياب بن)

کارے از روثنی چو آب فزال یارے از خوش دلی چو باغ بہار

(روشیٰ سے کام خزال کے پانی کی مانند چک دار ہے۔ دوست خوش دل سے باغ بہار ہے)

خیز بے گاہ تا بوقت صبوح می کند لعبتان زویدہ نار

(نیندے بے وقت اٹھ جا کہ مج کے وقت بت اپنا دیدار نثار کرتے ہیں)

تصيدے كة خريس كتے بي، ايات:

ای قصیده زجع سبعیات نامن است از غرایب اشعار

بیقسیدہ تمام ساتوں قصائدے بڑھ کرآ مخوال ہے جس کے اشعار کا تبات وغرائبات سے بھر پور ہیں۔

از در کعبه گردر آویزند

کعبہ برمن فشاندے استار (اگراس تصیدے کو کعبے کے دروازے پر لاکا کمیں تو کعبہ مجھ پر غلاف نار کرے)

زو قفا سنگ راقفائے سنگ

وامر اورایقیں کند انکار

( برحادثے کے بیچھے ایک حادثہ ہے جو اے دیو چتا ہے لیکن انکار کرنے والا اپنی بات پریفین کرتا ہے ) آپ کی وفات سنہ پانچ سو پچانوے میں ہوئی۔

حضرت نظامي مختجوي

آپ فاہری اور باطنی علوم نیز ری اصطلاحات ہے گئی طور پر بہرہ مند سے لین اپ علوم کا اظہار نہ کرتے ہے۔ گئیہ کے ایک بزرگ نے نقل کیا ہے کہ آپ عجیب و غریب علوم مثلاً کیمیا اور سیمیا ہے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ سیمیا (طلعم سازی) کا تعلق اس عالم ہے ہے جس میں ہوش و خرد معطل ہوجاتے ہیں۔ بیعلم بھی آپ ہے منہوب تھا ایک بادشاہ نے آپ کو مدخو کیا کہ تشریف لا کیں۔ شخ نے اپ قدم قناعت اور گوشہ گیری کے دائن ہے گئی لیے ہے بادشاہ کے تھم پر کوئی اور شام ان کی مدخو کیا کہ تشریف لا کیں۔ شخ ہے اگر شخ ہمارے بال نہیں آتے تو ہم ملاقات کے لیے جا کیں گے۔ بادشاہ اپ ارکان دولت اور امیرول نوابول کے ساتھ سوار ہوا اور شخ کے مکان کی طرف چلا۔ جب آپ کے جا کیں گے۔ بادشاہ اپ انگا تو دیکھا کہ شخ ہیں۔ بہت برالشکر سرا پردے کے گرد کے گئے ہیں۔ بہت برالشکر سرا پردے کے گرد دوسرے خیم کھڑے کے گئے ہیں۔ بہت برالشکر سرا پردے کے گرد دوسرے نیمی کھڑے کے گئے ہیں۔ بہت برالشکر سرا پردے کے گرد دوسرے بھی کھڑے کے گئے ہیں۔ بہت برالشکر سرا پردے کے گرد دوسرے بھی کھڑے کے گئے ہیں۔ بہت برالشکر سرا پردے کے گرد اس بھی اور بڑاؤ تخت پر دولت باہر رہاور اپنے آپ کو بچول گئے۔ جب بادشاہ کو اندر لے گئے تو اس نے دیکھا کہ شنج شنہی کری اور بڑاؤ تخت پر عمل دولت ہیں فاخرہ میں مبول بہت ہوئے ہوں بہت ہوئے ہیں۔ بہت برا ان کے سامنے کھڑے ہیں ہوئی ہے کہا ہوئی کہا کہ شنج کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہ بیاتی بھی آل نہ بینے ہوئے ہیں۔ بہت اور فرنی کرویا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ شنج ہیں ہوئی ہوئے ہیں۔ آپ نے تیمم کیا اور فر مایا ، دنیادی جاہ و دولت کہل چر ہیں اور ان کے پرائی گھڑی جو ہی براؤرہ کی ہوئی ہوئے ہیں۔ بہت معذرت کی۔ برائی گھڑی ہوں اور فرنی دیکھا کہ بادشاہ نے بہت معذرت کی۔ برائی گھڑی ہوں اور فرنی کہا ہوئی دیکھا کہ بادشاہ نے بہت معذرت کی۔

اس طرح کی بہت می باتیں آپ معلق نقل کی گئی ہیں۔ آپ حکیم پیٹہ تھے اور علم کیمیا ہے واقف تھے بلکہ سکندر نامے کے جلد ثانی میں اس کے بارے میں اشارہ بھی کیا ہے۔ آپ کی توت روحانیہ اعلی مرتبے کی ہے۔ کی شخص نے آپ کے شعر میں دخل نہیں ویا۔ جس کسی نے اس بات کا تھوڑا سا بھی اظہار کیا اس کا سرتن سے جدا ہوگیا۔ آپ کا دوسرا کلام متفرقہ طور پر کتاب میں فدگور ہے۔ کوئی شخص کسی بھی نیت ہے آپ کا کلام پڑھتارہے تو اس کا مقصد برآئے گا، جیسا کہ خود فرمایا ہے، بیت:

اگر ناامیدیش گیرد بدست بدست آورد بر مرا دے کہ جست (اگر ناامید مخض اس کلام کو ہاتھ میں لے (پڑھے) تو اس کی جو بھی مراد ہے پوری ہوگی) آپ کی (وفات کی) تاریخ سکندر نامے کے خاتمے میں کہی گئی ہے جو سنہ پانچ سو بیانو ہے جری ہے)

حضرت قدوۃ الكبراً فرماتے تھے كہ آپ كى مثنوياں جو ' بنج سنج ' كے نام مے مشہور ہيں، ان ميں سے اكثر سلطان كى فرمائش پركھى گئى ہيں۔ آپ كا بہت ساكام ايبا ہے، جس كى نظير سامنے نہيں آئى۔ لوگوں نے اس كا جواب لكھنے ميں بہت كي مركھيايا ليكن كوئى عهدہ برآنہ ہوسكا البتہ امير خسر ہ نے كى قدر كاميابی حاصل كى ہے اور بہت خوب كہا ہے يہ مقام بحى انہيں حضرت سلطان المشائح ' كى توجہ كى بركت سے حاصل ہوا۔

شخ کمال فجندی قدس تسر ه

ی خین کمال بخندی قدس شرو، بہت ہی بزرگ ہستی تھے۔ شعر گوئی سے اشتغال رکھتے تھے اور اشعار میں رمزو ایما کا اہتمام کرتے تھے تا کہ ظاہر باطن سے مغلوب نہ ہوجائے اور ظاہر کی رعایت عبودیت کی راہ میں مانع نہ ہو، چنانچے فرماتے ہیں، بیت:

ایں تکافیاے اندر شعر من کلمنی یا حمرائے من است<sup>ط</sup>

(میرے اشعار میں بیہ تکلفات ،'' اے تمیرا ( ما کشہ ) مجھ سے ہاتمیں کرؤ'' کی مثل ہیں ( لیمنی تسکین کے لیے ہیں ) آپ ہمیشہ ریاضات و مجاہدات میں مصروف رہے۔ حضرت خواجہ فرماتے تھے کہ آپ کچھ عرصے ساس میں مقیم رہے۔ حیوانی گوشت نہیں کھاتے تھے۔ آپ کے کمالات ، اشعار اور ان کے معانی ہے آشکار ہیں کسی تعریف اور توصیف کے متاج نہیں ہیں۔ آپ کی وفات علم آٹھ سوتین ہجری میں ہوئی۔ آپ کی قبر تجریز میں ہے اور لورج مزار پر بیشعر کندہ ہے۔

يت:

کمال از کعبہ نزدِ یار رفتی بزارت آفریں مردانہ رفتی (اے کمال تو کعبے سے دوست کے ہاں گیا تجھ پر ہزار بارآ فریں ہے کہ کیا مردانہ وار گیا)

مولانا محمر شيري المعروف بدمغر بي قدس سره

آپ شیخ اساعیل یبی کے مرید تھے جوش نور الدین عبدالرض می استرائی قدی سرہ کے اصحاب میں سے تھے۔ دریائے مغرب میں اپنی بعض سیاحتوں کے زمانے میں آپ نے شیخ می الدین ابن عربی کے اسحاب میں سے ایک بزرگ سے خرقہ پہنا اور ان سے حقائق و وقائق کے کشف حاصل کیے۔ آپ کے کمالات آپ کی تصنیفات (سے ظاہم ہیں) جن میں دیوان مصطلح شامل ہے۔ خاص طور پر '' جام جہال نما'' ایسا مجموعہ ہے جس میں کلی طور پر ملم اتصوف در ن ہے۔ حق یہ ہے کہ اسے مصطلح شامل ہے، کیونکہ اس سروہ میں سے کی بزرگ نے اس نوعیت کی موجز ومخشر تصنیف جو اصول و فرو کا اور تصوف کی جو تھی ہو تھی ہو تھی کی موجز ومخشر تصنیف جو اصول و فرو کا اور تصوف کی جو تھی ہو تھی ہو تھی کی موجب و ہی مطلع تھا جس کا فراطیفہ کیا ہق میں ہو چکا ہے۔ جامع ہو تھی ہو تھی سے کہ اس کی مار شیخ کی موجب و ہی مطلع تھا جس کا فرال کہ کرا گئی کی موجب کی موجب و ہی مطلع تھا جس کا فرال کہ کرا گئی کی ہو تھی کی موجب و بھی ہو تھی ہو تھی اس بین گئی کی ہوتی دور ایک غزال کہ کر شیخ کی خوصت میں چش کی نہیت:

تا مبر تو دیدیم وز ذرت گزشتیم ما از جمله صفات از په آل ذات گذشتیم

(جب بم نے تیرا آ فآب دیکھا تو ذرّات ہے بے تعلق ہو گئے۔ ذات کے حصول کے لیے صفات ہے درگز رے لیمن کثرت چھوز کر طالب وحدت ہو گئے۔)

ی نے غزل پیندی۔ آپ کی وفات سات سونوای ججری میں ہوئی۔

تثمس الدين محمدن الحافظ

ان کو حضرت قدوۃ الکبرا کے ساتھ مصاحب حاصل رہی ہے۔ انہوں نے بہت بہت پندگیا چٹانچے اس پہند بیگی ہے متعلق چند مقامات پر ان کے اشعار صبط تحریر بیس آئے ہیں۔ فی الحقیقت دواو لیسی بیٹے اور مجذوب طور پر پیجرتے بیٹے۔ ان کا کام کے مستر شد حاجی قوام نے جنہیں صدارت کی عنایت سے منصب وزارت حاصل جواتھا، ان کے اشعار جمع کیے۔ ان کا کام اس درج بلند معانی کا حامل ہے کہ اس گروہ میں ہے کی کو یہ خوبی حاصل نہ بوئی حتی کہ ان کے کام کو السان الغیب ' اس درج بلند معانی کا حامل ہے کہ اس گروہ میں سے کی کو یہ خوبی حاصل نہ بوئی دورور کی روایت کے مطابق سات سو بانوے جم کی میں بوئی اور دور کی روایت کے مطابق سات سو انوانے جم کی میں بوئی اور دور کی روایت کے مطابق سات سو انوانے جم کی میں بوئی اور دور کی روایت کے مطابق سات سو انوانے جم کی میں بوئی اور دور کی روایت کے مطابق سات سو انوانے جم کی میں بوئی اور دور کی اور دور کی روایت زیادہ صبح ہے۔

ای تیاں کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

ال مطبوعه نفخ میں "برمادندا دجند" نقل کیا گیا ہے ،مترجم نے اے "برماؤند کوجلہ" قیاس کر کے ترجمہ کیا ہے۔

ع مطبوعه ننخ ك سنجه ٣ ١٩ مراس شعر يهيد مصرت اي طرح نقل جواج يه مة جم كا قيال ب ك يدمه بن الهاهري وكان

سلطان الشعرا امير خسرو دبلوي

امیر خسر و متقد مین شعر گو حضرات کے پیٹوا اور متاخرین کامل اہل فضل کا خلاصہ تھے۔ آپ اسرار صوفیہ کو آشکار کرنے والے بلکہ اس گروہ عالیہ کی انسائیف میں فوقیت کے حامل تھے۔ آپ کے والد ترک لاچین تھے۔ وہ تجارت کی غرض سے بندوستان آئے اور دار الخلافت وہلی میں ، اللہ تعالی اے آفتوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، قیام پذیر ہوگئے۔ آپ کے والد کوامیر لاچین کہتے تھے۔

جب امير البين كے بال (بي) فرزند پيدا ہوا تو وہ آپ كوفرزانے و يوانوں ميں ہے ايك بزرگ كى خدمت ميں جو بہت شہرت ركتے تھے لے گئے۔ ان مجذوب نے فرمایا كہ ياڑكا خاق فى اور انورى ہے آگے بڑھ جائے گا۔ جب آپ مكتب ميں جائے كے قابل ہوگ تو آپ كى تعليم كا ابتظام كرد يا۔ آپ نے سب علوم ميں مہارت پيدا كر لى اور شعر كہنے كا سابقہ حاصل كرايا۔ آپ جب بھی شعر كہتے تو اے حضرت سلطان المشائخ كى خدمت ميں چيش كرتے۔ حضرت تحسين فرماتے۔ ايك روز ارشاد ہوا كہ شعر ميں حرف شيريں زبان پيدا كرے گا ليكن اگر تم صفابانيوں كے طرز پر شعر كہو گے تو وہ كالم متبول زمانہ ہوگا۔ بدايك اشارہ تھا كہ شعر ميں حفق الكيز اور شق آميز كيفيات بيان كى جائيں چنانچہ اس روز ہے خدو خال اور زلف زمانہ ہوگا۔ بدايك اشارہ تھا كہ شعر ميں حضو قالم حضرت سلطان المشائخ كى خدمت ميں چيش كيا جس ميں شعر واظم كو قالد ہوا كہ ہو گئے تھے، اس كے بعد حضرت كى منقبت ميں تقسيدہ كہد كر نظر مبارك ہے گزارا۔ چونكہ پند فرما قسيدہ كہد كر خدمت شيخ ميں جيش كيا۔ ارشاد ہوا، كيا چا جت ہوعرض كيا كہ شير جي كام چا ہوں۔ (خادم ہے ) فرمایا، دورا قسيدہ كہد كر خدمت شيخ ميں جيش كيا۔ ارشاد ہوا، كيا چا جت ہوعرض كيا كہ شير جي كلام چا بتا ہوں۔ (خادم ہے ) فرمایا، شير کا طباق لاؤ۔ وہ شكر ہے تجما ہوا طباق لائے اسے آپ كے مر پر شار كيا اور تصور كى شكر كھانے كے ليے آپ ودئ۔ اس نے فور آايا الرّد دكھانا۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے شیخ شرف الدین قلندر ؓ سے شیری سخنی کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ شیری سخنی تو شیراز گا بچنے لے گیا البتہ نمک چاہیے تو وہ موجود ہے۔ آخر کارنمک کا ایک ٹکڑا اپنے منہ پر رکھ کرآپ کے منہ میں وال دیا۔

حضرت قدّه الكبراً فرمات تھے كه (ميرا) احتمال بيہ كه امير خسر و في بركان سے گو بر حاصل كيے شيريني اور تمكينی دونوں آپ كے كلام ميں بيں جولوگوں كى طبيعت سے پوشيدہ نبيں بيں۔ اس كے بعد آپ في نظم ونثر ميں جو كتاب نزتيب دى اسے حضرت ملطان المشامح كى نظر مبارك كے شرف سے مشرف كيا۔ بھى ايسا بوتا كه كتاب امير خسر و كے باتھ بى بوتى اور ملطان المشائح فاتح پڑھتے بھى چندسط يں ملاحظ فرماتے اور كى قدر تحسين فرماتے تا كه مغرور نه بوں اور اى ايك فن کے ہوکر نہ رہ جائیں بلکہ جونن اس سے بڑھ کر ہے اور جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے اسے پیش نظر رکھیں۔ چونکہ حضرت سلطان المشائخ کا آپ پر الثفات اس تعلق ہے تھا وہ نسبت بھی آپ کو حاصل ہوئی۔ بیت:

آنال که خاک رابنظر کیمیا کنند آیا بود که گوشت چشم بما کنند

(وہ (القدوالے) جوایک نظر میں خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں کاش بھی اپنے گوشہ کے جمیں بھی دیکے لیں)

بہر حال اس تخصٰ راستے میں آپ منزل تک پہنچ گئے کہ آپ صوفیہ کے کلام کے محرم اور اس گروہ عالم کے اسرار کے سامع ہوگئے۔ اگر چہ آپ سلاطین کی ملازمت سے وابست رہے اور بادشاہوں (کے دربار) کی نوگری کی لیکن سلطان المشائخ کی نظر قبولیت سے بہرہ نہیں رہے۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دبلی کے سات بادشاہوں کی ملازمت کی لیکن آپ کی نظر قبولیت سے بہرہ نہیں رہے۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دبلی کے سات بادشاہوں کی ملازمت کی لیکن آپ کی اور دھنتی کی تربیت غیاث الدین (کے عہد) سے ہوئی۔ باوجود اس قدر درباری مشغولیت کے آپ نے مشائخ کے معین کردہ اور ادو وظائف ترک نہیں کے۔ بہمی نماز تبجد قضا نہ ہوئی۔ تبجد کے وقت آپ کی تلاوت قرآن سب کے علم میں ہیں۔

ایک دن سلطان الشائخ" نے دریافت فرمایا، ترک تمہاری مشغولیت کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ بھی بھی بحرے وقت گریہ طاری ہوجاتا ہے۔ فرمایا، المحمد لله! اثر ظاہر ہونے لگا۔ حضرت سلطان المشائخ کی جس قدر باطنی التفات اور ظاہری الطاف امیر خسرہ پرخس سلطان المشائخ کی جس قدر عالیات دوسرے اصحاب پر نہھیں، جیسے کہ حضرت نے اپنے ایک رقع میں تحریفرمایا ہے اور جس کی عمارت بعید یہ ہے:

'' پیں سب لوگوں سے تنگ آ جاتا ہوں لیکن تم سے تنگ نہیں ہوتا بلکہ خود سے تنگ آ جاتا ہوں اور تم سے نہیں ہوتا۔''

یہ مکتوب تمام تر خصوصیت کا مظہر ہے۔ اس سے زیادہ اور کون سا رتبہ ہوسکتا ہے۔ ایک روز شیخ نصیر الدین سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ امیر خسرو شیخ نصیر الدین کے ایک مرتبہ آپ ط نے حفظ و بورہی تھی۔ امیر خسرو شیخ نصیر الدین کے ایک مرتبہ آپ ط نے حضرت سلطان المشاکخ سے عرض کیا کہ میر آتخلص شاہانہ تنم کا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ججھے فقیرانہ نام و لقب عطا ہوتا۔ حضرت نے اپنے (باطنی) علم سے رجوع کیا، کچھ در بعد سر اٹھایا اور فر مایا، کل قیامت کے روز تمہیں اولیا اور اصفیا کے زمرے میں میرے جاہم و کا ہوتا۔ امیر خسر و نوش ہوگئے اور شکر بجالائے۔

ایک مرتبه سلطان المشائخ خوش دلی کی کیفیت میں تھے اور تمام اصحاب اس ذوق کے نور کے پرتو میں بےخود تھے کہ

<sup>۔</sup> امیر خورد کرمائی نے سیر الاولیا میں بید واقعہ برنکس تحریر کیا ہے، بیٹی ایک شب حضرت سطان المشائ کے دل میں غیب سے القا ہوا کے خسر و درویشوں کا 5 منہیں ہے تم خسر و کومجہ کا سرلیس کے نام سے پکارو ( فرمود ند کہ امشب درسر وعا گوفر وخودا ندند کہ خسر و نام ورویشاں غیست خسر و اہنام محمہ کا سرلیس خوانید ) ملاحظ فرہ کیمں میر الاولیا ( فاری لاہور، 1944ء میں ۳۳۔ لطائف اللہ فی کے مطبوعہ شنخ کے اس صفحے پر (۳۷۱) آگے بھی عبارتی خلط ملط ہوگئی ہیں بہر مال مترجم نے اپنے ترجمے میں مطبوعہ شنخ کی چیروی کی ہے۔

ایکا کیہ حضرت نے اپنے دریائے بطون میں غوطہ لگایا (مراقبے میں چلے گئے) ایک گھڑی بعد مراقبے سے سراٹھایا اور بشارت دی کہ ترک الند تمہیں بشارت ہو کہ اس وقت اپنے عالم کا مشاہدہ کرایا گیا کہ بیان نہیں کرسکتا۔ الصدر مذارع خان شرح آل میں کمی غیزان

بصد بزار زبان شرح آل کے زبزار چہ عالمے کہ ہمہ کائنات دروے نمیت ط

( ہزار زبانوں ہے اس کے ہزارویں جھے کی شرح نہیں کی جائئی۔اییا عالم تھا کہ اس میں تمام کا نئات شامل نہ تھی )

چہ حاصل علے کہ ہمہ عزو کام وروے خوار

(وہ کچھ حاصل ہوا کہ اس کے مقابلے میں تمام عزتمیں اور کامیاں تی ہیں)

چه دیده ایم جمه دیدگان از و خیره چشیده ایم شراب که نیست دروے خمار

(ہم نے وہ کچھ ویکھا کہ جس کے دیکھنے ہے آئکھیں خیرہ ہوجاتی جیں، ایک شراب پی ہے جس میں خمار نہیں ہے) آخر صحبت میں جھے ہے دریافت کیا گیا کہ کیا اور کتنا اپنے ساتھ لائے ہو؟ میں نے کہا کہ حصول عرفان، وصول وجدان اور اپنے اصحاب۔ ان کلمات کا سنزاتھا کہ امیر خسر ورقص کرنے لگے اور اپنا سر شیخ کے قدموں میں رکھ دیا۔

> ز بے مجمت مقامے کہ گفت حضرت پیر زروئے لطف و سعادت مرا بشارت داد (کیا مبارک مقام ہے کہ حضرت شن نے ازراواطف وسعادت مجھے بشارت دی) اگرچہ بندو گنهگار بود و بدکروار ولے گزیدز لطف خود و سعادت داد

(اگرچہ یہ بندہ خطا کاراور بدگردارتھائیکن اپنے لطف ہے اسے قبول کیا اور سعادت بخش ) مشہور شاعر حسن مجزئ گ

حسن تجزئ بندوستان کے مشاہیر شعرامیں سے ہیں۔ آپ کونٹر ونظم میں مہارتِ تامّہ حاصل تھی اور دونوں اصناف سے بوی کامیابی کے ساتھ عبدہ برآ ہوے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے آپ کی تخلیقات کو پیند کیا۔ آپ نے ردیف وقوانی کو اس عمر گی سے برتا گداکٹر شعرا ایک تر تیب سے عاجز رہے۔ آپ شیخ نظام الدین کے اصحاب کبار میں سے تھے اور ظاہری و معنوی اسرار کے محرم تھے۔ لطافت وظرافت میں اپنا ٹانی نہ رکھتے تھے۔ اگر چہ آپ کے بعض اوقات اس زمانے کے

ال مترجم كا قيال بك يبال" نيت"ك بجائ "بت" بونا جائي-

ج. اگرام عاصل انقل كيا جاتا تو معرع وزن يل دور دور اسبوي يت كداس كا دور امعرع تحرير كرنا بحول مح يس

بوشاہوں کی خدمت اور بچھ اوقات سرداروں کی ندیمی میں بسر ہوتے تھے لیکن ریاضت اور مجاہدے میں بھی مشغول رہتے تھے۔ چنانچہ شخ نے اکثر اوقات آپ کے بارے میں فرمایا کہ بھارے حسن نے بادشاہوں کی مصاحب اور ریاضت کے حق کو خوب فوب انجام دیا ہے۔ ہر چند کہ آپ بادشاہوں کے مصاحب تھے اور بادشاہوں کے مصاحب شعرا شراب اور مطرب کے رسیا ہوتے ہیں لیکن آپ اِن عیوب سے بالکل متر اعتھے۔

خواجہ حسنؓ سے منقول ہے کہ امیر خسر وُشاہ وقت کی ملازمت میں ملتان گئے، وہاں سے انہیں حضرت شیخ سعد کی کو بلانے کے لیے شیراز بھیج۔ چونکہ اُن کے بعض اشعار شیراز پہنچ چکے تھے، ان اشعار کی مثل پڑھا۔ بیت:

سیه بادام را برگز میفکن در نظر بازی تگبدارش که وقت مرگ برتابو تم اندازی

(اے محبوب! اپنی سیاہ آنکھول کو نظر بازی میں ضائع نہ کر۔ ان کی حفاظت کر کیوں کہ مون کے وقت تجھے انہیں میرے تابوت پر ڈالناہے)

ان کے دیگر اشعار بھی شیراز پہنچہ ایک روایت ہے کہ امیر خسر و نے بھیج کہ سعدی وہاں تھے لیکن تاریخ ہے ان باتوں گی تحقیق نہیں ہوتی۔ شایداس لیے ان کے اشعار نہیں پہنچے کہ یہ امیر خسرو کے بچپن کا زمانہ تھا۔

نیان کرتے میں کہ خواجہ حسن ( بہاری کی وجہ سے ) مضطرب تھے، جان لبول پر تھی اور ہوش رفصت ہو چکے تھے۔ اہل فضل کی ایک جماعت مثل خواجہ خسر و اور خواجہ منصور آپ کی عیادت کے لیے آئی۔ آپ سے پوچھا کہ آپ بہچانے ہیں کہ جم کوئ آیں۔ آپ نے آ نکھ کھولی اور کہا میں ان کے کلام کا غلام ہوں۔ تمام اہل فضل نے یہ جواب پہند کیا کہ ایسے وقت میں بھی ظرافت سے باز نہ رہے۔ اس بیاری سے حق تعالی نے آپ کوشفا بخش۔

منقول ہے کہ بادشاہوں کی مجلس میں دونوں بزرگوں کے درمیان قدرے نوک جمونک ہوئی تھی ،اس سب سے ان کے داوں میں ایک دوسرے کے لیے ملال پیدا ہوجاتا تھا۔ آخر امیر سند مبارک طلح جو حضرت سلطان المشائخ کے ملفوظات کے جائے میں ایک دوسرے کے لیے ملال پیدا ہوجاتا تھا۔ آخر امیر خسرو کے مکان پر لے گئے اور ان کی صاحبزادی سے عقد جائے میں پڑے اور ان کی صاحبزادی سے عقد کردیے۔ جب یہ خبر حضرت سلطان البشائخ کے سمع مبارک تک پہنچی تو ب حد پند فر مایا، ای طرح تمام اصحاب کے لیے یہ خبر باعث مرت و فرحت ہوئی۔ شادی کے آخر میں حضرت خواجہ حسن بادشاہ کی خدمت میں گئے اور امر مذکورہ ظاہر کیا تو خبر باعث مرت و فرحت ہوئی۔ شادی کے آخر میں حضرت خواجہ حسن بادشاہ کی خدمت میں گئے اور امر مذکورہ ظاہر کیا تو

<sup>۔</sup> یہ نظان درست نہیں ہے۔'' میر الاولیائی محبت الحق جل وعلیٰ'' کے مصنف سیدلور الدین مبارک کے بیٹے سیدمحد بن مبارک المدموبہ امیر نورا کرمانی م معاہدہ تیں۔ یہ مفوظات کی کتاب نہیں جکہ مخترطور پرمشائ چشت کا تذکر داور تکمل طور پر حضرت سلطان المشائخ شن کام الدین محبوب البی قدس سرو کی سوائح حیات ہے۔ وبل کے ایک مطبع کے مالک چرجی الل فے اسے پہلی مرتبہ ۴۰ ۱۳ھ جس شائع کیا بڑو چرجی اال ایڈیشن کہلاتا ہے۔ بھی ایڈیشن ۱۹۷۸ء میں مرکز تحقیقات فی ری اور ایران نے اسلام آبودے شائع کیا۔

ہ دشاہ خور آیا اور دلہن کے جہیز کا سامان فراہم کیا۔ اس طرح جوتھوڑا ساتفرقہ تھااس نکاح کے سبب فتم ہوگیا اور جمعیت خاطر حاصل ہوئی۔

اس کے بعد معفوظ فوائد الفواد جس کی آپ ابتدا کر چکے تھے اس کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوئے، اور دن رات اس کے تعظیم من مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جانتا ہے کہ جس زمانے میں کہ آپ نے اس کا مسود و ترتیب دیا اور صاف کیا کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ حق یہ ہے وہ ملفوظ حقائق اسرار کا جامع اور افرار اللہ کے دقائق پر حاوی ہے۔ جب ملک میں اس کے نسخ منتشر ہوئے تو درویشوں کے لیے معانی کے حصول اور معرفت اللی سے وصول کا موجب ہے۔ اس کے بعد دوسرے ملکوں میں اکابر کے ملفوظات تحریر کرنے کی روایت قائم ہوئی، جیسے کہ خواجہ بہاؤ الدین نقش بند کے مقالات کو ای اسلوب برایک شخص نے جمع کیا ہے۔

اس فقیر کونصوف کی کمابول میں سے جو ہندوستان میں تصنیف ہوکیں دو کتا میں ولایت (ہندوستان سے ہاہر ممالک) میں میں، ایک فوائد الفواد اور دوسری مکتوبات حضرت شیخ شرف الدین، ان سے میں نے بہت استفاد دکیا فرزند در میتم علا نے فقیر کے کمتوبات اس اسلوب پر جمع کیے ہیں۔

# لطيفه۵۵

چند کرامات کا بیان جوحضرت قدوۃ الکبراً ہے بعض لوگوں کی نسبت ظاہر ہوئیں

وہ روشن اور واضح کرامات، جوحضرت قدوۃ الکبراً سے صادر ہوئی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کوسیٹنا اور بیان کرنا، خامہ دوزبان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رہائی: ط

انفاس زا کیات تو آل حدندیده اند کرخامه شرح او بدید طبع پخت را درباے بحررا که تو اند شار کرد از جوہری باخن آر اے سخت را

(آپ کے پاک انفاس اس قدر محدود نہیں ہیں کہ پختہ طبیعت لوگوں کے لیے قلم ان کی تشریح کردے (یہ ایک سمندر ہے) سمندر کے موتیوں کوکون شار کرسکتا ہے سوائے اس جو ہری کے جوخن آرااور خن سنج ہو۔)

تاہم ادائے شکر اور برکت کے خیال سے بعض واقعات جو مناسب ِ حال ہیں، ان کا ذکر حضرت قدوۃ الکبرُّا کی کرامات کے ضمن میں کیا جاتا ہے۔

بہلی کرامت قصبہ جانڈی پور بڈہر میں شیخ زاہد کی ولایت کا سلب ہونا

ایک مرتبہ حضرت قصبہ چانڈی پور بڈہر میں جمعے کی نماز ادا کرنے تشریف لے گئے اس قصبے میں بیٹنے زاہد جو زاہدانہ ملد بدربائ نیں، قطعہ ہے۔ دوسرے بید کر سہو کتابت کے باعث دوسرااور چوتھا مصرع وزن سے گر کیا ہے۔ مطبوعہ نننے میں بیاشعاراس طرح نقل کیے گئے میں اس ۲۵۲۔

انفاس زاکیات تو آل صد ندیده اند کرخامه شرن اور بدم طبع پنجت درباک جرا که تو اندشار کرد از جوبری باخین آدای شخت

ووسرے اور چو تھے مصرعے میں خالبًا پختہ اور مختہ کے بعد" را" تحرینیس کیا عمیا۔ مترجم نے اس قیای تھیج کے مطابق قطعہ تحریر کرکے ترجمہ کیا ہے۔

خوبوں اور عابدانہ وصفوں ہے آ راستہ و پیراستہ تھے رہتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہورتھی کہ وہ کسی کسی رات اپنے ججرے ہے عائب ہوجاتے ہیں۔ جب اچھی طرح تفیش کی گئی تو پتہ چلا کہ شخ تھے۔ کے ساتھ بہنے والے دریائے سر پر مصلی بچھا کرنماز اوا کرتے ہیں، اس بناء پر اس علاقے کے بعض لوگ ان کے معتقد ہیں۔ ایک دن حضرت ایشال شخ زاہد سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضرت قدوۃ الکبرا نے شخ کو دریائے سر میں نماز اوا کرتے ہوئے و یکھا تو فرمایا، آپ پر رحمت ہو کہ رائے میں عرفان اور آ رائٹگی حاصل کی اور جیسا کہ بزرگوں کی شفقت و رحمت کا طریقہ ہے، دست مبارک شخ زاہد کی چنے پر رکھا۔ شخ نے بھی چول کہ بڑے بزرگوں میں سے تھے، اپنا ہاتھ اہل عالم کے پشت پناہ پر رکھا۔ قطعہ

پناه و پشت جهانی ترا سزد که اگر فراز پشت جهان دست رحمت اندازی چه حد پشت دوتائی که دربرابر تو کند خیالِ سر افرازی و طمازی ط

(آپ پنادِ عالم ہیں، آپ کو بیہ بات بحق ہے کہ اپنا وستِ رحمت پشتہِ عالم پر رکھیں۔ آپ کے مقالم میں اس کبڑے کی کیا حیثیت ہے جواپنے ول میں سرافرازی کا خیال لائے اور ناز کرے)

اس امر صریح کے باعث حضرت ایشاں میں تغیر بیدا ہوا اور فر مایا، چرت ہے کہ ہندوستان کے لوگ اس قدر گتاخ ہیں کہ تھوڑی تی یافت پر ایسے ہوجاتے ہیں کہ گم نامی کے دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ کا تھوڑی بی مدت میں وہ زاہد غائب ہوگئے۔ لوگوں کو پتہ تک نہ چلا کہ کیا ہوا اور کہاں گئے یہاں تک کہ کی کو ان کی قبر کا بھی علم نہیں۔ آپ کی زبانِ مبارک سے نکلا تھا کہ تمہاری قبر پر گدھے چریں گے، (چنانچہ) سننے میں بہی آیا ہے کہ اکثر گدھے اور گاکی جو غائب ہوجاتے ہیں وہ شخ زاہد کی قبر پرال جاتے ہیں۔ آپ کی زبانِ مبارک سے یہ بھی نکلا تھا کہ یہ قصبہ بھی آباد ہوگا بھی اجڑے گا چنانچہ تفیش پر قصبہ بھی آباد ہوگا بھی اجڑے گا چنانچہ تفیش پر قصبہ بھی مال معلوم ہوا۔

## دوسری کرامت- نظام آباد کے قریب گاؤں میں مسلمانوں کی دولت ہنود کو بخشا

نظام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں فرقے کے لوگ رہتے ہیں۔ اتفاق سے اصحاب کا وہاں گزر ہوا۔ چونکہ اسلامی نسبت درمیان تھی اس لیے آپ نے مسلمانوں کی مسجد میں قیام کیا۔ یہ گاؤں بہت چھوٹا تھا اور

مل ميممرع وزن ع كركيا ب-

ظ مطبور نسخ ص ٢٥٣- " عجب مردم بند ستاخنده باندك ماييز بان مزاح وست بجاب رسانيد كه پاے بدائن مم نامی خوابد كشيد " يدعبارت واضى نبيل ب. مترجم نے اپنی مجھ كے مطابق ترجمه كيا ہے مكن ہے درست نه ہو۔)

اس میں بازار بھی نہ تھا۔ (ادھر) مسلمانوں نے بہتی اختیار کی (چنا نچہ تمام) شہ باز رات کو ای طرح بھو گہر جب دن نکلا تو دومرے فرقے کے کافرول میں سے جوسنمیای لوگ تھے ایک فخض کو معلوم : واکر رات کو درویش فاقے سے رہے۔ وہ سنمیای قدوۃ الکبراً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت ہی عاجزی اور انکسار کا اظہار کیا اور عض کیا کہ اگر درویا شی تھوڑی دیر درگاہ میں قیام کریں تو ہم تحوز ابہت کھانے کا انظار کرتے ہیں۔ چونکہ بہت ہی زیادہ خواہش کا اظہار کیا تھا اس لیے تبول فرمالیا۔ وہ لوگ چلے گئے اور صرف ایک گائے جس کے ساتھ کوئی شے نہتی لے کر آئے اور تذرکی ۔ اسی ب نے بہتی کی اور بڑی کو ششول سے دو تین من آٹا فراہم کیا۔ کھانا پکانے کی ضروریات بوری کیں اور باور چی کے حوالے کر اسے اسے ذیخ کی اور چی کے موالے کر اسی سے نصیب میں اور باور چی کے حوالے کر یہ باور چی نے کھانا تیار کیا۔ حضرت نے وہ کھانا تھا اسے لی گیا۔ حضرت نے وہ کھانا تھا اسے لی گیا۔ حضرت نے فرمایا مقردہ دستور کے مطابق اسی اسی گئے۔ بینو گیا۔ حضرت نے فرمایا مقال کھانا کھانا کھانے کے بعد وہ بندو حاضر ضدمت ہوا اور جو تیاں اتار نے کی جگہ بینو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہانا کھانا کھانے کے بعد وہ بندو حاضر ضدمت ہوا اور جو تیاں اتار نے کی جگہ بینو گیا۔ حضرت نے فرمای کی بولت شان ظہور سے بیوست ہو گیا۔ اس گاؤل کے مسلمان متنز تی ہو گر بھر گئے۔

میں نے اس فرقے کی دولت تمہیں عطا کی ۔ تمہار سے سات جیٹے بیدا بوں گے۔ پھر آپ نے اے تو جہ دی چندمتہرک انھاس کی بدولت شان ظہور سے بیوست ہو گیا۔ اس گاؤل کے مسلمان متنز تی ہو کر بھر گئے۔

تیسری کرامت۔ شیخ نصیرالدین کے تغافل کے سبب جون پور کے قریب موضع سرت کا جبنا

ایک مرتبہ حضرت الیٹال کا گزر جون پورے، اللہ اس کی آبادی کو محفوظ رکھے، موضع سرس میں جوا۔ اس موضع میں پیٹی فضیر اللہ بن سری رہتے تھے۔ صاحب مالات و مقامات تھے۔ موضع کے لوگ پیٹی کی نبیت اچھا مقیدہ رکھتے تھے۔ جب حضرت ایٹال تشریف لائے تو پیٹی کو خانقہ و سے باہر آنے میں تھوڑی ہی چوک ہوگئی جو حضرت کے لیے باعث ماال ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس گاؤل میں ایس پیٹی رہتے ہیں، حیرت ہے کہ گاؤل میں آگئی۔ جس مکان میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی آپ اس مکان اور گاؤں سے باہر نکل آئے۔ آپ کا وہاں سے نکانا تھا کہ گاؤں کے مکانات میں آگ لگ گئی۔ تمام گاؤں جل گیا۔ پیٹی خضرت قدوۃ الکبرا کے عقب میں دوڑے۔ تقریبا ایک کوس کا فاصلہ طے تیا اور حضرت کو بہت ما جب ما جائیں کوس کے قابل کو گاؤں سے باہر دو تین مکان جو جلنے سے فتا گئے تھے وہاں لے گئے اور تخرایا۔ پیر شین نسیم عاجزی کرکے واپس لے گئے۔ گاؤں سے باہر دو تین مکان جو جلنے سے فتا گئے تھے وہاں لے گئے اور تخرایا۔ پیر شین نسیم اللہ ین کھانا پچانے کا سامان فراہم کرنے میں لگ گئے۔ تھوڑا بہت سامان جو مل کا فراہم کیا اور کھانا تیار کیا۔ جب حضرت کی ۔ فتاول فرمایا تو آپ کی چیشانی مبارک ہے آئار وفائمایاں جو ہے اس وقت شیخ نے آپ سے (اپنی فضلت کی) معذرت کی ۔ فرمایا کہ یہ امرانقا تا واقع ہوا۔ ابتم میہاں قیام نہ کرو بلکہ گاؤں کے پہلو میں ایک جگہ دکھائی کے بیاں تیام میں ہوں۔ کی ۔ فرمایا کہ یہ امرانقا تا واقع ہوا۔ ابتم میہاں قیام نہ کرو بلکہ گاؤں کے پیلو میں ایک جگہ دکھائی کے بیاں تیام میں۔ کی۔ فرمایا کہ یہ امرانقا تا واقع ہوا۔ ابتم میہاں قیام نہ کرو بلکہ گاؤں کے پیلو میں ایک جگہ دکھائی کے بیاں تیام میں۔

## چوتھی کرامت۔ دریائے ٹونس کے کنارے قصبے کا ویران ہونا

ان بی میں ایک واقعہ یہ ہے کہ دریائے ٹوٹس کے کنارے ایک جمہونا سا قصبہ تھا جو بہت خوب آباد تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی عمارتوں اور رونق کے سبب ہے مثل تھا۔ انفاق سے حضرت ایشان کا گزر وہاں ہوا۔ آپ نے بازار میں نزول فرمایا۔

ang na amana and mala ang

اصحاب گوشے اور اطراف میں قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ وہاں آپ کے کسی مرید کی علاقے کے مقدم سے تکرار ہوگئی اور جھٹڑا یہاں تک بڑھا کہ ان کے مند سے خون نکل آیا۔ جب آپ کی نظر مبارک اس خون پر پڑی تو آپ نے وجہ دریافت کی۔ آپ کی فطر مبارک اللہ! جس مقام پر فقیر کے مند سے خون دریافت کی۔ آپ کی خدمت میں بیان واقعی عرض کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، سجان اللہ! جس مقام پر فقیر کے مند سے خون نکل ہو، جبرت ہے کہ وہ آبادر ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جوفر مایا تھا ظہور میں آگیا۔

## پانچویں کرامت- بمقام کالپی

جس زمانے میں حضرت قدوۃ الکبراُ دکھن کے سفر پر سے تو کالپی میں قیام کیا۔ یہ جگہ آپ کے اصحاب کو پہند آئی۔
انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر پچھ عرصہ یہاں قیام فرما کمیں تو دل کی آ سودگی اور جسمانی توانائی کا سبب موگا۔ آپ چندروز کالپی میں بسر فرمائے۔ (یہال) آپ کے منتخب اور مقرب اصحاب میں سے ایک صاحب کے دماغ میں رعونت بیدا ہوئی اور اُن سے ایک فعل ایسا سرزد ہوا جو طریقت کی تباہی کا موجب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مقام جرت ہے کہ اس ملاتے کی آب و ہوائی طرح کی ہو کہ ایسا مخلص مرید ایسے خدموم فعل میں ملوث ہوجائے جو باعث تباہی ہو۔ اس کے بعد چند مبارک کلمات فرمائے کہ یہ ایسا علاقہ ہے کہ جو شخص بادشاہ کی طرف سے یہاں سردار مقرر کیا جائے گاہ ہادشاہ کے بعد چند مبارک کلمات فرمائے کہ یہ ایسا علاقہ ہے کہ جو شخص بادشاہ کی طرف سے یہاں سردار مقرر کیا جائے گاہ ہادشاہ کے مرکشی کرے گا۔

پھٹی کرامت - صوبہ گجرات کے قصبے دمرق میں حضرت قدوۃ الکبراً کے غضب کے باعث آگ لگنا اور دکش تھا، ای سفر دکھن کے دوران آپ نے صوبہ گجرات کے قصبے دمرق میں نزول فرمایا۔ بیدمقام رہنے کے لائق اور دکش تھا، چنانچہ چندروز یبال مقیم رہے۔ قصبے کے کئی شخص نے حضرت قدوۃ الکبراً کے بارے میں نامناسب بات کبی۔ جب یہ بات آپ کے سن کا مناسب بات کبی۔ جب یہ بات آپ کے سن کا مناسب بات کبی۔ جب یہ بات آپ کے سن کا مناسب بات کبی۔ جب یہ بات آپ کے سن مناسب بات کبی۔ آپ یہ آپ کے سن کے اوگ رہتے ہوں وہاں ہر ماہ آگ نہ لگے۔ آپ یہ

کلمات فرما ہی رہے تھے کہ آگ بجڑک اٹھی اور سارے قصبے کوجلا ڈالا۔اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں ہر ماہ آگ لگ جاتی تھی۔ جب وہاں کےاوگوں نے بیرآ فت دیکھی تو لکڑی اور پھر سے اپنے مکان تقمیر کیے۔قطعہ:

نہ آتش ایست کزوے خام پختہ است
کہ آتش در زبان پاک باشد
کہ آتش در زبان پاک باشد
(آ گ وہ ہے جو پاک زبان میں ہوتی ہے)
کہ ایں آتش خس و خاشاک سوزد
دزاں آتش ہمہ افلاک سوزد
(یہآ گ خس و خاشاک کوجلاتی ہے کیکن اس آگ ہے ہما افلاک جل جاتے ہیں)

سانویں کرامت – آپ کا قصبہ کو بدگلی میں پہنچنا اور آپ کے حکم سے دریا کا اپنی طغیانی سے باز رہنا ای سانویں کرامت – آپ کا قصبہ کو بدگلی میں قیام فرمایا۔ وہاں ہرسال ایسا سیلاب آتا تھا کہ لوگوں کی فصلیں تباہ و ہرباد ہوجاتی تھیں اتفاق سے اس سال (دریا کی) طغیانی زیادہ ہوئی۔ گاؤں کے مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ (سیلاب کی وجہ سے) لوگوں کا بے حد نقصان ہوجاتا ہے۔ فرمایا کہ تعنی زمین پرفصلیں ہوں گی۔ عرض کیا کہ ہزار جریب یا زیادہ پرفصلیں ہوں گی۔ آپ نے کاغذ کا گزا طلب فرمایا اور لکھا:

"اے دریا تحجے اللہ کے بندے اشرف سمنانی کی طرف سے معلوم ہو کہ اگر تیرا سلاب حق تعالیٰ کے عظم سے ہو تحجے علیہ کے اللہ تعالیٰ کے عظم سے ہو تحجے علیہ کے اللہ تعالیٰ کے عظم نے جو حدم ترر فرما دی ہے تو اس سے تجاوز نہ کرے۔''

۔ خادم آپ کا حکم نامہ لایا اور دریا میں ڈال دیا اور اس کی حدمقرر کردی، چنانچہ دریا اللہ کے حکم سے تجاوز کردہ مقام سے واپس جوا اورمقرر و حدومقام سے کچرآ گے نہ بڑھا۔ رہائی: ط

ز ج دریا ے در معرفت حق کے او را بح لا ساحل بگویند ایما ہے گا ساحل بگویند ایما ہے گر کندبر بحرو دریا دریا ہوجا ہے خود کہ پویند (معرفت حق میں بہنے والا دریا کیا خوب ہے کہا ہے بجا ہے گا) (اگر وہ دریا اور سمندر کو اشارہ کرتے و دریا اینی روانی کی جگہ چلاجائے گا)

آ تھویں کرامت سے پیر بیگ کے لشکر میں گھاس کا شنے کو کعبے میں پہنچانا اور عرفہ ہے آ واز آنا

برد بیک کالشکراپنے مالک کی کسی مہم پر گیا ہوا تھا، جب بردبیگ کی نسبت اطلاع دی تو تبول فرمایا۔ بصد آرزو مالک کی مہم سر انجام دی اور وہ مکان پر واپس آیا۔ ایک بوڑھے شخص نے جس نے گھاس کا نے میں زندگی بسر کی تھی ، آرزو کی کہ آج عرفے کا دن ہے۔ حاجی صاحبان اپنے کعبہ مقصود تک بہنچ رہے ہوں گے۔ کیا بی اچھا ہوتا کہ میں بھی اس دولت سے سرفراز ہوتا۔ بی آرزو جب آپ کے سمع مبارک تک پینچی تو فرمایا کہ تم کیجی پینچ جاؤ گے۔ عرض کیا

زے دولت اگر باشد نفیبے

(اگرنصیب ہوجائے تو کیا بی خوب دولت ہے)

یل پیربا فی نبیں قطعہ ہے۔ علاوہ ازیں پہلے اور تیسرا معرن وزن کیل بح میں نبیں ہے۔ مترجم نے نفظی ترجمہ کیا ہے (مطبوعہ نسخ ص ۳۷۴)۔ تل حاشے کی سرخی میں '' بیر بیگ' نقل کیا ہے اور متن میں کہیں '' بروبیگ'' اور کہیں '' بردبیگ' تحریر ہے۔ مترجم نے حاشے کی سرخی میں ویربیگ اور متن میں بردبیگ تحریر کیا ہے۔ فرمایا، ادهر آؤ، بوزها آگے بڑھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ جاؤ۔ بس بیفر مانا تھا کہ اس بوڑ ھے نے اپنے آپ کو کعیے شریف میں پایا۔ مناسک ادا کیے اور تین دن وہاں رہا، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اب کون مجھے وطن پہنچائے گا۔ اس خیال کے آتے بی اس نے حضرت ایشاں کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے قدم بوی کی آپ نے فرمایا جاؤ۔ مرافع یا تواس نے خود کو اپنے گھر میں پایا۔ سجان اللہ کیا تصرف ہے؟ فی الحقیقت قطعہ: عل

زے روئے کہ بچو صبح دم یافت اگر حکمے کندچوں صبح دم یافت بسرعت تیز روچوں صبح دم یافت کہ از مشرب بدم در صبح دم یافت

( کیا خوب چبرہ ہے جومبع کے دقت کی مانند ہے۔ اگر تھم کرے تو صبح کے دقت کی مانند پائے۔سرعت میں تیز رو مانند صبح دم پایا کہ مشرب سے دم کے ساتھ صبح دم پایا)

## نویں کرامت- احمد آباد میں پھر کی تصویر میں جان ڈالنا اور گل خنی کے حوالے کرنا

حضرت قدوۃ الکبرائے نے احمد آباد میں نزول فرمایا۔ آپ کے اصحاب تفریج کرنے کے لیے ایک طرف چلے گئے۔ ایک باغ میں ان کا گزر ہوا جوشہر کے حسینوں سے معمور تھا۔ اس مجمع میں ایک فقیر بھی تھا جو نگار فائۃ چین کی تصویر کے مانند حسین و جمال تھا، مجمع میں موجود حسینوں کے خرمن حسن سے خوشہ چینی کر رہا تھا۔ مبال تھا۔ باکہ تھا۔ سب نے کہا کہ وہ حسن میں بے مثال ہے ایک شخص نے کہا کہ بہار خانہ بچین میں ایک تصویر پھر سے تراثی گئی ہے کہ کوئی تصویر اس تصویر سے فی الفور اسمے اور کوئی تصویر اس تھا عت میں شامل تھے فی الفور اسمے اور کوئی تصویر اس تھا عت میں شامل تھے فی الفور اسمے اور بت خانے کی جانب چلے۔ جب وہاں پہنچ تو ایک بت ان کی نظر میں کھپ گیا اور وہ بزار جان سے اس کے گرویدہ ہو گئے۔ بر چندلوگوں نے انہیں سمجھایا بجھایا لیکن ان کی گرویدہ بی ہوتی گئی مصرع:

کہ عشق آتش است اے پسر پندباد

(اے مِنْ عشق الی آگ ہے جونصیحت سے زیادہ مجزئتی ہے۔)

ایک عرصہ ای حال میں گزر گیا۔ حضرت قدوۃ الکبڑا نے اسے طلب فربایا۔ لوگول نے ان کی کیفیت بیان کی۔ فربایا ہم خود جا کمیں گے اور دیکھیں گے کہ کس حال میں ہیں۔ جب تشریف لائے تو بہت سے لوگ اور اعزا ساتھ تھے۔ آپ کی نظر مبارک جب ان پر بڑی تو ایسے حال میں پایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی ایسی حالت نہ کرے۔ ان کا حال دیکھے کر آپ پر ما اس قطعے کے اشعادہ تم ہم کی فہم میں نہیں آئے۔معرفوں کے لفظوں سے جو مطاب نکتا ہے اے ترجے کے متن میں تج ریز کردیا گیا ہے۔ واللہ اہم، اصل متن میں یہ تطعیص ۲۵ سے کی آخر سطراور ص ۳۵ سی کہلی سط میں مار خطہ فرد کیں۔

no protestation / litelative

رقت طاری ہوگئی، فرمایا کیا ہی احچا ہوتا کہ اس پھر کی تصویر کو جو ہر روحانیت حاصل ہوتا۔ بس آپ کا بیفرمانا تھا کہ اس بت میں جان آگئی۔ مجمعے میں ایک شور بریا ہوگیا کہ سجان اللہ کیا نیسیٰ علیہ السلام کا زندہ کرنا بلکہ اس سے بھی بہتر، قطعہ:

> مسیح دم که برآ مد بسیرگاه جهال بدید صورت رآگیل که جال بنود درال دمید روح به دم در درال تن تعمیل شده بصورت روحانیال و گشت روال

(جب وہ میسیٰ نفس سیرگاہ جہاں میں آیا تو ایک بے جان رنگین تصویر دیکھی۔ اس کے دم سے اس پھر کے جسم میں روح دوڑ نے لگی۔ وہ جان داروں کی مانند ہوگئی اور چلنے لگی )

دسویں کرامت-امیرخسرو کے بیٹے کو جو کند ذہن تھا، آن واحد میں بےمثل شاعر بنا دینا

حضرت خواجہ امیر خسر و ، قابل و فاضل شعرائے کا ملین و متقد مین کا خلاصہ تھے۔ ان کے ایک فرزند تھے جن کی طبیعت اپنے والد پرتھی۔ انہیں ام خلیل کہتے تھے۔ ان کا ایک فرزند تھا۔ والد نے ہر چند کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے اور بینے کی طبیعت شعر گوئی کی طرف مائل نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت ایشاں گاگز روہاں ہوا۔ امیر خسر و کے فرزند آپ کو اپنے مکان پر لے آئے اور ضیافت کا سامان فراہم کیا۔ شہر کے دوسرے بزرگ بھی اس ضیافت میں آئے تھے۔ انہوں نے اپنے بینے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ بیاڑ کا ب حد کند طبیعت واقع ہوا ہے۔ ہر چند ہم نے کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوسکے۔ اب درویشوں کے اثر نظر کا امیدوار ہے حضرت ایشاں کو بیہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ کچھ وقت اچھی کیفیت میں رہے، جب اس کیفیت کا اثر آپ کے مبارک چہرے اور پیشائی پرنمایاں ہوا تو فر مایا، کون کہتا ہے کہ بیاڑ کا کند طبیعت ہیں ہیتو باپ سے زیادہ اچھا نظر آتا ہے۔ یہ جملہ زبان سے نگلتے ہی لڑکے کو عقل و ہوش مل گئے اور وہ یا تمی کرنے لگا، چنانچہ اہل مجلس نے محسوس کیا کہ اس لڑکے کی باتیں بخلاف ماضی دوسری کیفیت ظاہر کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ سرت میں جو تھا۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ سرت کے قطعہ:

جب شعر گوئی تمہاری میراث ہے تو تم شعر کیوں نہیں کہتے۔ای وقت پیشعراس کی زبان پر آئے، قطعہ: آفرس بر خلیق طبع کزو

گوہر انگیز وجو ہر افشائیم اثر تربیت بود کزوے سنا ساتھ نے

ہم مخن گوے وہم مخن وانیم

(اس خلیق طبیعت پر آفریں ہے جس کے باعث ہم موتی اچھالتے اور جو ہر بھیرتے ہیں۔ یہ (آپ کی) تربیت کا اثر

ہے جس کے باعث ہم بخن گواور بخن داں ہو گئے ہیں)

مجلس سے (تحسین و آفریں) کا شور اٹھا اور لڑکے کے والد نے اپنا سر حضرت کے قدموں پر رکھ دیا اور عزیزوں نے آفریں کئی۔ ووزبان مقال سے کہتے تھے۔ قطعہ:

> زہے مین زبانہ کہ مردہ طبق را حیات شعر ہے ،خشیدہ ہم روال وگی چو آب خض کہ از ظلمت طبیعت او روانہ کرد ہبر سو روال روال گوئی

( سبحان الله! مسى زمانه كى كيا بات ہے كه مرده طبیعت محفل گو حیات شعر اور روانی كا سلیقه بخشار آ ب خصر كی ماننداس ق طبیعت كی ظلمت ہے روال گوئی كا چشمه ہر جانب روال كرد ما )

ية قطعه حوحفزت كمناقب مين باس لزم كى تصنيف ب

گیار ہویں کرامت-سیدعلی ہے متعلق جنہوں نے خطاب جہاں گیری پر اعتراض کیا تھا سیدی قلندر (ایک بزرگ تھے)، انہوں نے اس نیلے گنبدادر آسان کی چوکھٹ کے پنچے، دونوں سمندروں ادرمشرق تا

مغرب سفر کیا تھا۔ بہت ہے اولیائے زمانہ اور فضلائے شہر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔صوفیہ کے فن واصول کے جامع اور عوم رسمیہ سے بہرہ مند تھے.. ان کے قیندرانہ مراتب کے شور وغل کی صدا، عالم علوی کے کمینوں کے گوش ہوش تک پہنچ

اور ملوم رغمیا سے بہرو مند سے بہان سے مندراند مراہ سے سور و س ماسدا، عام سوں سے بہر چی تھی اور دروایثاند مناصب کی شہرت کے نعرے نے آسان کے نقارے کو بچاڑ دیا تھا۔ رہا می <sup>اط</sup>

> تلا لایش رسیده گوش جیموں ملا لایش دربیده کون گردول جہائے از صدا ایش بار کردن برل آورد میل باز کردن

( اس کا قلندرانه نع و نیمول کے کان تک پہنچا ( ایک عالم نے سنا ) اس سے شور وغل نے آسان کا نقارہ مجاڑ دیا۔ اس کی

مدات ایک جہان لدا ہوا تھااور دل رغبت سے جدا ہور ہاتھا۔ )

( یہ سیدی ) تنم یبا پانگ سوقفندروں کے ساتھ ، جن میں ہرایک صورت تخر دے آ راستہ اور لباس تخر دے پیراستہ تھا ، وٹ آ بادیش حضرت قدوۃ الکب اُ سے ملاقات کرئے آئے لیکن (ملاقات کے ) آ داب کی شرائط بجانہ لائے۔ حضرت ؓ کے

. پیاشهار و فی کے معروف وزن و بخ میں تعین میں۔

کیں تا ثیر، ہنمیر منیر پر یہ بات مخفی نہ رہی کہ قلندر تمام ترانانیت کے احساس کے ساتھ یہاں آیا ہے اور اس کا انکشاف محف و کھاوا ہے۔ جب بات چیت شروع ہوئی تو روگردانی کی گیند کو میدانِ اعتراض میں ڈالا (سب سے پہلے یہ اعتراض کیا) کہ خطاب ''جہاں گیری'' جو عالم علوی و علی پرمشمنل ہے (جس میں عالم ملکوت و ناسوت دونوں شامل جیں) اور ظاہری و باطنی دونوں عوالم اس میں داخل جیں، چیرت ہے کہ ایک فرد کوئس طرح دیا جاسکتا ہے کیونکہ زمانے میں جس قدر اولیا اور اصفیا ہوئے جی ان میں سے ہرایک اپنی ولایت کے مرتبے کے اعتبار سے ''جہا تگیر'' ہے، صرف آپ ہی میں ایک کیا خصوصیت ہوئے آپ ان میں سے ہرایک اپنی ولایت کے مرتبے کے اعتبار سے ''جہا تگیر'' ہے، صرف آپ ہی میں ایک کیا خصوصیت ہوئے ہو، انہیں چھوڑ و اور فقرا کے احوال پر گفتگو کرو۔ بیت:

برو بکارِ خود اے واعظ ایں چہ فریاد است مرا فقاد دل ازرہ تراچہ افقاد است (اے واعظ تو اپنا کام کریہ کیا دہائی مجائی ہے، میرا دل رائے میں گر پڑا ہے تجھے پر کیا افقاد پڑی ہے)

قندر نے کہا ہے ہم جو کہ اللہ کے نظروں میں سے ایک نظر ہیں، اس لیے نگلے ہیں کہ درویشوں کے مقامات کی تحقیق اور ان کے احوال کے فرق معلوم کریں۔ جب تک ہم آپ کے خطاب کی تحقیق نہیں کر لیتے یہاں سے نہیں جا کیں گے۔ اگر '' جہان' سے مرادکس ملک کی زمین اور وقت کا دائرہ ہے تو پھر مشاکع میں سے ہرکوئی اپنے اپنے علاقے اور زمین کا چیشوا ہے کیوکٹ اس قطع زمین کا قیام اس شخ کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اگر'' جہان' سے مراد ولایت معنوی ہے جو اولیائے مصطفوی کے مقامات ہیں تو بطریق اولی اولیائے زمانہ سے ہرکوئی اپنے ملک اور ولایت کا محافظ ہے۔

حضرت قدوة الكبراً نے فرمایا، به فقیر حضرت سيّد کی بارگاد عالی کے ملازموں میں ایک حقیر ملازم اور قدیم جاروب کشوں میں سے ایک جاروب کش ہے، انہوں نے اس حقیقت کے مطابق که ' القاب آسان سے نازل ہوتے ہیں' (اس فقیر کو) اس خطاب سے مخاطب فرمایا ہے، قطعہ:

> عجب نیست کز خواجہ ام چوں ایاز بالطاف محمود سردر کرد کے حبثی را زلطنب کمال چہ نقصاں اگر نام کافور کرد

(اگر میرے خواج نے ایاز کے مانند الطاف محمودی سے مسرور کیا تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی (آقا) کسی سیاہ فام (غلام) کوکا فور (گورا) کہے تو کیا نقصان ہے)

سیر علی قلندر نے کہا، جس خطاب سے زمانے کے سی کامل و مکمل کو مخاطب ند کیا گیا ہواس سے آپ کو کس طرح مخاطب

کیا جاسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عزیز! تم سلوک میں سلسلۂ ترتیب کے مطابق اپنے عین ٹابتہ ط تک نہیں پہنچ (تو خطاب جہاتگیر کی حقیقت کو کس طرح سمجھ سکتے ہو) جب کوئی سالک راوسلوک میں اپنے اعیان ٹابتہ ملے میں پہنچتا ہے تو مراتب سے گانہ سے باہر نہیں ہوتا۔ (ان تین مرتبوں میں ہے کوئی ایک مرتبہ سالک کو حاصل ہوتا ہے)

مرتبداؤل۔ ایک سالک ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اعیان ثابتہ میں ہے بعض (خفائق کے )علم اور جملہ شیونات م<sup>سل</sup> ذاتیہ اور حروفات عالیہ کا جامع ہوتا ہے۔

> مرتبدوم - ایک سالک ایا ہوتا ہے کہ اپنے اعیان میں سے بعض (حقائق کا)علم رکھتا ہے۔ مرتبہ سوم - ایک سالک ایا ہوتا ہے کہ اس کے علم کاشمول اپنے اعیان ثابتہ کے ساتھ ہوتا ہے فقط

سالک اوّل جب اپنے اعیانِ ثابتہ میں پہنچتا ہے تو ذاتِ اللّٰی کے جملہ اعیان اور جملہ اسائے صفات پرمطلع ہوتا ہے جیسے غوث اور اولیائے کامل ہوتے ہیں۔

سالک دوم ذاتِ الٰہی کے بعض اعیانِ ثابتہ کاعلم رکھتا ہے جیسے متوسط الحال اولیا ہوتے ہیں سالک ِ سوم اپنے اعیانِ ثابتہ اور اس کے احکام وآٹار پرمطلع ہوتا ہے۔

اس اعتبارے سالک وال کو، اوّل ہے آخر تک عالم کے جواحکام جاریہ میں ان کی اطلاع ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت صاحب نصوص الکم نے نوّ حاتِ مکنیہ میں عالم پراپی اطلاع کا ذکر کیا ہے:

كشف الله عن بصرى و بصيرتي الكلّيه

(الله في بالكلته ميري بصر اور بصيرت كھول دي)

اس کی شرح الطیفہ سابق میں فدکور ہو چکی ہے، چنانچہ اس اعتبار سے بیا استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اولیائے الہی میں سے
کسی ولی کا سلوک اس قبیل کا ہواور اس کے اعیان ثابتہ عالم علوی وسفلی کے حقائق پرمشمل ہوں تو اس میں تعجب کی کیا بات
ہوگا اور
ہے کہ لوگ اسے '' جہا تگیر'' کہیں۔ سیّد علی قلندر نے کہا، دوسرے اولیا نے بھی اپنے سلوک کو اس مرتبے تک پہنچایا ہوگا اور
وسول کی راہ طے کی ہوگی، انہیں جہا تگیر کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے فرمایا کہ عارفین روزگار کے وسول اور اولیائے زمانہ کے
حسول کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ ہرایک نے مختلف مقاصدا پنے سامنے رکھے ہیں۔ ایک زہد ہیں زاہد اور دوسراعشق

مل مین تابت- آئینہ عالم جوم النی میں عالم کی تخلیق ہے تل موجود تھا اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ وہ حقیقت جوملم النی میں موجود مگر خارج میں معدوم ہے (تر دلبران، شاد محمد ذوتی ص ۲۷۰) مترجم نے اُن اصلاحات کو جو اس گفتگو میں آئیں بعینہ تحریر کیا ہے اور ان کا مغبوم حاہیے میں حوالے کے ساتھ تحریر کیا ہے۔

ع ووسظام جن مين اسائ البي بعم البي مين ظاهر هوت جي اعيان خابته ييز صور معني كيتي جي (مر دلبران ص ١٥)\_

ي شيون مرتبطم عن وجود حق كقينات كو كيت مين (مردلبرال ص ٢٥٠)

میں عاشق بنا۔ بعض نے موافق راہ اختیار کی۔ انہوں نے اپنے سلوک کو اس مقام تک پہنچایا ہوگا۔ مجمل مقصود آستانہ کوجود ہے جبیبا کہ فصوص (کےمطالعے) ہے معلوم ہوتا ہے:

''و كم من ولى الله طويل العمرو كبير الشّان مات ولم يحصل لهم سجود القلب'' (بهت سے اوليائے اللي ميں جن كى عمر طويل تقى اور ان كے احوال بھى خوب تھے۔ انہوں نے وفات پاكى (ليكن) انہيں ول سے تحدد كرنا نفييب ند ہوا) بيت:

> طالبان خط و خالش گرچه آمه بے شار لیک طالب آل بود کو طالب ذات نگار

(محبوب کے خط و خال کے طالب تو بے ثمار ہوئے ہیں لیکن سچا عاشق وہ ہے جو محبوب کی ذات کا طالب ہے)

اس کے باوجود ہیں اس حقیقت ہے انکارنہیں کرتا۔ (بزرگول نے) اس مرتبے کے حصول ہے متعلق دوسری ولیل دی
ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبے میں عارف سالک کی ہتی ایک رمق سے زیادہ باتی نہیں رہتی (پس) ایسا کون سعادت مند
ہے جو اس مرتبے کے شرف ہے مشرف ہو، ذالک فصل اللّٰه یُو بّنیٰه مَن یُشَاءً الله کا اظہار کیا ہے کہ اُن کے نزد یک کی طالب فرمائے۔) لیکن بعض درد مندول اور جملہ جال نثاروں نے اس بلند حوصلہ خیال کا اظہار کیا ہے کہ اُن کے نزد یک کی طالب وصدت کا مراتب وجود کے ایک مرتبے پر قناعت کرنا تجلیات کی روشنیوں اور صفات کی خوشبوؤں سے کفر کرنا ہے۔ یہ حضرات طالب کومحدود یت ہے آزاد ہوجانے پر اصرار کرتے ہیں، جیسے کہ مجذوب شیرازی نے بھی ہمیں اس مقام کی خبر دی

غلامِ ہمتِ آنم کہ زیرِ چرخ کبود زہرچہ رنگ تعلق پذیرہ آزاد ست

(میں اس صاحبِ ہمت کا غلام ہوں جس نے اس نیلے آسان کے نیچے جو پچھرنگ تعلق اختیار کیا اس سے آزاد ہے)۔
یہاں تک کمنی کی خصوصیات کی حیثیت سے (اس کے) اسا پر توجہ دینا عین شرک ہے۔، چنا نچہ اس راز کے اخفا کے
پیش نظر جو درویشوں پر منکشف ہوتا ہے بیہ حضرات دل و جان کی صدارت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں اور اس امر کے طالب
ہوتے ہیں کہ (حقیقی) جمال کے نور کا پر تو ان پر پڑے اور (دوئی کی) ظلمت کو اس طرح معدوم کر دے کہ آئیس نہ اپنی ہستی
کا شعور رہے اور نہ اپنی بقا اور فنا کا شعور رہے، بیت:

اشرف تو از شعور فناے فنا گزر خوای اگر بقائے کہ جاوید کش بقاست (اے اشرف! اگرتم ایسی بقا کے طلب گار ہو جو جاوید کش بقا ہے تو فنا الفنا کے شعور سے گزر جاؤ) اس مقام پر اس کے حال کی زبان اس ترانے ہے مترنم ہوتی ہے کہ ٹکٹُ شنٹی ھَالِک ؑ اِلَّاوَ جُھھۂ۔ <sup>مل</sup> (ترجمہ: اس کی ذات کے سواہر چیز ہلاک ہونے والی ہے)۔ ہیت : ش<sup>ع</sup>

ہر کہ آمد بہ بحر توحید ش یافت وُرِّ خُوش آب تفریدش (جو طالب حِق تعالی کی توحید کے (بے کراں) سمندر پرآیا اس نے اس کی فردیت کا آب دار موتی حاصل کرلیا) برد بر حضرت وجوب نثار (پھراس خوش آب موتی کو حضرت واجب الوجود پر نثار کردیا)

لیس فی الدار غیرہ الدیّار لم یبق الا الله الواحد القهار (گرمیں سوائے آباکندہ کے کوئی نہیں ہے بلکہ یکیّاحق تعالیٰ قبار کے سواکوئی باتی نہیں رہتا)

وهذا هو المقام الحضرة الاكمليه المسماة بمقام او ادنى و لكل وزينة نصيب من القاب قوسين يعنى يمقام حفزت اكمليه كامتام ب، اسكانام مقام أواونى به اور بركائل كومقام قاب قوسين سے حصد ملتا به اس مرتبع كر حصول كى دوسرى علامت بي به يرى طرف سے بھلائى كمل مانى جاتى ہو اور فلابرى اور باطنى حواس ميں جو بابحى مغايرت ومنافرت بوتى ہے فتم بوجاتى ہے۔ بحیث يعمل كل قوة عمل غير هاو هذا هو المقصود من الحقيقه و الفطرة لاغير (اس طور سے كه برقوت اپنے سے غير (قوت) كاكام انجام و بى بے بحد حقیقت پيدائش كامتصود ہے)۔

سید علی قلندر نے کہا، یہ بات کہ ایک قوت دوسری قوقوں کاعمل سر انجام دیتی ہے اس کا معائنہ ہونا چاہیے (یہ بات من کر) حضرت قدوۃ الکبراً کے بشرے میں تغیر پیدا ہوا اور آٹار غضب نمایاں ہوئے، فرمایا، لو دیکھویہ میرا ہاتھ ہے، اس کی ایک حس ہے (لیکن ) اس میں دوسرے حواس کے احکام شامل ہیں۔ ایک طباق جو رقیق غذا سے پر تھا، کھانے کے لیے لائے تھے۔ آپ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں ڈالا، پلک جھیکتے ہی وہ شور باختم ہوگیا۔ بچا ہوا شور با جود گیگ میں تھا اے بھی طباق میں ڈال دیا۔ تمام کا تمام شور با (ہاتھ نے) کھالیا۔ ای طرح آپ کے دست مبارک سے سامعہ، شامہ اور باصرہ (کے حواس) ظاہر ہوئے۔ بے شک وشبہ آپ این دست مبارک کو جوتھم دیتے سرانجام پاتا۔

اس قدر معائے اور مشاہدے کے باوجود قلندر نے کہا ہر چند کہ جو کچھ مشاہدے میں آیا ایا بی مے لیکن مید خطاب بے

ل پاروه ۲۰ سوروالقصص ، آیت ۸۸ پ

ع يبال دومعرفول ك بجائ تين معرف عُقل كيد كل جير، مترجم في اصل متن كي مطابق ترجم كيا ب-

ادبی سے خالی نبیں ہے۔ یہ بات سنتے ہی (آپ کے) دست مبارک نے بلند آواز سے کہا۔

'' اے نامرد! خطاب جہاتگیری کی نسبت کیا کہنا ہے اور جہاتگیر کیا ہوتا ہے ، بلکہ میں خود جہاتگیر ہوں''۔ ابھی سے بات آپ کی زبان دست سے پوری طرح نکلی نہتی کہ اس کی روح نے قالب کے آشیانے سے پرواز کرکے بذھیبی کے صحرامیں اڑنا شروع کردیا، ابیات:

زہے شہباز ذکر لا ابالی

کہ می پرد میانِ لایزالی

(سجان اللہ! لا ابالی ذکر کا شہباز خوب ہے جو بھٹی کے میدان میں اڑتا ہے)

چو عنقا گر بگوید بہر پرواز

جہال رابر زند تا قاف رآ واز

(اگر عنقا کی مانند پرواز کے لیے کے (ارادہ کرے) قاف تک آ واز ہے درہم برہم کردے)

چو گردو گوے چوگال باز دردست

بیند از وچوگو بالاش از پست

واگر چوگان کی گیندگی مانند پھر ہاتھ میں آ جائے تو اے پستی سے بلندی پراچھال دے)

بعضے بزرگ جیسے حضرت کمیر، قاضی رفیع الدین، شیخ رکن الدین شہباز، شیخ اصل الدین سفید باز اور شیخ جمیل الدین جرہ باز اور اس طرح دوسرے حضرات وہال موجود تھے۔ ہرایک نے یہ انوکھا امر اور عجیب معاملہ دیکھا تو حیرت ہے اپی انگلیال منہ میں دبالیس اور اپنی زبانیں حضرت کی ثنامیں کھولیس اور ہرایک نے اپنے سر آپ کے قدموں میں رکھ دیے مجلس سے ایک شور بریا ہوا کہ ایس کرامت کسی عارف واثق ہے بھی نہیں دیکھی گئی بلکہ سی بھی نہیں گئی۔

سیدعلی قلندر کے اصحاب ان کی ججبیز اور تکفین میں مصروف رہے۔ جب اس ماجرے کو دو تین دن گزر گئے تو قلندروں کے سرحلقہ حضرت شخ کبیر اور سیّد حاجی عبدالرزاق نور العین کو لے کر حضرت قدوۃ الکبراً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاتحہ کی درخواست کی کہ ایمان خیریت سے رہے۔ چونکہ میے عزیز درمیان میں بتھے ان کے پاس خاطر کی غرض سے آپ نے فاتحہ پڑھی اور جوسوال کیا تھا اس کا بجرم رکھا۔

ای تقریب سے فرماتے تھے کہ شیخ تاج العارفین ابوالوفاقدس سرو، کے زمانے میں اولیائے منازلد طبیس سے وس

یل اولیائے منازلہ اور منازلات غیب کامفیوم معلوم کرنے کے لیے مترجم نے اپنی می ہر کوشش کی لیکن'' منازلہ'' اور'' منازلات'' کے لفظ کسی لغت میں نہیں ملے۔ شاہ محمد ذوقی '' نے ہر دلبرال میں اقسام ولایت و اولیا کے موضوع پر تفصیل ہے لکھنا ہے لیکن نذکورہ دونوں اصطلاحیں وہاں بھی نہیں ملیں۔ ملاحظہ فرما ئمیں سفحات ۱۷ اور ۱۳ ۱۳ مجموراً مترجم نے دونوں اصطلاحوں کو اس طرت لکھا ہے جس طرح اصل متن تح ریہوئی ہیں۔

افراد پر منازلات غیب دارد ہوئے۔ اُس منازلت میں اِن افراد کے اسرار میں اشتراک بھی داقع ہوا اور منازلہ میں ہے کی چیز کے باعث مشکل پیش آئی۔ سب مل کرشنخ تاج العارفین کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ شیخ '' ہے دریافت کریں گے۔ شیخ اس دقت سوئے ہوئے بتھے اور ان کے اعضائے مبارک تبیع وتبلل میں مشغول تھے۔ یہ حضرات بچھ دیر انتظار میں رہے تاکہ شیخ بیدار ہوجائیں شیخ کے بیدار ہونے ہے قبل ہی شیخ کے اعضا ہولے اور منازلات سے متعلق جو ان کی مشکلات تھیں ان کوحل کردیا۔ یہ حضرات واپس آگئے۔

بارہویں کرامت - احمد آباد میں اظہار تصرف قیلو لے میں چھوٹی انگلی کا تکلم کرنا اور مسکے کا جواب وینا حضرت قدوۃ الکبر اُجس زمانے میں گلبر کہ ہے واپس ہوئے تو احمد آباد میں قیام پذیر ہوئے۔ اس قیام کی وجہ یہ تھی خضرت قدوۃ الکبر اُدو بہر شخ مبارک اور شخ الاسلام وغیرہ جیسے عزیزوں کا اصرار تھا کہ چندروز وہاں قیام فرما کیں۔ ایک روز حضرت قدوۃ الکبر اُدو بہر کے وقت آرام فرما رہے تھے۔ میں اس وقت شخ الاسلام، شخ مبارک وغیرہ میں توحید کے مسلے پر اختلاف بیدا ہوگیا۔ جرفرین نے اپ دعوے کے جوت میں ولائل اور براہین بیش کیے آخر میں یہ طے ہوا کہ حضرت ایشاں سے استفادہ کریں گے۔ قطعہ:

مشکل اندر مخن چراباشد چوں کہ مشکل کشائے عالم ہست (کسی بات میں مشکل کس لیے پیدا ہوگ کیونکہ مشکل کشائے عالم ہمارے ساتھ ہے) عجب است ایں کہ از دگر پر سد داشت جام جہال نمائے بدست داشت جام جہال نمائے بدست (یے عجیب بات ہے کہ جام جہال نماایے باتھ میں ہوتے ہوئے دوسرے شخص سے معلوم کیا جائے)

چنانچہ ہرعزیز نے اس غیرطل شدہ مسئلے کے ساتھ حضرت ایشاں کی جانب رُخ کیا اور آپ کوسویا ہوا بایا۔ پکھ دیرانظار کرنے کے بعد طے کیا کہ کسی دوسرے وقت دریافت کریں گے۔ ابھی قیام گاہ سے واپسی کا ارادہ کر رہے تھے کہ دست مبارک کی چھوٹی انگل نے بولنا شروع کیا اور صراحت کے ساتھ تمام مقد مات بیان کیے اور ہراکیک کی تشریح کی۔ آخر میں جو اشکال پیدا ہو بھتے انہیں بیان کیا بھر ایک ایک اشکال کا جواب دیا، اور جواب بھی کیے جیسے روح افزا آب حیات ہو۔ تمام عزیزوں کی روح کوفرحت حاصل ہوئی۔ قطعہ:

چہ بڑوست ایں کہ دروے گل امرار بود ترکیب از پیراے جوہر

superior and the first and the second

( کیا خوب جزو ہے جس میں اسرار کا کل موجود ہے اور جس کی تشکیل جو ہر کے ڈھنگ پر ہوئی ہے)

ہے چوں جزو تھم کل گیرد

دہائے گوہر

دہائے گوہر

(باں! جب کوئی جزوا ہے کل کا تھم اختیار کرلیتا ہے توایک قطرے سے دریائے گوہر عظا ہوتا ہے)

تیر ہویں کرامت – روم میں شیخ الاسلام رومی کوغیبت کرنے کی سزا ملنا

حضرت قدوة الكبراً أس بار ردم، (اس میں كوئى معصوم داخل نہیں ہوا) میں قیام پذیر ہے۔ شخ الاسلام ردم اپنے زنگ بار دل كے باعث آپ كے خدام پر نكتہ چینى كرتے ہے، حالانكہ از ردے شریعت آپ كے كى ایك مصاحب ہے كوئى خطا سرزد نہ ہوئى تھی لیکن وہ (یعنی شخ الاسلام) لوگوں پر اى طور پر نمایاں کرتے ہے كہ حضرت ایشاں كے ایک خادم نے ایسا كیا دیسا كیا۔ مدتوں انہوں نے محفلوں اور مجلسوں میں اے غیبت كرنے كا خشا بنالیا۔ آپ كے بعض قدیم نیاز مندوں نے یہ بات آپ كے سمع مبارك تک پہنچائى۔ آپ نے فر مایا، و وخود ہى متنبہ ہوجا كيں گے۔

ایک روز حضرت ایشال فجر کی نماز اوا کر کے معمول کے وظائف میں مضغول سے کہ شخ الاسلام ( سرایمگی کی حالت میں) ننگ سر، والعفو عندالقدوة (معافی قدرت کے نزویک ہے) گہتے ہوئے آئے اور اپنا سر حضرت ایشاں کے قدموں میں رکھ دیا اور بے حد عاجزی اور انکسار کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا پہلے آپ عنایت کر کے معاف فرما کیں تب میں عرض کروں گا۔ جو کچھ بھی پر گزراہے کی بندے کو اس سے پالا نہ پڑے۔ میں اپنے معاف فرما کیں تب میں عرض کروں گا۔ جو کچھ بھی پر گزراہے کی بندے کو اس سے پالا نہ پڑے۔ میں اپنے گھر کے کو شھے پر جاگا ہوا تھا۔ وہ کو شھا اس طرح کا ہے کہ چیوٹی کا بھی گزر نہیں ہوسکتا۔ ناگاہ وس آ دمی جن کی تلوار ہی بربنہ تھیں آئے اور جھے کپڑلیا ( آپس میں کہنے گئے ) کہ یہ وہی شخص ہوگا جو میر سیّد اشرف جہا گیر کی ٹیبت کرتا ہے۔ آؤ ہم اس کا سرتن سے جدا کرد ہیں۔ انہوں نے بچھے ان لوگوں کے ہاتھ سے بزار حیلوں اور منتوں سے چیز ایا اور ان لوگوں سے کہا، صورت سفید ریش ایک طرف آئے اور بچھے ان لوگوں کے ہاتھ سے بزار حیلوں اور منتوں سے چیز ایا اور ان لوگوں سے کہا، کس اب جاؤ، میں نے اس کے گناہ کو حضرت سیّدصاحب سے ما نگ لیا ہے۔ جب وہ لوگ چو تو بھے بہت برا بحلا کہا کہا سے جاؤ، میں نے اس کے گناہ کو حضرت سیّدصاحب سے ما نگ لیا ہے۔ جب وہ لوگ چو ہے گئے تو بچھے بہت برا بحلا کہا اس جاؤ، میں نے اس کے گناہ کو حضرت سیّدصاحب سے ما نگ لیا ہے۔ جب وہ لوگ چو اور اور ان برزگ کے لام کو تھی جبت برا بحلا کہا اس خور نے تو کہ تو اس کی روحانیت کا مشاہرہ بوا ہے۔ آئدہ اس فقیر کی کر ید نہ کرنا۔ اس موقع پر مشنوی مولوی کے شعر پڑ ھے۔

گر خدا خوابد که پرده کس درد میکش اندر طعنهٔ پاکان برد (جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کی شخص کا پردہ چاک کردے تو اسے پاک لوگوں کو برا کہنے کی طرف ماکل کردیتا ہے)

در خدا خوابد کہ پوشد غیب کس
کم زند در عیب ِ اہلِ دل نفس
(اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کا عیب چھپانا چاہتا ہے تو اسے اہل دل کی عیب چینی ندکرنے کی تو فیق عطا کرتا ہے)

عکتہ چوں تینے پولادست تیز
گرنداری تو سپر واپس گریز
(فولا دی تلوار کے مانند تیز نکتہ ہے اگر تیرے پاس ڈھال نہیں ہے تو واپس بھاگ جا)

وفولا دی تلوار کے مانند تیز نکتہ ہے اگر تیرے پاس ڈھال نہیں ہے تو واپس بھاگ جا)

کزیریدن تین الماس ہے اسپرمیا

(اس ( کاشنے والے ) الماس کے سامنے بغیر ڈ ھال کے نہ آ ، تکوار کو گردن اڑا دینے میں کؤ کی تکلف نہیں ہوتا )

چودھویں کرامت کے روم میں بادشاہ کے خاص کل کا، جس نے حضرت نور العین کی غیبت کی تھی سزا پانا فتلغ خال خاص کل نے دھزت نور العین کی نیبت بی تھی اس بنی۔ اے (قتلغ خال خاص کل نے دھزت نور العین کی نسبت بھی کوئی بات کہی تھی جوان کی دل ماندگی کا سبب بنی۔ اے (قتلغ خال کو) یہ توفیق نہ ہوئی کہ کدورت رفع کرتا۔ ایک رات اپنے مکان کے بالا خانے پر سویا ہوا تھا کہ تین قاندر چھری ہاتھ میں لیے ہوئے داخل ہوئے داخل ہوئے اور قتلغ کو پکڑ لیا اور کہتے جاتے تھے کہ بال تونے نور العین کے بارے میں ناروا بات کہی ہے۔
کیا تو نہیں جانتا کہ وہ سید اشرف کے فرزند ہیں۔ قتلغ خال نے معذرت کی اور اُن قلندروں کے ہاتھ سے رہائی پائی صبح ہوئی تو قتلغ خال حضرت قاضی جب کے۔

پندر ہویں کرامت - اٹھارہ پشتوں تک اولا و کے لیے وعدہ کہ ان کے دشمن مقہور ہول گے آپ نے فرمایا کہ ہم نے حق تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ ہماری اولاد کی اٹھارہ پشتوں تک جوشخص برائی چاہے گایا برائی کرے گامردان خدائے تعالیٰ اس کی جان کے دشمن ہوجا تیں اور میں کہ ابھی زندہ ہوں تو میرے نور العین کی فیبت کرتا ہے۔ میری زندگی اور موت یک سال ہے۔ مشوی:

> منم در جهال زنده و پایدار جبال مانده و از جمد مایی دار

مك مطبوعه نسخ كصفى ٣٤٩ پر حاشي ميں چودھويں كرامت كا بيد منوان نقل كيا تميا ہے "كرامت چبار ديم در روم خاص محل باوشاہ كہ غيبت حضرت نور العين كرد و بودسرا بافت" اس كرامت كى عبارت ميں روم كا ذكر كبين نبيس آيا۔ خالبا عبارت خلط ملط ہوگئى ہے۔ (واللہ اسم )

(میں دنیا میں زندہ و پائیدار ہوں، اس سے دنیا پوری طرح ماید دار ہے)
جہاں سلسلہ طقہ جنباں منم
چہ طقہ کہ برطقہ جنباں منم
(دنیا ایک زنجر ہے اور میں اس زنجر کے طقے ہلا رہا ہوں بلکہ طقہ کیا چیز ہے میں ہی طقے پرمتحرک ہوں)

مے طقہ سلسلم گر سست
جہاں طقہ سلسلش را تھست
(جہاں طقہ سلسلش را تھست
(جہاں طقہ سلسلش را تھست

## لطيفه ۲۵

## زبدۃ الافاق سیّدعبدالرزاق کومقام اور ولایت تفویض کرنے اور فرزندی کے شرف سے قبول کرنے کا ذکر

حضرت قدوة الكبراً جس وقت قدوة الاكابر وعدة الاماثر حضرت شيخ علاء الحق والدين كي بيعت كے شرف سے مشرف ہوئے تھے تو آپ ستائیس سال کے تھے۔ حضرت شیخ کی جانب سے جوطرح طرح کے لطائف اور انعامات حضرت قدوق الكبراً كو حاصل ہوئے وہ لطيف سابق ميں مذكور ہو كيكے بيں ان كے دہرانے كى يہاں ضرورت نہيں ہے۔ آپ اينے مينخ كى خدمت میں ملازمت اور رباضت کے طریقے ہروکرتے تھے ( شیخ کی خدمت کرتے اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے ) ایک روز حضرت قدوة الكبراً نے اس خلوت خانے میں جو خانقاد کے پہلو میں تھا، ادر جےخود آپ بی نے متعین كيا تھا، (اس ارادے ہے) کمر کے گرد حادر لیمنی کہ باہر تکلیں اور حضرت مخدومی کی خدمت میں حاضر ہول کہ اچا تک آپ نے شیخ کی جو تیوں کی آ ہٹ سن ۔ آ پ کے باہر نکلنے تک شیخ خلوت خانے کے دروازے پر بیٹنج گئے اور بہت ہی التفات ہے دریافت فرمایا، سیدکس کام میں مشغول ہو؟ حضرت مخدومی جب بھی آپ سے مخاطب ہوتے تو ای لفظ سے مخاطب ہوتے تھے۔ جب آپ کے مع مبارک میں حضرت مخدومی کے کلام کی آواز پینجی اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا کام کر رہے ہوتو حضرت ایشاں نے جواب میں عرض کیا۔ میں نے خدمت کے لیے کمر باندھ لی ہے۔موتی برسانے والی زبان سے فرمایا، اگر كر باند من ہوتو مضبوطي سے باندھنا كه پيم كوئى چيز درميان ميں حارج نه ہو۔عرض كيا كه ميں نے آرزو كفس درميان ے اکھاڑ کر باہر کھینک دی ہے، جب تک زندہ ہول ( قائم رہول گا)۔حضرت مخدوی نے فرمایا مبارک ہو۔ جب باہر تشریف لائے تو حضرت قدوۃ الکبڑا کے چبرے کا رنگ کسی قدر متغیر ہوا، خیال پیدا ہوا کہ جمارا کوئی قائم مقام تو ہوگانہیں۔ جیے بی بی خیال آپ کے دل میں آیا، حضرت مخدومی ہے پوشیدہ نہیں رہا۔ ابنا سرگریبان میں لے گئے۔ دو تین ساعت کے بعدس الحایا اور تمام تر بشارت کے ساتھ فر مایا، اے سند! مبارک ہوکہ ہم نے تمہارے لیے حضرت پروردگار سے فرزند وین عنایت کرنے کی درخواست کی ہے جوسلسے کا سرحلقہ اورتمبارے خاندان کا بیشوا ہوگا۔ اس کے باعث تمہاری بزرگی کا شہرہ

جب تک زمانہ اور ادوارختم نہ ہوجا کیں روئے زمین پر ہاتی رہے گا اور وہ فرزند تمہارے خاندان سے ہوگا نیز زبانِ مبارک سے بیا شعار فرمائے قطعہ:

> تاردد برصفیهٔ گیتی نشان از تقاضائے قضایت اے اله (یاالله! جب تک تیری تقدیر کے مطابق دنیا کے صفح پرنشان باقی رہے) باد بر روئے زمیں آثار تو دُرنشان و جاودان چوں مہرد ماہ دُروئے زمیں پر تیرے آثار باقی رہیں ادر بمیشہ چانداورسورج کی مانندموتی برساتے رہیں)

قدوۃ الکبڑا نے اس بشارت کے ہنتے ہی شیخ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ حضرت مخدومی اور اصحاب نے آپ کو مبارک باد دی، قطعہ:

> مبارک باد این عالی بشارت زدر گوہر دریائے امرارط (دریائے امرار کے ذرگوہر پانے کی عالی خوش خبری مبارک ہو) بود نبت گہر اذ گوہر کان مزاے تاج شاباں باشد اے یار

( كان سے نكلنے والے موتى كو ہر عالى خاندان سے نبت ہے (اس ليے) اے دوست دہ بادشاہوں كے تاج كے لائق ہوتا ہے)

اس کے بعد حضرت مخدومی کی خدمت میں رہے، پھر حضرت مخدومی کے ارشاد کے مطابق دارالسلطنت جون پور میں قیام فرمایا، الله تعالی اس شہر کو جلنے اور نقصان سے محفوظ رکھے۔ بید واقعہ گزشتہ اوراق میں مذکور ہو چکا ہے وہاں سے آپ عراق کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کا گزر صالحیہ جیل کے علاقے میں ہوا۔ وہاں کے ساوات (آپ سے ) عقیدہ اور ارادت رکھتے تھے چنانچہ کانی عرصے وہاں قیام پذیر ہوئے۔

حضرت سيرعبدالرزاق سيدهن عبدالغفور كے فرزندوں ميں سے تھے۔ انہيں حضرت قدوة الكبراً سے عقيدت پيدا ہوگئی۔ اس وقت ان سيدزاد سے كى عمر بارہ سال سے زيادہ نيقى انہيں حضرت ايشاں كى ملازمت كى تمنا اور آرزواس حد تك براھ كئ

ط احقر مترجم کے قیاس میں دومرامصر تا ہوں ہوگا'' زؤت کو ہر دریائے اسمار'' جوسبو کتابت کے باعث'' زؤر گوہر دریائے اسرار'' نقل ہوگیا ہے۔ بہر عال اصل متن کے مطابق ترجمہ کیا گیاہے۔

کہ اسے بیان کرنا محال ہے ہر چند ان کے پدر بزرگوار اور اقارب و اعزا نے نصیحت کی اور بہت کچھ سمجھایا لیکن ان تمام باتوں کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور خدمت وسلوک کی جانب رُخ کرلیا نظم:

> کے ماکہ یزدال کشد سوئے خویش نیارہ کے دیگرش بند کرد (اللہ تعالی جس کسی کواپی طرف تھنچ لیتا ہے کوئی ہستی اسے نہیں روک عمتی) چو دیوانہ را دل کشد سوئے یار نیارہ بن بخیر کس بند کرد

( جس طرح دیوانے کا دل اسے محبوب کی طرف تھنچتا ہے اور وو زنجیر کے باند ھے بھی نہیں رکتا )۔

جب سیّدعبدالغفور نے دیکھا کہ وہ (سیّدعبدالرزاق) پندونھیجت کے ہاد جودنہیں مانتے تو وہ انہیں لے کر حفزت قدوۃ الکبراً کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت بزرگوار ہم اللّہ تعالیٰ کے لیے اپنے بیٹے کو آپ کی تشریف آوری پر نار کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارا حق ان کے ذئے ہے اس ہے دست بردار ہوتے ہیں۔ بیت:

> پر دم بتو مایئ خولیش را تو دانی حباب کم و بیش را

(میں نے اپنی متاتا آپ کے سرد کر دی ہے۔ بیام ہے یا زیادہ ہے اس کا حساب آپ جانیں)

ای طرح عفیف والدہ نے بھی اپنے جگر گوشے کو حضرت قدوۃ الکبراً کے سپرد کیا اور اپنے حق سے جو اس کے ذمے تھا دست بردار بوگئیں۔قطعہ:

> ذہے ہمت مہرور کہ پروردہ بودش بدامانِ خولیش پسر را کہ پروردہ بودہ بجال بجاندار بسپرد چوں جانِ خولیش

(اس مادر مہربان کی ہمت قابل تحسین ہے جس نے اپنے بیٹے کو اپنے دامن کے سائے میں جان کے ساتھ پرورش کیا اور پھراے اپنی جان کی مانندایک صاحب ہمت کے سپر دکر دیا)

حضرت قدوۃ الکبراً نے سیّدزادے کو بصد جان قبول فرمایا اور خاندانِ سیادت وسرداری کی نسبتوں اور قربتوں کو تازہ کیا۔ ان کی تربیت میں کوئی کسر ہاتی ندر کھی نیز ان کے لیے خدمت و ملازمت کرنے کا ایسا طریقہ مقرر فرمایا اور اس کی مقدار اتن رکھی کہ اس کا بجالانا نوع جن و بشر کے بس میں نہ تھا۔ قطعہ:

- unus dann

چناں راہِ خدمت میردہ بسر
کہ زال جز نیایدز نوع بشر
(ان کے ذمے خدمت کا ایسا راستہ ہر دکیا کہ نوع بشرکی قوت سے باہر تھا)
اگر کس چنیں خدمت آرد بجائے
جیا نزدِ خویشش نخواند خدائے

(اگر کوئی شخص اس نوعیت کی خدمت بجالائے تو اللہ تعالی کیوں نداہے اپنی قربت عطا کرے)

ان متبرک الفاظ اور اثر کرنے والی باتوں کو جمع کرنے والا (نظام الدین غریب یمنی) تقریباً تمیں سال تک حضرت قدوۃ الکبراً کی خدمت میں رہا اور سفر وحضر میں آپ کے ساتھ رہا۔ اس مدت میں حضرت ایشاں نے جو تھم ویا سیّد زادے کے سواشاید ہی کسی نے سبقت کی ہوگی۔ رہائی ط:

چناں سربر خطِ حکمش نہادہ کہ از ایراد خود بیروں فآدہ (آپ کے حکم کی تحریر پراس ذوق وشوق سے سررکھا کہ (خادم) خود کوسنجال نہ سکا) اگر کارے بخاطری رسیدش بکامِ خاطرش از سرد ویدش

کوئی ایبا کام جس سے حضرتؑ کے دل کومترت حاصل ہو، انہوں نے آپ کی رضا کے لیے سر کے بل دوڑ کر انجام دیا۔ حضرت نو ر العین ؓ کی مدت ِعمر کا ذکر

اپی گویائی کی استطاعت کے موافق شمتہ برابر خدمت کا ذکر کیا گیا۔ سیّدعبدالرزاق نے ایک سومیں سال کال عمر پائی۔ جب وہ بارہ سال کے تھے تو حضرت قدوۃ الکبرا کی ملازمت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ چالیس سال تک سجادہ شیخ پر مشمکن رہے اور اصحاب طلب کے ارشاد اور اربابِ قلب کی ہدایت میں مشغول رہے، باقی زندگی حضرت قدوۃ الکبراً کی خدمت گزاری میں بسر کی۔رباعی: مل

عمرے کہ بخدمت شدہ محسوب توال داشت باقی ہمہ بے حاصلی و بوالہوی بود (جوعمر دوست کی خدمت میں بسر ہوئی وہی عمر شار میں آ سکتی ہے باقی مدت محض بے حاصلی اور بوالہوی تھی)

مل سيمى قطعه برباعي نيس ب-

ع بداشعار بھی رہا تی کےمعروف وزن و بحریس نیس ہیں۔

سرمایئ سودائے حیاتِ دو جہانی جز خدمتِ دلدار دگر خاک و خسی بود

(دونوں جہان کی زندگی کے سودے کا سرمایہ صرف دلدار کی خدمت کرنا تھا اس کے علاوہ جو کچھے تھا وہ گھاس اور مٹی ہے یادہ نہ تھا)

حضرت قدوۃ الكبرُا دمشق كى جامع مسجد ميں تشريف فرما تھے اور اصحاب كى ايك جماعت موجود تھى۔ جس ميں حضرت ابوالدكارم، خواجه ابوالوفا، شخ على، شخ اصل الدين اور شخ تقى الدين نيز ديگر بزرگ مشرف به خدمت تھے۔ معارف ہے متعلق مُنظَّ وجارى تھى اور يہ تمام حضرات عوارف وحقائق سننے ہے مخطوظ ہور ہے تھے۔ آخر ميں حضرت نور العين ہے متعلق بات نكلى تو آپ نے فرمایا كہ اللہ تعالى نے جمیں دوانعامات عطافر مائے ہیں ایک سُر اور دوسرا بر یہ دونوں فرزند عبدالرزاق پر شار ہوگئے، قطعہ:

مرا از جہال دار داراے دیں نرے یود موہوب و ہم برسرش زدریائے وجدان درفشاں نارے شد آل ہم دو برسرورش

( مجھے ( حقیقی ) جہاں دار اور دین کے بادشاہ (اللہ تعالیٰ ) کی طرف سے سُر اور سِر دو چیک دار موتی وجدان کے دریا سے عطا ہوئے، وہ دونوں موتی سرور پر نثار ہوگئے )

حضرت ایشال کی مجلس میں بھی بھی شیخ زادگی ہے متعلق گفتگو ہوتی تھی تو آپ فرماتے کہ شیخ زادہ بہت کم راستے پر چلتا ہے۔ میں بھی شیخ زادہ رکھتا ہول لیکن وہ شیخ کا جنانہیں ہے اس کا کام شیخ جننا ہے دوسرے حضرات اپنے صلب سے پیدا کرتے ہیں میں نے عبدالرزاق کوآ ککھ سے پیدا کیا ہے حالانکہ میں نسبتیں بھی رکھتا ہوں۔ بیت:

چہ نور دیدہ کہ نور دیدہ باشد نور دیدہ (میری آ کھی روشن مینے کے سبب سے ہے کیونکہ بیٹا بی نور دیدہ ہوتا ہے)

حضرت نے اظہار مسرت اور برگزیدہ ہونے کی بناء پر سیّد عبدالرزاق کو'' نور العین' کے خطاب سے مخاطب فرمایا اور انہیں خود اپنے ساتھ سمنان لے گئے اور وہاں اپنی بڑی بہن خدیجہ بیٹم کا دودھ پلوایا جو طرح طرح فضائل و اخلاق سے آراستہ تھیں تا کہ ظاہر کی نبیت بھی ظاہر ہوجائے۔ جب سیّد عبدالرزاق کے دہمن مبارک میں بہن کا دودھ ڈالا گیا تو حضرت ارات نے فرمایا مجھے اس فرزند سے بینسبت اُس سے زیادہ پیاری ہے کہ میری خالہ زادہ بہن حسن گیلانی کی زوجہ ہے اور

اس کے بطن سے یوفرزند پیدا ہوا، اور اب ہمارے اور اس کے درمیان جونسبتیں ہیں، اس کی شرح قطعی ناممکن ہے۔قطعہ: چہ حاجت نسبت شیراے برادر کہ دارم نسیج دیگر یہ از شیر

(اے بھائی مجھے دودھ کی نسبت کی حاجت نہیں ہے کیونکہ میں دودھ کی نسبت ہے بہتر نسبت رکھتا ہوں)

چونور واحد از خورشید تابد وید از مشرق خاور تباشیر

(جبنور واحد آ فاب سے چکتا ہے تو خراسان کے مشرق سے میج کی روشی نمودار ہوجاتی ہے)

بهال نوریست از خورشید رخشال

که آل رادر حسین و باحس گیر

(وبی ایک نور ہے جوآ فآب سے رخشاں ہے اس کو حسین میں حسن سے عاصل کر)

ای سفر میں حضرت قدوۃ الکبراً کا صالحہ ومثق کے راستے میں گزر ہوا۔ یہاں آپ کو بیاری پیش آئی اور اس طرح کی بے تابی رونما ہوئی کہ لوگوں کی امید قطع ہوگئ۔ پچھ دیر حضرت ایشاں بے ہوشی کی کیفیت میں رہے۔ اصحاب میں سے حضرت ابوالہ کارم، خواجہ ابوالوفا، شخ علی بیخ کبیر، شخ اصیل الدین اور شخ سیف الدین وغیرہ بہت سے عزیز حاضر سے اور بید ندکورہ امواب کسی مقام اعلیٰ کے متوقع سے اور ان کے دل میں ولایت عالی کی تمنا پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوش میں اصحاب کسی مقام اعلیٰ کے متوقع ہو کا کیا مقام ہے؟ مدت گزرگئی کہ وہ حالت دوسرے کو تفویض ہو چکی ہے اور وہ فرزندنور العین کے جھے میں آپ کی ہے۔ خبردار! کبھی اپنے آپ کو اس فکر میں ڈالو۔ حق تعالیٰ نے اس بیاری ہے آپ کو شفائے کئی عنایت فرمائی۔ جب صحت کئی حاصل ہوگئی تو آپ نے حضرت نور العین کو طلب فرمایا اور ہر ہر طرح کے لطف کے ساتھ شفقت فرمائی۔ جب صحت کئی حاصل ہوگئی تو آپ نے حضرت نور العین کو طلب فرمایا اور ہر ہر طرح کے لطف کے ساتھ شفقت انگیز اور تسنی آمیز باتیں اُن کے بارے میں نارفر ما کمی۔ قطعہ:

مرا ہرچہ یزدان عطا کردہ ہود کہ لطف و عنایت دریں روزگار (اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھا بی عنایت ومہر بانی سے مجھے عطا فر مایا تھا) ہمہ از سر لطف و احسال شدہ بفق بلند تو چوں درنار

ک مطبوعات من ۱۳۸۱ پیلامعرع ای طرح نقل کیا گیا ہے،" ہمال نوریت ازخورشید رضار' مترجم نے قیای تھی کی ہے" ہمال نوریت ازخورشید رختان '۔

(ازروۓ لاف واحمان سب کا سب تیرے بلندقد پر موتیوں کے مائند ٹار کردیا) نواب سیف خال کے اور ھ کے گاؤں اور ایک لاکھ شکے نذر کرنے اور آپ کے قبول نہ فرمانے کا ذکر

ایک مرتبہ مند عالی سیف خال نے ایک لاکھ تنگے نقد اور اودھ کے پر گنوں کے گاؤں لکھ کر حضرت قدوۃ الکبراً کی خدمت میں بطور نذر پیش کیے۔ آپ اس پیشکش پر مسکرائے اور فر مایا کہ دنیا کے گاؤں اور پر گئے ایسے شخص کے حوالے کیے جا کمیں کہ جو ان قریات کے تھوڑے سے حصے کے ساتھ بھی مقید نہ ہوسکے (جو دولت دنیا کا حریص نہ ہو) البتہ اس کا تذکر و حضرت نورافعین کو پیش کیا جائے پھر دو جو تھم دیں اس پر عمل کیا جائے۔ جب حضرت نورافعین اس امر سے مطلع ہوئے تو حضرت قدوۃ الکبراً کے جواب سے متنبہ ہوئے اور فر مایا کہ جس چیز کو حضرت ایشاں نے قبول نہیں کیا، دوسراشخص کس طرح اس پر التفات کرسکتا ہے۔ قطعہ:

زہ بلند جہانے کہ چیٹم جمتِ او
بسوئ جلوء کونین النفات کرد
بسوئ جلوء کونین النفات کرد
(آفریں ہے اس بلند جہان شخص پر جس کی چشم جمت نے دونوں جہان کے جلوؤں کو دیکھنے پر توجہ نہ دی)
کے کہ تاج متبوع خود شد البتۃ
نظر گجوشنہ چشمان شش جہات تحرد

یہ ہمت کہ دو گوشہ چشم سے شش جہات پر نظر نہ ڈالے ای تابع سے ممکن ہے چواپے متبوع کے قدم بے قدم چاتا ہو۔ اس کی نگاہ صرف اپنے متبوع کے قدم پر ہوتی ہے۔

مثل مشہور ہے کہ'' التابع کالمتبوع'' ( تابع متبوع کی مثل ہوتا ہے )

جب اس بے نیازاندرو بے کی خبر حصرت قدوۃ الکبراً کو ملی تو بے حدخوش ہوئے اور انہیں اپنے حضور طلب کرنے کے شرف ہے مشرف فر مایا اور النہیں اپنے حضور طلب کرنے کے شرف سے مشرف فر مایا اور الله و معنایات کا اظہار فر مایا۔ آخر میں فر مایا کہ عبدالرزاق اور اخلاف قناعت اختیار کریں گے تو کسی کے وابستہ کر دیا ہے اور الله تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ اگر عبدالرزاق کی اولاد اور اخلاف قناعت اختیار کریں گے تو کسی کے متابع نہ ہوں گے۔ ان کی ادنی توجہ ہمت مردال کا کام کرے گی۔قطعہ:

جمثال على مردانِ عالى ا پر جر كبا خواجند آنجا حاضر است (ا بي جينے عالى مردول كى جمت ( جروقت ان كے ساتھ ہے ) جبال چاچيں حاضر ہے )

مل غالبا بختال سيوكمابت كم باعث نقل جواب، يبال قريد "بهت مردال" كاب-

ہمت شاں یا توجہ ہمرہ است ہمت ادناید توجہ قاصر است

(ان کی ہمت توجہ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اگر ہمت حاضر نہ ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ میں کوئی کی ہے) نورافعین کی اولاد (ہمیشہ) عزیز ومحترم رہے گی اگر مخلوق کے دردازے پر جائے گی تو خوار ہوگی۔ قطعہ:

شِرِ نرپوسد به بمت مردِ قانع را قدم

مادہ سگ خاید بدندال پائے مرد بردرے

(ہمت کی وجہ سے شیرِ نر قناعت کرنے والے شخص کا قدم چومتا ہے۔ جوشخص کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو کتیا دانتوں ہے اس کے بیرزخمی کر دیتی ہے)

> مرامل راپائے بھکن وزاجل میندیش بھے مطمعے را پر کمن تاہر کا خواہی برے

(آرزوكا پاؤل توز دے اورموت كا انديشه نه كر۔ لا کچ كى جگه كو پر نه كر چر جہاں ہے جا ہے كھل ملے گا)

#### ا کابر کی اولا د کی تعظیم کا ذکر

اکابر اور بزرگوں کی اولاد و اعقاب کی تعظیم و تکریم کا ذکر ہوا۔ نیک بختی کی بہترین علامت اور بزرگ کی خوب ترین مثان اس گرود کی تعظیم کرنا ہے کہ اولاد کی تعظیم ہوتی ہے بلکہ اُن اکابر کی روحانیت، اولاد کے بمراہ ہوتی ہے۔ اس تقریب سے فرماتے تھے کہ شہر جون پور میں شخ عبداللہ زاہدی، فقیر سے ملاقات کرنے آئے لیکن وہ مجیب کیفیت میں تھے۔ کوئی نشہ آور چیز کھائی تھی۔ ای باتیں کیس جو آداب سے خالی تھیں۔ ای قتم کی بہت می باتیں کیس کہ طلبی مصورت عال منہ بھیر نے کے مقام تک بہنچ گئی۔ آپ نے چاہا کہ ذرا نظر تیز کریں اور تقرف ظاہر فرما کیں چنانچہ نزدیک تصرف تھے کہ حضرت شخ فخر الدین زاہدی کی روحانیت نمودار ہوئی اور میری اور تقرف ظاہر فرما کیں وزائی ڈاڑھی کو بکڑا کہ ہرگز (تقرف نہ فرما کیں) ہماری روحانیت اس کے ساتھ درمیان میں ہے۔ ہر چند کہ وہ معرض تقرف آ کیلے تھے لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ مصرع:

ز روئے خواجہ زعصیان بندہ می گزرند

(خواجد کے طفیل بندے کے گناہ سے درگزر کرتے ہیں)

حضرت قدوۃ الكبراً ایک بزرگ سے روایت فرماتے تھے كہ وہ كہتے تھے كہ سلطان سنجر ایک بزرگ سے ملاقات كرنے

مل بہاں سے جامع لطائف نے حضرت قدوۃ الكبراً كے بجائے خودواقعہ بيان كرنا شروع كرديا ہے۔ صيغہ كلام متكلم كے بجائے صيغہ جمع غائب ہوگيا ہے۔ مل يہاں گجرصيف واحد متكلم ميں واقعہ بيان ہوا ہے۔ آیا۔ بادشاہ کے دل میں ان بزرگ کی کال عقیدت پیدا ہوگئی اور جب تک زندہ رہا ان بزرگ کی عقیدت سے سرتا ہی نہ کی۔
انفاق سے ان بزرگ کا انتقال ہوگیا۔ ان کا بیٹا ان کے جادے پر ببیٹا۔ ایک شخص چوری کے الزام میں گرفتار ہوا۔ اس نے شخ زادے کی پناہ لی۔ خبر کے آدگ آدے بہت فکر مند ہوئے۔ انہوں نے اپنا منہ باپ کی قبر پر رکھا اور بہت دریتک اپنا سرقبر سے نہ ایسی یہ جب وہ نالائق لوگ اُس شخص کو گرفتار کر کے سنجر کے پاس لے گئے اور انہوں نے چاہا کہ اسے سزا دیں تو یکا لیک دوشیر ان نالائقوں کی آسین کے گرونمایاں ہوئے اور چاہا کہ سنجر کے آ دمیوں کو ایڈا بہنچا نمیں وہ اپنی آسین سے شیروں کو روگ رہے سے سے سنجر نے جب سے معاملہ دیکھا تو اس نے معذرت کی اور اس شخص کو صد ہزاد نیاز و عاجزی کے ساتھ واپس جیجے دیا۔

\* کو ایڈا بہنچا نمیں وہ اپنی آسین سے شیروں کو روگ رہے تھے۔ سنجر نے جب سے معاملہ دیکھا تو اس نے معذرت کی اور اس

حضرت قدوۃ الكبرًا فرماتے بھے كەميرى حيات اورموت يكسال ہے۔ ميں اپنى حيات وممات ميں اپنى اولاد كے ساتھ ہول۔ وہ برگز برگز مجھ سے جدانہيں ہے۔قطعہ:

> کے کو اولیا را مروہ واتد یں آں کس مردہ است آں زندہ باشد ( جو صحف اولیا کومردہ خیال کرتا ہے پس وہی شخص مردہ ہے اور اولیا زندہ رہیں گے ) بر آراز دل چنیں تصویر باطل كه الحق اوليا ياينده بأشد (اے شخص! ایسے باطل تصور کو دل ہے نکال دے کہ انحق اولیا یا بند در ہیں گے) خدایم واد عیش حاودانی که ہم در مردگی با زندہ باشد ( مجھے اللہ تعالی نے میش جاود انی عط کیا ہے، میں موت میں بھی زندولو گوں کے ساتھ رہوں گا) منم در مروگی بمراه زنده بير ط روح من زايده ،شد ( میں موت میں بھی زندوں کے ساتھ ہوں اور میری روٹ ہر حکہ ظاہر ہوگی) بهر حا خواجيم بستيم حاضر که حاضر غاہم دانندہ باشد (ہم جہاں جاہیں گے موجود ہوں ہمارے فائب سے حاضر کی حقیقت مجھ میں آئے گی)

اشرف از زندگ مردان مردہ بہرجا خواہش آئندہ باشد (اشرف زندگی سے مردانہ وارگیا ہے،اسے جس جگہ بلاؤ گے آجائے گا)

حضرت نور العین فرماتے تھے کہ ایک روز حضرت قدوۃ الکبراً پر عجیب وغریب کیفیت طاری تھی۔ اصحاب کے بارے میں بشارت انگیز اور مسرت آمیز با تیں کر رہے تھے، جب میری باری آئی تو بہت غور کیا آخر میں خوش ہوکر فرمایا، ہرگز ہرگز میں فی بنارت انگیز اور مسرت آمیز با تیں کر رہے تھے، جب میری باری آئی تو بہت غور کیا آخر میں خوش ہوکر فرمایا، ہرگز ہرگز میں نے ابناسب کا سبتم پر نثار کر دیا ہے اور کوئی چیزتم سے بچا کرنہیں رکھی ہے میں نے اللہ تعالی سے تمہاری اولاد میں دستور کے مطابق ایک فرد رجال الغیب میں سے اور مجذوب ہوگا بلکہ کی ہے ہمیشہ مسعود اور مقبول رہیں۔ تمہاری اولاد میں دستور کے مطابق ایک فرد رجال الغیب میں سے اور محزوب ہوگا بلکہ فرد رہال مناسب کا سب میں میرے احوال ہوست ہوں گے۔ جب میں نے بیسب احسان من لیے تو میں نے اپنا سر حضرت کے قدمول میں رکھ دیا۔ حضرت ایشال نے میرے سرکو اشعایا اور بغل میں لے لیا، قطعہ:

مرادر حالتے دریاب دریاب کہ دریا ہیم دریا ہیم گوہر (مجھے مندر کی حالت میں سمندر (جانیں) کیونکہ گوہر پانے والا میرے سمندر سے گوہر پاتا ہے) درخت بارورہم سامیہ داریم بجنسباں تاہریزد شاخ من بر (ہم کھل دار درخت بھی ہیں اور سامید دار بھی ہیں اسے تھوڑا سابلاتا کہ میری شاخ سے کھل بکھریں)

## لطيفه ٥٥

اودھ کے علاقے ، قلعہ جالیں ، قصبہ ردولی اور اس کے نواح میں اشر فی پر چمول اور آس کے نواح میں اشر فی پر چمول اور آرامی حجمنڈوں کا نزول۔ اس علاقے کے باشندوں کی نسبت کرامات کا صدور اور مند عالی سیف خان ، حضرت قاضی رفیع الدین اور حضرت شمس الدین اور هی کے معتقد ہونے کا ذکر۔

#### خطه اودھ میں پہلا مقام روح آباد

حضرت قدوۃ الكبراً جس زمانے میں حضرت مخدوی کی ضدمت سے واپس آئے تو روح آباد میں قیام فرمایا۔ اس زمانے میں بعض واقعات روٹما ہوے۔

مند عالی کوگر و وصوفیہ ہے بے حد عقیدت تھی۔ جس جگہ اس گروہ (کی تشریف آوری) کے بارے میں سنتے تو خواہ وہ مقام کتنی ہی دور ہوتا وہ ضرور ملاقات کرتے۔ جب دنیا والوں کے کان میں آواز ہمال گیری پڑا (آپ کی بزرگ کا چرچا ہوا) تو مندعالی مصاحبوں کی جماعت کے ساتھ چل پڑے اور روح آباد میں حضرت کی قدم بوی کے شرف سے مشرف ہوئے۔ پہلی ہی ملاقات میں بصد جال حضرت قدوۃ الکبراً کے طالب ویدار اور بصد دل طلب گار جلوہ ہوئے۔ قطعہ:

زے نور جہاں آرائے رخسار کہ باشد ذرّہ اش خورشید انوار ترجمہ: سجان اللہ! جہاں آراءر خسار کے نور کا کیا کہنا گوآ فتاب اس نور کا ایک ذرّہ ہے۔ کے کو طرفتہ العین بدیدش ط بیک جاں کے بصد جاں شدگرفتار ترجمہ: کسی نے اے ایک بل ویکھا وہ ایک جان ہے کیا سوجان سے اس کا گرفتار ہوگیا۔

جب حضرت ایشاں نے مند عالی کے قلب اور باطن کی جبک اپنی جانب زیادہ محسوس کی تو ظاہری اور باطنی توجہ ان کی طرف مبذول کی اور انہیں اپنے اصحاب کے زمرے ہیں شامل کرلیا۔ ای بنا پر جب بھی آپ اس راستے سے گزرتے تو مندعالی سیف خان کے مکان پر نزول فرماتے۔ ایک روز حضرت اروح آباد ہیں گوشئہ وحدت آباد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب کی جانب سے بوئے دوست آرہ بی ہے۔ اور بیسیف خال کی آ مدکا اشارہ تھ چنانچے وہ دوسرے روز آپنچے۔ حضرت ایشاں سے ملاقات ہوئی، عرض کیا کہ حضرت ایشاں شخط اودھ ہیں قدم رنجہ فرما نمیں چوں کہ طالب صادق تھے ان کی گزارش قبول فرمائی۔ فرمایا وہاں بھی ایک طالب جی حواجی تک میرے اصحاب کے علقے میں نہیں آئے ہیں، میں خود ان کی گزارش قبول فرمائی۔ فرمایا وہاں بھی ایک طالب جی جو ابھی تک میرے اصحاب کے علقے میں تشریف لائے تو وہاں کے ان کی شرف دیدار کو غیمت عانا۔ شن فا اسلام رفیع جھوٹے بڑے لوگ شرف دیدار کے لیے حاضر ہوے اور ہر عزیز نے آپ کی دولت دیدار کو غیمت علی گی۔ وہ اس جھوٹے بڑے کو شرف دیدار کو بشارت دے جھوٹے بڑے کہ ان سے تم کو نعیت علی گی۔ وہ اس دولت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ ان سے تم کو نعیت علی گی۔ وہ اس دولت کی شرف سے مشرف ہوئے۔ تقریبا ایک ماہ اودھ میں دے، وہ اس کے دیار کو اور دولت دیدار کو بیانے کے شرف سے مشرف ہوئے۔ تقریبا ایک ماہ اودھ میں دے، وہ اس سے اسحاب کے نقارے دیل کی طرف روانہ ہوئے۔

مقام دوم قصبہ ردولی میں مولانا کریم الدین صاحب سے ملاقات اور حضرت گنج شکر ہے۔ کے حجرے میں چلہ کا ٹنا

قصبہ ردولی میں شخ عاء الدین کے مکان میں قیام فرمایا۔ حضرت شخ صفی آئے اور دولت دیدار کوفنیمت جانا۔ اس بارشخ صفی کے سلوک کے بہت سے عقدے حل ہوے۔ شخ عاء الدین کے مکان میں جو ججرہ قطائی میں شخ صفی کواعت کاف میں بخصادیا۔ مولانا کریم الدین (جوایک) عالم اور درولیش تھے، قصبہ ردولی کے نزدیک رہتے تھے۔ ان کے بارے میں آپ سے کہا گیا کہ مولانا کے ملنا چاہے۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھا۔ دوسرے دن صبح مولانا کے بال جانے کا ارادہ ہوا۔ یہ بات کسی شخص نے مولانا کے بال جانے کا ارادہ ہوا۔ یہ بات کسی شخص نے مولانا سے کہی کہ حضرت قدوۃ الکبراً کل تخریف لا کمیں گے۔ مولانا نے کہا، ہے جہ حضرت کو ایسانہیں کرنا چاہیے کے دو فریب خانے پر آنے کی زحمت گوارا فرما کمیں وہ بہت بزرگ ہتی جی جی بندی کی ایک کہاوت زبان پر لائے، کے دو فریب خانے پر آنے کی زحمت گوارا فرما کمیں وہ بہت بزرگ ہتی جی جی خود کی ایک کہاوت زبان پر لائے، "چھرے کے منھ کیہنڈا عائے"۔ میں خود کل جاگر شرف دیدار حاصل کروں گا۔ چنانچہ وہ آئے اور آپ کے دیدار سے مشرف ہوں ایسے دریا جی کے دونوں جہان ان کے مشرف ہوں ایسے دریا جی جن کے دونوں جہان ان کے مشرف ہوں ایسے دریا جی جن کے کونارے ناپید جیں۔ مثنوی:

وُر دریائے معانی مرور شاہاں کہ او برد کوئے دولت از میداں بحالِ افتخار

ترجمہ: وہ حقیقت کے دریا کا موتی، بادشاہوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے افتخار کے ساتھ دولتِ الٰہی کی گیند کو میدان سے اُ چک لیا ہے۔

> قدوهٔ اربابِ عرفال عمدهٔ احبابِ دیں مظہر آثارِ غوثی مصدر آثارِ یار

تر جمہ: وہ اہل عرفان ومعرفت کے پیشوا اور دین کے دوستوں کے سردار ہیں۔غوشیہ نشانیوں کے مظہر اور دوست کے جلوؤں کا مصدر ہیں۔

> بح لا ساحل کہ می گویند باشد گوہرش حیرت الکائل کہ می نامندآمد آل نگار

ترجمہ: انہیں بے کنارے سندر کا گوہر کہتے ہیں ایے حسین ہیں جنہیں کامل حیرت کہا جاتا ہے۔

حضرت شیخ ساء الدین نے بیان کیا کہ جب قدوۃ الکبراً دومری بارقصبہ ردولی میں آئے تو فقیر کے غریب خانے پر تیام کیا۔ ظبر کی نماز کے وقت قصبے کے اکابر حضرت قدوۃ الکبراً کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مقام پر بزرگ کی خوشبو آتی ہے۔ فقیر نے عرض کیا، فقیر کے جمونپڑے میں ایک گوشہ ہے جہاں حضرت آنج شکر معتلف ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، انہی کی خوشبو ہے پھر آپ نے طے کیا کہ میں یبال ایک چلہ کروں گا۔ اس ججرے کے اطراف میں آپ نے حضرت شیخ صفی اور حضرت شیخ ساء الدین کواعت کاف میں بٹھایا یہاں عجیب وغریب واردات و تجلیات مشاہدے میں آئمی۔

### مقام سوم پالہی مئوعرف روضہ گاؤں اور کو برادہ کے قریات کا دورہ

جب قصب ردولی سے روانہ ہونے و موضع اسمویس قیام فرمایا۔ یبال کی مسجد میں خود اذان دی۔ پھر شیخ واؤد کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تین روز پالی مئو کی مسجد میں قیام فرمایا۔ یبال کے لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت عنج شکر نے ای مسجد میں متعدد چلے کئے۔ تین روز پالی مئو کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ کو برادہ کے مرید ین آپ کے استقبال کو حاضر ہوے اور اپنے گھر لے گئے۔ تقریبا ایک ہزار آدمی آپ کے مرید ہوے۔ ان پر آپ نے طرح طرح کی توجہ ذائیں۔ یبال کے بڑے اوگوں میں سے ایک شخص شراب ہے ہوئے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا۔ فرمایا حیرت ہے کہ بید زندہ رہ اور بھر شراب ہے۔ تقدیر البی آپ کے حول کے موافق ہوئی اور اس شخص نے وفات یائی۔

اس کے بعد حضرت قدوۃ الکبراً نے دوسرے لوگوں کو بلایا اور انہیں بہت زیادہ پند و نصاح فرمائے۔ آخر میں بیفرمایا، خبردارتم لوگ بھی شراب نہ بینا اورتم میں اگر کوئی شخص (خلاف ورزی کرکے) شراب ہے گا تو جوانی ہی میں مرجائے گایا مختاج ہوجائے گا۔ سب نے آپ کی نصحت قبول کی۔ یہاں ہے آپ نے قصبہ جالیں جانے کا قصد فرمایا اور ایک دن بلند پرچم جالیں کی جانب روانہ ہوئے۔ اس علاقے کے کم وجیش دو تین ہزار باشندے آپ کی ارادت سے مشرف ہوے جب آپ کا گزرکندیوہ کی زمین سے ہوا تو وہاں بہت جنگل دیکھے۔ آپ کے اصحاب راستہ بھول گئے، بالآ خرا یک تالاب پرآئے اور آگے نہ بڑوہ سکے۔

قلندرول میں سے ایک شخص سے جو بکریاں چرا رہا تھا دریافت کیا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ اس نے ازراہِ نداق اللہ ب کے درمیان ایک راستہ کی طرف جو پائی میں ڈوبا ہوا تھا، اصحاب کو اشارہ کیا کہ اس راستے سے چلے جاؤ کہ الہادی ھو اللہ ، اللہ (اللہ بی ہدایت کرانے والا ہے)۔ اصحاب تالاب کے درمیان چل کھڑے ہوئے۔ پائی سے کسی کا کف پاتر ہوا، کسی کے تہبند کا کنارہ اور کسی کے تلوے بھی تر نہ ہوے۔ جب چرواہے نے یہ عجیب حالت ویکھی تو دوڑا اور قصبہ ساتنہورہ میں ایک رحماف کہ میں نے ایک عجوبہ دیکھا ہے کہ مسافروں کی ایک جماعت اس طرح تالاب میں سے گزرگئی۔

رائے جوگاؤں کا مالک تھا وہ اپنے ہھائیوں کے ساتھ سوار ہوا اور اس جماعت کے عقب میں ووڑا۔ حضرت سے ملا اور اپنا سرآپ کے قدموں میں رکھ دیا اور بے حد تکلف کے ساتھ حضرت قد وۃ الکبرا کو اپنی حو لی میں لایا اور ضیافت کا سامان فراہم کیا۔ جب ضیافت سے فارغ ہونے تو حضرت ایشاں تصبہ جالس کی طرف روانہ ہوئے۔ تین کوں جنگل تھا، رائے بھی آپ کے ساتھ رہا۔ جب رفصت ہونے کا وقت ہوا تو اس نے عرض کیا کہ میرے حق میں وعا فرما کیں۔ آپ مسکرائے کہ تم کا فر ہو میں تمہارے لیے کیا دعا کروں البتہ میں اللہ تعالی ہو درخواست کرتا ہوں کہ تم اور تہاری اولا دقید نہ ہواور دنیا کا اسباب تمہارے یہاں کم نہ ہوں۔ یہلوگ خوش ہوں اورلوٹ کر اپنے گھر چلے گئے۔ جب آپ نے قصبہ جالیں میں قیام فرمایا تو اس بار مولانا علام البدی علق م اللہ ین دارون نے استقبال کیا اور حضرت ایشاں کو جائے مقردہ پر کر جرہ تعیر کرلیا تھا۔ یہاں حضرت ایشاں کو جائے مقردہ پر کر جرہ تعیر کرلیا تھا۔ یہاں مدتوں منظم ایس بلکہ متفرق ایام میں تیام فرماتے تھے۔ اس مرتبہ دو تین ماہ قیام فرمایا۔ جب حضرت نے قصبہ جالیں میں میں بہال بہاری بارزول فرمایا تھا تو آپ کی تشریف آ دری ہے تیل جالیں کے باشندے ردولی جاتے تھا دورشخ سلیمان سے جو حضرت میں انسان میں میں تھے بیعت کرتے تھے۔ جب جالیں کے لوگ شخ سلیمان کی خدمت میں آ کے اور ان سے بیعت کی درخواست کی تو شخ ذکریا نے فرمایا کہ اب تمہاری ادادت کی دوسرے کے حوالے کردی گئی ہے اور این علی حال بیعت کی درخواست کی تو شخ ذکریا نے فرمایا کہ ایک سریہ میں ہو بہت عالی حال بیعت کی تشریف لا کیں گے۔ ان کے احتفسار پر بتایا کہ ایک سید میں ہو بہت عالی حال بیس دوران سے میں ان کیاں آ کیں گے۔

NET THE WALLEST AND THE WALL STAY

#### مقام چهارم قصبدانهونه، سبیهه اور سد مور میس قیام

مند عالی سیف خال اور حضرت قاضی شمس الدین کو (اہل اللہ ہے) بے حدعقیدہ تھا۔ مدتول سے مند عالی کے دل میں سوک درویش کا داعیہ جڑ کپڑ چکا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ کسی درویش سے خود کو وابستہ کرلیں۔ ہر چند کہ وہ اکابرین شہر سے عقیدہ رکھتے تھے اور ان کی خدمت و ملازمت کی روش پر چلتے تھے لیکن انہوں نے کسی سے (روحانی) استفادے کے لیے ابھی تک رجوع نہ کیا تھا اور ایک زمانے سے (کسی سے) وابستہ ہونے کی فکر میں تھے۔

ایک روز ای فکر و تردد میں تھے کہ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کا جمال جہاں آ را نمایاں ہوااور بشارت دی کہ وضول کا زمانہ اور حصول کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور (ان کامرانیوں کی) گنجی ایک سید کے ہاتھ میں ہے جو عنقریب پہنچنے والا ہے۔ یہ اشارہ حضرت قدوۃ الکبرا کی جانب تھا۔ ای زمانے میں آپ کی جہاں گیری کی صدا اور عالم گیری کی شہرت ساری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ حضرت قدوۃ الکبرا کے قدم مبارک کا نزول روح آ باد میں ہوا۔ مند عالی وہاں حاضر ہوے اور شرف دیا میں خود البہام وتلقین اللی سے شرف دیدار سے مشرف ہوے جیسا کہ سابق میں ندکورہ ہو چکا ہے۔ حضرت قاضی رفیع الدین خود البہام وتلقین اللی سے باعث اور خاص طور پر حضرت شیخ مش الدین کی بشارت کی بنا پر تمام اصحاب سے پہلے حضرت قدوۃ الکبرا کے عقیدت مند ہو چکے تھے۔

# لطيفه ۵۸

بعض دعاؤں اور اسمائے اعظم کی تشریح،
تعویز کے خانوں میں قاعدے کے مطابق عدد کھرنا،
توریت کی ابتدائی سورۃ کا بیان جو دعائے
بشمخ کے نام ہے مشہور ہے نیز افسون وتعویذ
اور اسی طرح کی دیگر چیزوں کے فوائد کا بیان

ان لطیف اقوال اور شریف مطالب کو جمع اور تشریح کرنے والا، نظام حاجی غریب یمنی (عرض کرتا ہے کہ) میں نے اس فن میں ایک طویل مدت بسرکی ہے اور اچھا خاصہ تجربہ حاصل کیا ہے، نیز حضرت قدوۃ الکبراً سے اس فن کے جواقسام اور اوضاع حاصل ہوئے انھیں تر تیب دے کر میں نے ایک رسالہ تحریر کیا اور اس کا نام'' کنزالا سرار' کے رکھا اس فن کی اصل حقیقت اس رسالے سے معلوم ہوگی، یہاں ندکورہ رسالے سے تھوڑا حصہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کے فوائد بھی حاصل ہوجا کیس۔

بعض مشائ نے اس بلندی کی جانب رخ نہیں کیا لیکن متفد مین مشائ میں سے چند نے اس علم میں مہارت حاصل کی ہے، جیسے حضرت بیخ الثیوخ اور مصنف فصوص الحکم اور حضرت امام محد غزالی۔

چناں چہ منقول ہے کہ حضرت ججۃ الاسلام امام محمد غزائی فرماتے تھے کہ حق سجانہ وتعالیٰ نے مجھے پرحرف' ب کے اسرار منکشف فرمائے اور (ان اسرار کی روشنی میں ) میں نے نوسوننانوے ۹۹۹ کتابیں تصنیف کیس (اس کے علاوہ بھی) مجھے طرح

ے۔ جناب مثیر احمد کا روی نے طائف اشرنی کی تلخیص حصہ دوم میں اطلاع دی ہے کہ رسالہ'' کنزالا سرار'' اب ناپید ہے ملاحظہ فریا کمیں ص ۲۵۰ مثالع کرد و مکتبہ قادری ڈرگ کالو نی کراچی سال ندارد۔

طرح كے علوم لدنى حاصل ہوئے جو خواطر كے نفع كے ليے بہت كارآ مد ہيں، خاص طور پر بادشاہوں كے ليے جو بہت زيادہ دولت مند ہوتے ہيں اور جنھوں نے اس سے قبل اس علم پر توجد دى ہے۔

اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ابومعشر بیٹی نے کہا ہے کہ ملک ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا جو ان علوم کا عالم اور حروف کے اسرار کا ماہر نیز نجوم ہے واقف تھا۔ اس نے مرتئ کو مخر کرلیا تھا۔ (چناں چہ) ایک مرتبہ اس کا ایک دخمن نمودار ہوا اور اس نے بادشاہ ہے جنگ کرنے کا قصد کیا۔ بادشاہ نے اس دخمن کی طرف تو جہ نہ دی اور نہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے لئکر کو تیار کیا۔ یہاں تک کہ دخمن نے آس پاس کے شہروں کو فتح کرلیا اور سارے ملک پر قابش ہوگیا۔ بادشاہ کے وزیروں اور نوابوں نے موض کی کہ پہلے تو ہم کچھ نہ پچھ تھ بیر کر لیے لئین اب ہم پچھٹیں کر کے ، بس یک ہوسکتا بوشاہ کے دراہ فرار افتیار کریں۔ بادشاہ نے مدو کے لیے معاملہ ستارہ مرق کو چیش کردیا اور اس سے دخمن پر قبر نازل کرنے کی درخواست کی۔ دخمن کو مرت کے حوالے کردیا۔ بادشاہ ایک روز اپنے مصاحبوں کے ساتھ برم پیش میں میٹا تھا کہ (ابیا بک ) ہوانے کی چیز کوجس کے درمیان گرایا، دیکھا تو شلٹ شکل کا تانے کا ایک طباق تھا، جس میں ایک آ دی کا مرتازہ تازہ کٹا بوار کھا تھا۔ مصاحبوں نے دمیان گرایا، دیکھا تو شلٹ شکل کا تانے کا ایک طباق تھا، جس میں ایک آ دی کا مرتازہ حیا ہے جس نے ہمارے ملک کو برباد کرنے کا شد کی اس مراسیمگی کو دیکھ کر جسا۔ جب پچھ دی بوارکھا تھا۔ مصاحبوں نے زمین چوی اور اور بہت عذر کیا۔ قصد کیا تھا۔ یہ جو پچھ تھے نے مصاحبوں نے زمین چوی اور اور بہت عذر کیا۔

حضرت قدوۃ الكبراً اپ اسحاب كو اسائے اعظم كے وظائف كى بہت كم اجازت دية تھے بلكہ (فرماتے تھے كہ) ارباب دل كے ليے اس سے بہتر كام در پيش ہيں، جو طالب دريائے تو حيد ميں فوط لگائے اور صحرائے تفريد ميں قدم ركھ چكا ہو، اسے ان كاموں سے كيا تعلق ہے؟ در حقيقت به كام ايبا هخص اختيار كرتا ہے جو تقليد اور آسودگى كے دغد نے ميں مبتلا ہے۔ ان اسائے اعظم كو اطمينان اور آسودگى كا وسيلہ ہے۔ ان اسائے اعظم كو اطمينان اور آسودگى كا وسيلہ بناليا ہے اور بي نہايت برا رويہ ہے، تا ہم درويشوں كو ان اسرار كا بھى علم ہونا چاہے، جيسے كہ جو ہرى كى دكان ميں ہر قتم كے جو اہر كے نمونے ہوتے ہيں۔

### دعائے حمیدی اور مربخ کو تسخیر کرنے کاعمل

اسم ، یا حمیدُ الفَعَّالِ ذالمَنِّ علی جَمیعِ حَلْقِهِ بِلُطُفِهِ ویا عالی الشّامِخِ فوق کلِّ شیُّ علوِّ ارتفاعِهِ (اے اپنے افعال مرتبہ انعال کے لیے تعریف کیے گئے، اپنی عنایت سے تمام مخلوق پر احسان کرنے والے (خدا) اے ہرشے سے عالی مرتبہ اور برتر (ذات والے) اور ہر چیز سے بلندہتی رکھنے والے۔) آخری اسم کا تعلق ستارہ مشتری سے ہس کے خواص اس

قدر زیادہ بیں کہ ان کی تفصیل ناممکن ہے اسم ندکور کا صاحب دعوت اپنے وقت کا مقتدا اور چیشوا ہوتا ہے۔ وَ اللّٰهُ يَهْدِي السَّبيلَ مِلَّ (اور الله سيدها راسته بتلاتا ہے۔)

اہم اؤتیں ملک کی شرح میں مشاخ کیار کا مشاہدہ ہے کہ (اس اہم کو) ستارہ مرت نے نبت ہے۔ اس کا ورد روز مشنبہ ہے شب شنبہ ہے۔ اس کی دفوت کی مذت عالیہ دن ہے۔ ہر روز بالترتیب عار بزار مرتبہ پڑھے اور اس تعداد میں کی نہ کرے تا کہ (عال کی) مراد ضابع نہ ہو۔ اس میں بہت ہے اسرار مضم ہیں۔ اگر (دوران عمل) فوفاک شور وفوفا ہے تو فوف نے تو فوف ندہ ہو۔ کوئی ایک چیز نہ کھائے جس کا تعلق حیوان ہے ہو۔ اسرار مختی کے ساتھ محفوظ رکھے اور اپنا راز کسی پر ظاہر نہ کرے۔ دوفول جہان کو اپنی نظر میں خاشاک کی مانند خیال کرے۔ عالیہ ویں دن جب شور اور آ وازیں ضم ہوہ میں آو پانی کرے۔ دوفول جہان کو اپنی نظر میں خاشاک کی مانند خیال کرے۔ عالیہ ویں دن جب شور اور آ وازیں ضم ہوہ میں آو پانی سامتوں کی مقدار مذت میں اچا تک ایک عظیم ہوگی، موقی میں گھنی ہوگی ہوں گی ایک برہند تموار ہاتھ میں ہوگی۔ وہ آ کر مرحت ہوگا۔ اس کے دومونچیوں کے ساتھ ڈاڑھی ہوگی، موقیجیں گھنی ہوگی ہوں گی ایک برہند تموار ہاتھ میں ہوگی۔ وہ آ آئی سلام کرے گا اور زمین کو تکتا رہے گا۔ وہ اپنچ ہونؤں کو جنش وے ملام کرے گا اور زمین کو تکتا رہے گا۔ وہ اپنچ ہونؤں کو جنش و وہ اس کی طرح ہوں کی ایک برہند ہوگا۔ کو فوف زدہ نہ ہوا ور اسم کا ورد اس کر کے گا دور اس کرے گا اور نمین کو گا گا بات کی مشل ہوگا۔ بیدا ہوجائے گا۔ بیا تم بھول جا کے گا اور اس میں تھوڑا ساشک پیدا ہوجائے تو آ بی کہ وہ شی تھوڑا ساشک پیدا ہوجائے تو آ بی کہ وہ گھن گوار ساخت کی دور گھنے میں آئی میں ہول جائے گا اور اس جسے گا زبان ست ہوجائے گی۔ پوری ہمت سے اسم کو ورد نہ کر سے گا ، چنال دور شی تھور اساخیا کہ وہ دی کو در نہ کر سے گا ، چنال دور شی گوار ساحب دیوت کو کیا ہاک کردے گا۔

اگر (معین) شرایط میں کوئی شہنیں ہوا ہو وہ کھے نہ کرسکے گا۔ بس بے لازم ہے کہ درست پڑھے اور بلند آواز ہے پڑھے۔ وہ (موکل) ایک ساعت خاموش بیشارہ گا صرف اس کے ہونٹ ہلتے رہیں گے۔ اس کے بعد وہ کہا گا ہے۔ آ دم کے بین ایک ساعت خاموش بیشارہ گا صرف اس کے ہونٹ ہلتے رہیں گے۔ اس کے بعد وہ کہا گا ہے آ دم کے بین اس دعوت ہے آپ کا مقصود کیا ہے۔ اس کا صاحب وعوت جواب وے کہ میری غرض بیشے تنظیر کرنا ہے اور میں بیس بے چاہتا ہوں کہ تو میری موافقت کرے اور پھر بھی نظر اعمال سے نہ پھیرے اور بیسعادت اور قوت جو بی حاصل ہے دہ میرے جھے میں ڈال دے اور چھ وقتی دوستوں کے مطابق رہے بھی میری مدد اور معاونت سے دست کش نہ ہو۔ مرت فربان سے اقرار کرے گا کہ میں نے قبول کیا۔ میں آپ کا مددگار رہوں گا کہ آپ نے کوشش کی ہے اور میری تمنا کی ہے۔ زبان سے اقرار کرے گا کہ میں گے اور مجم تمانہ کوشش جاری رکھیں گے۔ آپ نے بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ اب اس اسم کی عظمت کی بدولت جو آپ پڑھتے ہیں، مجھے آپ پانچویں آسان سے لائے ہیں تا کہ جوشنص دنیا میں آپ سے ضد کرے اور عظمت کی بدولت جو آپ پڑھتے ہیں، مجھے آپ پانچویں آسان سے لائے ہیں تا کہ جوشنص دنیا میں آپ سے ضد کرے اور عظمت کی بدولت جو آپ پڑھتے ہیں، مجھے آپ پانچویں آسان سے لائے ہیں تا کہ جوشنص دنیا میں آپ سے ضد کرے اور علم سے مند کرے اور علم سے کی مدولت جو آپ پڑھتے ہیں، مجھے آپ پانچویں آسان سے لائے ہیں تا کہ جوشنص دنیا میں آپ سے ضد کرے اور

مل مترجم کو بیآیت پاک قرآن حکیم میں نہیں ملی، ہوسکتا ہے کہ اس کی نگاہ نے لکھی کی جودالیت پارہ ۲۱ سورہ الاحزاب کی آیت ۴ اس طرت ہے، واللّه بَقُولَ المحقّ وَهُو بِهِدِی الشبیلَ (اوراللہ حق بات قرباتا ہے اور وہ کی سیدھاراستا بتاتا ہے) ممکن ہے اصل متن کی عبارت بطور جملہ تحریر ہوئی ہو۔ والقد اسم ۔ ۲۔ اسم از تمیں کو ن سااسم ہے، یہاں نہ اسے تحریر کیا ہے اور نہ کوئی وضاحت ہے۔

آپ کا برا جاہے میں اس کا دخمن بوجاؤں بلکہ اس تلوارے اس کا سرتن سے جدا کردوں۔ اب آپ پر لازم ہے کہ اپنے راز کسی شخص کو نہ تائیں اور انھیں پوشیدہ رکھیں۔ اگر آپ ایک بات کسی نامحرم کو بتائیں گے تو وہ آپ کی دعوت پر نکتہ جینی کرے گا اور بدراز دوسر شخص پر کھول دے گا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس دعوت کے تمام فوائد ضالع ہوجا کیں گے۔ آپ میری یہ بات اچھی طرح سن لیں اور غیروں سے بدراز پوشیدہ رکھیں۔

جب وہ (عامل) یہ تھیجتیں پوری کرے گا تو وہ تہمیں ایک انگوشی دے گا۔ جو تحقیق کے نکڑے کی مانند ہوگی اس پر نقش اور خطائح رہے ہوں گے۔ دراصل بیر آسانی جو ہر ہوگا جس کی کان کا علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے۔ اس انگوشی کو ایٹ کی کان کا علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے۔ اس انگوشی کو این کی کان کا علم صرف اللہ تعالی خام کریں نہ کسی کو ایس کی اطلاع دیں۔ اگر صاحب دعوت اس انگوشی کو گم کرے گا تو پھر دوبارہ حاصل نہ کرسکے گا۔ اگر بید انگوشی باتھ سے نکل گئی تو سمجھالو کہ سات اقلیم کی بادشا ہت باتھ سے گنوادی۔ صاحب دعوت پر لازم ہے کہ جس کام کا بیڑہ واس نے ایک میں جب کہ جس کام کا بیڑہ واس نے ایش ہو ہے۔ بہر حال جب نفی یہ ہے تو ایک بیٹر اس کی انگوشی کو تھی کا نفش ہے۔ بہر حال جب میں مرتخ صاحب دعوت کو یہ انگوشی کا نفش ہے۔ بہر حال جب مرتخ صاحب دعوت کو یہ انگوشی کا نفش ہے۔ بہر حال جب مرتخ صاحب دعوت کو یہ انگوشی کا نفش ہے۔ بہر حال جب مرتخ صاحب دعوت کو یہ انگوشی کا نفش ہے۔ بہر حال جب مرتخ صاحب دعوت کو یہ انگوشی سے دعوت یہ کہ:

''اے روئے زمین وزماں کے جملہ سلاطین کے آتا اور آسان کے نگراں اور جلاد اب میری آپ سے پہتمنا ہے کہ اس انگونٹی پر جواسم اعظم تحریر شدہ ہے اسے آپ مجھے سکھائیں (یاد کرائیں)''

اس کے بعد خود صاحب دعوت بھی اے سکینے کی کوشش کرے کیوں کہ وہ پہلے ہی میہ کہد چکا ہے کہ ہم اس سے میہ اسم سیکھیں گے اور یاد کریں گے۔ وہ اسا عبرانی زبان میں میہ جیں۔

" يا تمخيشا و تمسا ويا سطحي"

لیکن شرط بہ ہے کہ بیاتا وہ مریخ سے یاد کرے اور ای سے سکھے اور اس سے ان اسا کی اجازت حاصل کرے تا کہ ان کے خواص حاصل کر سکے۔ جب صاحب دعوت (بیاتا) سکھ لے گا تو جس وقت جا ہے مریخ کو حاضر کرے گا۔ اس انگوشی کو اپنے پاس رکھے اور بیاتم پڑھے اللہ کے تھم سے مریخ فوراً حاضر ہوگا۔

(قصہ مختصریہ کہ) مربخ صاحب دعوت کو انگوشی دے کر نگاہوں سے پوشیدہ ہوجائے گا۔ اس کے بعد صاحب دعوت اپنی مرادات کے مطابق عمل کرے تا کہ اسے مراد ومقصود حاصل ہو۔

اسم یاعظیم کے شرف کا بیان

'' اسم اعظم يـ ب: يا عظيم ذالتناء الفاخر والعزو المجدو الكبر ياءِ فلا يذل عزهُ طُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِي السَّبِيلِ.'' (اے عظیم! صاحب تعریف بزرگی، عزیت، مجد اور کبریائی والے، پس اس کی عزت کوزوال نہیں، اللہ تعالی حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلا تا ہے)۔

اسم اكتئيس

اگر کسی شخص کا مقدر ناکام ہوجائے (اس کی کوئی مراد برنہ آئے) اور کسی طرح معاملات میں کشادگی حاصل نہ ہوتی ہو،
اور دہ یہ چاہے کہ اس کی تمام مرادیں پوری ہوجا کیں تو اسے چاہیے کہ ساہ رنگ کے بکرے کا پورا جگر بند (ذرج کرکے)
نکالے اور وہ بھی اس صورت میں کہ کسی شخص کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ جب تنہائی میں جائے تو دل کو جگر بند سے علاحدہ
کرے اور اپنے سامنے رکھے، پھر سات سومر تبہ یہ اسم اس ول پر پڑھے اور ہر بار پڑھنے کے بعد اس دل پر دم کرے
اور کے:

"يارب الارباب ويا مُسبّب الاسباب ويا مُفَتِح (اے پرورش کرنے والوں کی پرورش کرنے والے! اے الابواب وَيا قاضی الحاجات وَ يا مجيب الدُّعوات وَ اسبابِ قرائم کرنے والے! اے بند وروازوں کو گھولئے يا دليل المحيوات."

والے! اے حاجوں کو پوراکرئے والے! اے دعاؤں کو پورا کرئے والے! اے دعاؤں کو پورا کرئے والے! اے دعاؤں کو پول

كرنے والے اور اے نيكيوں كى راہ دكھانے والے)

میری دعا قبول فرما، میرے رزق کو کشادگی عطا فرما اور جھے لوگول کی نگاہ میں عزیز ومحترم کریا ارحم الرحمین۔ جب بھ
وظف پورا ہوجائے اور بید دعا کر چک تو اس اہم کو مشک وزعفران کے ساتھ کا غذیر کھیے اور اسے دل کے اندر رکھ دے۔ پھر
اس مجد میں جہاں وہ پونچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کی دبلیز کے بالا خانے پر چھپا دے اور اس وقت نوشبو دینے والی چیز
جلائے۔ جب مجد کے دردازے سے والی لوٹے تو یہ اہم پڑھے۔ اپ وقت کے ہمراہ رہے اور اپ دل میں کی فتم کی
جلائے۔ جب مجد کے دردازے سے والی لوٹے تو یہ اہم پڑھے۔ اپ وقت کے ہمراہ کسی کی نظر نہ پڑے، رکھے اور اس پر
تشویش اور اندیشے کو راہ نہ دے۔ وہ جگر بند جو باتی رہ گیا تھا اسے کسی خالی جگہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، رکھے اور اس پر
اگر کھون لے
اگر کھالے۔ اس کے کھانے کے وقت سے یہ خیال رکھے کہ کیا چیز ظاہر ہوتی ہے اس ہفتہ میں زعفران ملا کر بھون لے
بہتر ہوج کمیں گے۔ اور کامیابی حاصل ہوگ۔ رزق میں فراخی پیدا ہوگ۔ سعادت، نعمت اور نصیب کو کشادگی حاصل ہوگ۔
اس شخص کی نحوست، سعادت سے بدل جائے گی۔ اگر کسی لڑی یا عورت کی شادی شہوتی ہو یا نکاح کے بعد جدائی ہوجاتی ہو
اس شورت میں بہی کرنا چاہیے کہ خوش ہوآگ میں مدال وارماوں موالی کوگوں کے دلوں کواس کی مجب میں گرم رکھیں گی۔ اس کی اس کی دونوں عالم میں زندہ وست بن جائمیں گی اور اس کی مجب میں گرم رکھیں گی۔ اس کا بڑھنے والا،خطر پنجم علیہ السلام کی مائند جھوں نے آب حیات سے (دائی) زندگی حاصل کی، دونوں عالم میں زندہ

جاوید ہوجائے گا۔ (علاوہ ازیں) غیب کے علوم سے بہرہ مند اور مخلوق میں ارجمند ہوگا۔

### بارہ اسم اسرار جو الجیل کی فاتحہ ہے ط

یہ دعائے بھٹی کے نام سے مشہور ہے اور اپنے اندر بہت سے خواص رکھتی ہے۔محمود سکتگین کی دعاؤں میں لکھا ہے کہ اس کا ہم ایک اسم نوسومکل میں کار آمد ہوتا ہے۔ یہاں صرف تحوڑ اسا بیان کیا جاتا ہے۔

ا۔ کی شب جمعہ میں اس کی شرایط کے ساتھ، ایک سوگیارہ مرتبہ شیر بن پر پڑھے۔ جس کسی کو کھلائے وہ مطبع ہوہ ئے گا۔

۲۔ دشمن کو برباد کرنے کے لیے اس ترتیب سے تین سوبار پڑھے۔ پہلے تین مرتبہ آیت الکری پڑھے اور اپنے چاروں طرف گول دائرہ کھنچے۔ جس وقت سے دعا پوری کرے، دشمن کا نام زبان پر لائے اور دشمن کے نام پر چھری مارے۔ جب دوبارہ شروع کرے تو خوش ہو آگ سے جلائے اور دعا پڑھنے میں مشغول ہوجائے۔ اس طرح ندگورہ عدد تمام کرے۔ اللہ تعالیٰ کے تھم سے وہ دشمن بلاک و برباد ہوجائے گا۔ اس وعائے اس طرح کے بہت سے خواص ہیں۔

#### دعائے معمول کا بیان

تسمية تسيمار حبانار حبانار دعايد ہے، بسم الله الرحمٰن الرحيم

ا. أجبُ يا هَيْطًا نِيْلُ سَا مِعاً مُطِيعاً بِحَقَّ هَذِهِ الْا سُمَاءِ (قبول كر، اے بيطاكل! اس حال ميں تو سے اور ناموں كى اللَّهُمَّ يا بشمخ بشمخ ذا لا هَا مُوا شِيطُعُونَ اَسَالَكَ بركت ہے بجالا۔ اے الله، اے عظیم، اے بزرگوار اے الله مَا بشمخ خا جُني ن خا جَني في الله على الله ع

حاجت بوری کرے۔

۲ اجب یا طُوْ رَ انیلَ سَا مِعا مُطِیْعاً بِحَقِ هَذِ ہِ قبول کر، اےطورائیل! اس طال میں کرتو ہے اور ان ناموں ک الاسماء اَللَّهُمْ یَا ذَ اُنوْاَ مُلُخُو ثُو وَمَوْ ثُواْ دائِمُون برکت سے بجالا۔ اے اللہ، اے پوشیدہ اور ظاہر کے جائے آسالک اُنْ تَقْضی حَاجَتُے ٥ والے، میں تجھ سے مانگا ہوں کرتو میری طاجت پوری کرے۔

<sup>۔</sup> ان طیفے کے موان میں' دمائے میں'' کو توریت کی فاتحہ بیان کیا ٹنیا ہے، یہاں انجیل کی فاتحاتی کیا ہے۔ والند اعلم یہ کتاب کا سبو ہے یہ کیا ہے''

٣- اجب يَا عَيْنَا بِيُلُ سَامِعاً مُطِيْعاً بِحَقِّ هَذِهِ أَلَا سُمَاءِ قَبُول كَرَ، المَ عَينَا كُلُ اس حال مِين كَدَّوَ فَ اوران نامول اللهُمْ يَارْحُمِينَا زَ هُلِينَكُونَ مَيْنَظِرُونَ أَسُنَا لُكُ أَنُ كَى بركت سے بجالا۔ الله، الم بم پررم فرمائے والے! تقوی عابد میں تجھ سے مائگنا ہول کرتو میری حاجت مائگنا ہول کرتو میری حاجت میں تحف سے مائگنا ہول کرتے میری حاجت میں تحف سے مائگنا ہول کرتے میں تحف سے مائگنا ہول کرتے میں تحف سے مائگنا ہول کرتے میں سے میں تحف سے مائگنا ہول کرتے ہے میں تحف سے مائگنا ہول کرتے ہے ہوئے میں تحف سے مائگنا ہول کرتے ہے ہوئے میں تحف سے مائگنا ہول کرتے ہے ہوئے میں سے میں تحف سے میں تحف سے مائگنا ہول کرتے ہے ہوئے میں تحف سے میں تحفیل کے میں تحفیل کے میں تحفیل کرتے ہے ہوئے میں تحفیل کے میں تحفیل کے میں تحفیل کے میں تحفیل کرتے ہے ہوئے میں تحفیل کے میں تحفیل کے میں تحفیل کے میں تحفیل کرتے ہے ہوئے کے میں تحفیل کرتے ہوئے کے میں تحفیل کرتے ہے ہوئے کہ میں تحفیل کرتے ہوئے کہ تحفیل کے میں تحفیل کرتے ہوئے کے میں تحفیل کرتے ہوئے کے میں تحفیل کرتے ہوئے کی میں تحفیل کرتے ہوئے کے میں تحفیل کرنے کے میں تحفیل کے میں تحفیل

د. اجب یافینا بنل سامعاً مُطِیعاً بِحق هذِهِ الآسماءِ قبول کر، اے مین کیل اس حال میں تو سے اور ان ناموں کی اللّٰهُم یار خبیفُوا اَخْلا قُونَ آسُنَالُکُ اَن تَقْضِی برکت ہے بجالا۔ اے اللہ، اے مخلوق کورزق دینے والے! خاجئے 6

۱. اجب یا قَمْوَانِیْلُ سَامِعاً مُطِیُعاً بِحقِ هَذِهِ الله سُمَاءِ قبول کر، اے قمرا کیل اس حال میں کہ تو سے اور ان ناموں اللَّهُمْ یَادَ خُمُوْتُ اَزْ جَیْمُوْنَ اَسْالُکَ اَنْ تَقْضَی کی برکت ہے بجالا۔ اے اللہ! اے رحم کرنے والے! ہم پر حاجتے وہ حاجتے وہ کہ تو میری حاجت پوری حاجت پوری حاجت پوری حاجت کے ما گذا ہوں کہ تو میری حاجت پوری حاجت کے ما گذا ہوں کہ تو میری حاجت کوری حاجت کے ما کہ تو میری حاجت کے ما کہ تو میری حاجت کوری حاجت کوری حاجت کے ما کہ تو میری حاجت کے ما کہ تو کہ تو میری حاجت کے ما کہ تو کہ تو

2. اجب یا منتجیا نِیْلُ سَامِعاً مُطِیْعًا بِحُقِ هٰذِهِ الْا سُماءِ قبول کر، اے منجا نیل اس حال میں کہ تو سے اور ان ناموں اللّٰهِ مَ یالھیا اللّٰہِ اللّٰہ الله اُوْتُ اَصُبَا اُوْتُونَ کَ بِرَکْت سے بجالا۔ اے اللّٰہ! اے زندہ و پایندہ! ہم سے اللّٰهِ مَ یالھیا اللّٰہ کے ان تَقضی حاجتے ہوں کہ تو اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے ان تَقضی حاجتے ہوں کہ تو اللّٰہ اللّٰہ

۸ اَجبُ يَااسُمَا عِيُلُ سَا مِعاً مُطِيُعاً بِحَقِ هَذِهِ الْاسْماءِ قَبُول كَر ، اے اساعیل اس حال میں کہ تو سے اور ان ناموں اللّٰهُم یَا نُورُ اَزْعَیْشُ اَزُ عِیْ تَعْلِیْفُونَ اَسْنَالُکَ اَنْ کی برکت ہے بجالا۔ اے نور! اے مخلوق کے کامول کوروشن اللّٰهُم یَا نُورُ اَزْعَیْشُ اَزُ عِیْ تَعْلِیفُونَ اَسْنَالُکَ اَنْ کی برکت ہے بجالا۔ اے نور! اے مخلوق کے کامول کوروشن تفضی خاجتے ہے ما مگر اور کہ تو میری حاجت تفضی خاجتے ہے ما مگر اور کہ تو میری حاجت نوری کرے۔

اللَّهُمْ يَا الشَّراسُمَا اللَّهُمُ الْكُنَ السَّلَكَ اَنْ تَقْضِى كَ بِرَكَ بِ بَهِ اللَّهُمْ يَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اللَّهُم يَاهُ وَ ذَائِيلُ سَامِعاً مُطِيعاً بِحَقِي هَذِهِ الْآسُمَاءِ تَولَ كَرَ، اللهِ وردائيل اس حال مِين كرتو سے اور ان ناموں اللَّهُم يامنيعُنو أَمْيِلُحاً مَلُخُونَ أَسُا لُکَ أَنْ تَقْضِی كَ بِرَكت سے بچالا۔ الله! الله! الله عَمْرُون كاعلم ركھے حاجتیٰ ٥ والے! فریاد رس! میں تجھ سے مائلًا موں كرتو ميري حاجت حاجتیٰ ٥ والے! فریاد رس! میں تجھ سے مائلًا موں كرتو ميري حاجت حاجتیٰ ٥ وائي كرے۔

الداجب یا مِنکانِیلَ سَامِعاً مُطِیْعاً بِحَقَ هذِهِ الله سَمَاءِ قبول کر، اے میکائیل اس حال میں کرتو نے اور ان نامول الله فه از عد ارْجیٰ یَوْنُوْنَ آسْنَالُکَ آنُ تَقْضِیٰ کی برکت سے بچالا۔ اے اللہ! اے باوشاہ! میں تیرا گدا حاجتے ٥ حاجتے ٥ حاجتے ٥ مانگا ہوں کہ تو میری حاجت روائی

-65

ہوں کہ تو میری حاجت روائی کرے۔

## اختتام دعائے گخ

آل کے برحمتک یا ارحم الز احمین۔

### عرش وکرسی، ملا یک ومنازل،حرف واسم اعظم کی وضع کا بیان

قدوۃ الحکما والعلما، سلطان المحققین ابوعلی سینار حسۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ جوشخص اس'' نقش عرش'' کوشرف آفاب کے روز سونے پر، شرف قمر کے روز جاندی پر، مشتری یا آفاب کی ساعت میں کندہ کرکے اپنے پاس رکھے، حق سجانہ تعالیٰ اس کو آخری زمانے کے مصائب اور فتنوں ہے، زخمی کرنے والے آلات ہے، چوروں ہے، جلنے اور ڈو بنے ہے محفوظ رکھے گا۔ اس پرکوئی دشمن غالب نہ ہو سکے گا۔ جس شکر کے پاس بیقش ہوگا وہ لشکر بمیشہ فتح مند ہوگا۔ صاحب نقش امرا اور سلاطین کا منظور نظر ہوگا۔ وہ کہ تمام بلاؤں ہے محفوظ اور فایدول ہے بہرہ مند ہوگا۔

جو شخص ہر روز مبح کے وقت اس نقش پر نظر ڈالے گا، اس کی ستر دینی اور دنیاوی حاجتیں برآئیں گی اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تمام تعلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہوگا۔ تمام مخلوق خواہ جن ہوں یا انسان اسے دوست رکھیں گے۔ کوئی دیویا پری اے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس پر کس جادویا سحر کا اثر نہ ہوگا۔ بینقش عرش، کری اور آسانوں کی جیئت کے بہت سے خواص رکھتا ہے اور اس کے بے شار اثر ات تجربے سے معلوم ہوں گے۔

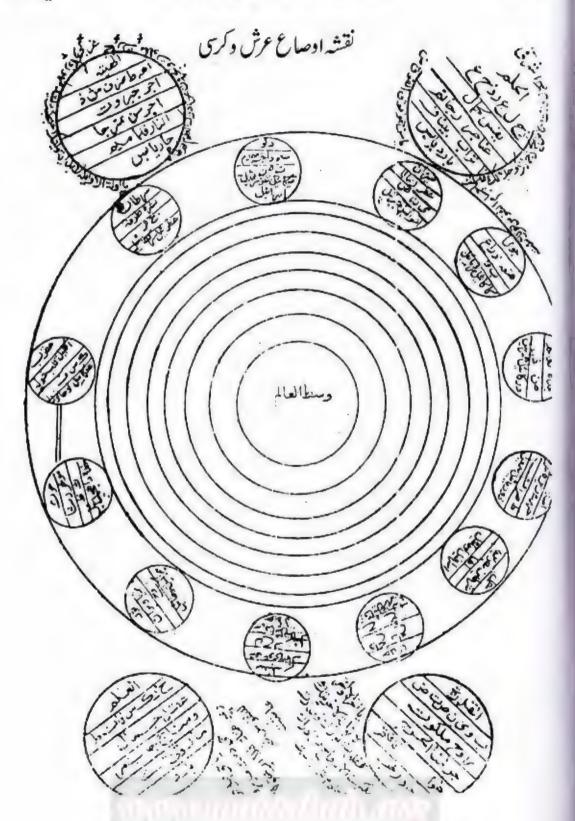

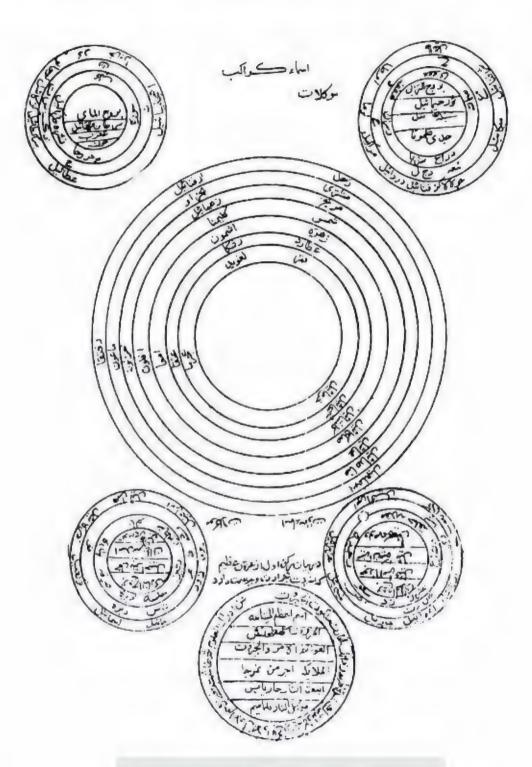

nternequence/limit mag

جانا چاہے کہ اس رکن کا تعلق عالم جروت ہے ہے اور علم بیئت واسا کا مظہر ہے جنسیں تمام فرشتے اٹھائے ہوئے بیں۔ اجرمن نمر جا اس کا مزاج گرم اور خشک ہے اور حروف سات بیں، یہ قول امام ججہ الاسلام جحمہ بن غزائی کا ہے اور شخخ الاسلام قد وۃ انتققین کی الدین ابن عربی نے فقو حات مکیہ بی تحریر کیا ہے حروف آتی بیں جیسا کہ دایرے میں فہ کور ہے اور الاسلام قد وۃ انتقاب کی واب ہوئی کرے۔ ابوعلی ضریر کا اس رسالے کے جدول ابجہ میں ہے جس کا ہم ذکر کر بھے ہیں۔ جس کا جی چاہے، رسالے سے رجوع کرے۔ ابوعلی ضریر کا قول ہے کہ حروف آتی ہیں۔ وہ یہ ہے '' اغر محش'' (لیکن) قول اوّل اصح ہے۔ حروف آتی تین برجوں پر منقسم ہیں۔ مل، اسداور توس۔ ہرایک کی کیفیت معلوم ہے۔ یہ دائر سے ہشار ہیں، یہاں اختصار کی غرض سے انھی پر اکتفا کیا گیا ہے۔

### علم تكبيرهك كاتھوڑا سا ذكر

وہ تکسیرات جو داروں میں تحریر کیے گئے جیں اگر بغیر شرائط کے عمل میں لائے جائیں گے تو چنداں فایدے مند نہ ہوں گئے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کے دل اپنی جانب مایل کرنے یا دشمن اور ظالم کو دفع کرنے کا خواہشمند ہے تو اے عمل میں لائے۔ اس شخص کو جانب کہ نصرت اور تحریر کے ذریعے کام نکالے اور اگر وہ ظالم اور ستم گرظلم سے باز آ جائے تو مراد مل گئی اور اگر باز نہ آیا تو اس کے قلع قمع کرنے کے لیے عمل کرے۔ (اس کی صورت یہ ہے کہ) شروع کرنے سے پہلے غضے کو دل سے نکال دے، پھر مسواک کے ساتھ وضو کرے اور دو رکعت نماز استخارہ ادا کرے۔ (کاغذ کے) دو مکروں پر'' انعل'' اور '' انفعل'' کھے کر ڈال دے جیسا کہ مشہور ہے۔

عمل کی کیفیت ہے ہے کہ طالع مطلوب کا نام جمل کے حماب سے جو تحریر کیا گیا ہے تحریر کرے۔ سہو اور فلطی کا خیال رکھے کے طالب کے نام اور اس کی مال کے نام کے عدد اشخ جیں، پھر انھیں بارہ کے عدد سے تقسیم کرے، جو باتی رہ اے عدد کی مقدار کے مطابق برجوں کے حوالے کردے۔ اس طرح مطلوب کے نام کا استخراج کرے اور برجوں کے وایروں پر نگاہ ڈالے۔ (اس کے بعد ) پہلے اُن خوشبوؤں کو جو ہم نے دایروں میں بیان کی جیں جلائے اور کامل ہمت سے اس ستارے نام طالب ہوجو اس دایرے سے منسوب ہے، جس طرح اصول میں تحریر کیا گیا ہے، ستارے کے حروف کے عدد کے مطابق پر سے اور جتنی مرتبہ پر سے خوشبو جلائے۔ اس کے بعد طالب اور مطلوب کے حروف کو اس طرح ملائے کہ طالب کے نام کا دومرا جرف کو اس طرح ملائے کہ طالب کے نام کا دومرا حرف طالب کے نام کا دومرا حرف طالب کے نام کا دومرا حرف طالب کے نام کے حرف کے پہلو میں لکھے، پھر طالب کے نام کے حرف کے پہلو میں لکھے۔ اس کے حرف کے بہلو میں لکھے۔ جب (یباں تک) مرتب بوج کمن تو از سر نو نام کے حرف طالب یا مطلوب کے نام کے حروف کی بہلو میں لکھے۔ جب (یباں تک) مرتب بوج کمن تو از سر نو نام کے حرف طالب یا مطلوب کے نام کے حروف کے بہلو میں لکھے۔ جب (یباں تک) مرتب بوج کمن تو از سر نو نام کے حروف طالب یا مطلوب کے نام کے حروف کے بہلو میں لکھے۔ جب (یباں تک) مرتب

المستمير، مويزك فانول من قاعد كمطابق عدد مجرف كوكت بي-

ہوجائے تو پھر ان ملائکہ کے نام جو اِن حردف کے موکل ہیں، طالب ومطلوب کے نام کے حروف کے نیجے لکھے جیبا کہ دائروں میں تحریر کیا گیا ہے، دھات کے بتر بر لکھے۔ اگر مطلوب کا برج آتی ہوتو آگ میں ڈال دے، بادی ہوتا ہوا کے حوالے کرے، اگر آبی ہے تو دھوکر (مطلوب کو) پلاد ہے یا بہتے پانی میں بہا دے۔ اگر خاکی ہوتو مطلوب کے مکان کی دہلیز میں یا اس کی گزرگاہ میں گاڑ دے۔ مقصد حاصل ہوجائے گا۔ بیداسرار نا اہل شخص سے پوشیدہ رکھے۔ مثال کے طور پر اس طرح کیا طالب کا طالع تور ہے اور مطلوب کا طالع اسد ہے، جیسے کہ علی طالب اور محمد مطلوب تو آتھیں جداگانہ طور پر اس طرح میں کیا ہے۔

| , |   | 2 | ^ | ی | J | ٤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ی | J | ع | , |   | 2 | _ |
| م | 2 | م | ی | J | 2 | , |
| J | ٤ | , | ^ | 2 | 1 | ی |
| ٢ | - | ی | J | 2 | , | 1 |
| ٤ | , |   | 2 | 1 | ی | U |
| _ | ی | J | 2 | , | 1 | 5 |

اس بیان کردہ طریقے کے مطابق متقدیمن کی بعض کتابوں میں تکسیر کی گئی ہے اور بہت سے تعویز ،نقش اور طلم ترتیب دیے گئے ہیں۔ ان کے ینچے خط تھینچ کر حروف کو بصورت شکل تحریر کیا ہے، جیسے چند مکر دحروف اور تکسیرات کے حروف میں تحریر ہیں۔ تحریر ہیں۔

اس مجموعے کو جمع کرنے والا عرض کرتا ہے، وہ تکسیرات جن میں حروف مکرر ہوتے ہیں، اُن میں طالب ومطلوب ہی کلی طور پر مقصود ہوتے ہیں۔ جب تک طالب ومطلوب کا نام ہر ضلع ہے متخرج نہ ہوگا اس ہے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور اس کی تا ثیر بہت کم ہوگی۔ اس فقیر نے بہت محنت کر کے استخراج کی بید سیح ترکیب مرتب کی ہے تا کہ فوائد حاصل ہو سیس سے ضروری ہے کہ ای طرح طالب اور مطلوب کے نام تکسیر کے جائیں اور حروف کے موکلات تحریر کے جائیں۔ ان کو اکب اور اسم عظم کو مخاطب کیا جائے جو دائروں اور وصول میں ہیں اور جو طالب اور مطلوب کے نام سے نبعت رکھتے ہیں جیسا کہ سرالا سرار میں تحریر کیا گیا ہے اس سے ذرّہ برابر تجاوز نہ کیا جائے تا کہ بجائبات اور مستب الاسباب اور مقلب القلوب کے تھم سرالا سرار میں تحریر کیا گیا ہے اس سے ذرّہ برابر تجاوز نہ کیا جائے تا کہ بجائبات اور مستب الاسباب اور مقلب القلوب کے تھم کی تا شیرات کا مشاہدہ کرے۔

اگر کوئی جا ہے کہ تکسیرات کی اس ترکیب ہے کوئی حزیا تعویذ بنائے دہ مختصر ہولیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہوں تو (اے جا ہے کہ) تکسیر کے بعد طالب اور مطلوب کے نام کے حروف کے عدد جع کرے اور اس اسم اعظم کے عدد جو اس عمل کے لائق ہاں میں شامل کرے۔ اعداد ندور چوڑے مربع میں لکھے اور اپنے پاس رکھے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جاننا جا ہے کہ تکسیری طرح کی ہوتی ہے۔ سب کو بیان کرناممکن نہیں ہے۔ تکسیری ایک قتم ہیہ ہے کہ اس میں طالب کا میں پہلے لکھا جاتا ہے اور مطلوب کا نام بعد میں لکھے ہیں۔ دوسری قتم اس کے برعش ہے جے کاغذیا لوح پر ایک ایک حرف بدا جدا تحر اتحر کرے اور سات سطروں میں تکسیر کرے۔ اوائی سطروں کے حروف اور اوائی اور اوائر سطروں کے حروف ( لکھے ) جیسا کہ پہلے کیا ہے۔ اٹھیں کاغذیر یا تھینے پرتح ریکرے۔ اس دفت دونوں سطروں کے (اوائی اور اوائر سطروں کے) حروف کے عدد جمل کہیر کے حیاب سے حاصل کرے اور مربع میں چار چار وقف بنائے تاکہ مقصود حاصل ہو۔ اس مقام پر جہاں سے تمام حروف لیے ہیں وہاں سے حروف تکسیر کے اعداد حاصل کرے، جسے کہ مہینوں کی چاند رات میں جمل کیرکا حساب کر کرکے بیان کیا جائے گا۔ (صاحب عمل کو) چا ہے کہ خود کو ہو اور غلطی سے مختاط رکھے۔ تکمیر کی صورت اور باہم ملانے کی کیفیت بیان کیا جائے گا۔ (صاحب عمل کو) چا ہے کہ خود کو ہو اور غلطی سے مختاط رکھے۔ تکمیر کی صورت اور باہم ملانے کی کیفیت بیان کیا جائے گا۔ (صاحب عمل کو) چا ہے کہ خود کو ہو اور غلطی سے مختاط رکھے۔ تکمیر کی صورت اور باہم ملانے کی کیفیت بیان کیا جائے گا۔ (صاحب عمل کو) چا ہے کہ خود کو ہو اور غلطی ہے۔

وقف اعداد کی صحت کے بیان میں تحریر کیا جاتا ہے کہ اس وقف کے ہر ضلع میں اسا کے حروف کے عدد بتام و کمال موجود ہیں، اگر ان کو نکالا جائے تو اضلاع اربعہ حاصل ہول گے اور ان میں عدد باتی رئیل گے۔ اس طرح دوسرے اور تیسرے دائرے کی آخری ضلع قطر تک صورت رہے گی یعنی درمیان کے چار خانے رہیں گے۔

چانا چاہیے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ اعداد وقف ہندسول میں لکھے جائیں، جمل کے حروف میں ند تکھیں کیول کہ تمام قدیم اہل حکمت نے اپنی کتابوں میں بہی تحریر کیا ہے۔ بیا حکام میں سے عجیب تھم ہے۔

جانا چاہے کہ اللہ تعالی کے ناموں میں ہر نام فرد ہوتا ہے یعنی لفظ کے حروف کے معنی کے ساتھ فردیا ور ( تمین حروف )
کمثل ہوتا ہے لیکن اُن حروف کے ساتھ فرد ہی ہوتا ہے، مثال کے طور پر، احد، نور اور صد تمن حروف رکھتے ہیں۔ ای طرح سو ۱۰۰، چاہیں ۱۰ ہم اور پانچ ۵ کے عدد ہیں۔ بیاساجمل کے حساب سے جدائی ڈالنے اور پریشان کرنے کے لیے ہیں۔ وہ اہم جو جفت ہوتا ہے، وہ معنی کے اعتبار سے بعد کے حروف کا زوج ہوتا ہے، اس لیے صالح ہوتا ہے۔ یہ دو محضوں کے درمیان میل جول، محبت اور دوتی پیدا کرتا ہے جسے کہ اہم ' تی '' اور'' قبق م'' اور نوعیت کے دوسرے نام جاننا چاہیے کہ جو اہم موافق ہوتا ہے اس کے عدد جفت ہوتے ہیں یعنی جمل کے حساب سے صالح ہے اور دوشخصوں کے درمیان الفت پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی نام کے حروف زیادہ ہیں اور کسی نام کے حروف زیادہ ہیں اور کسی نام کے حروف کا الف لام یا حروف علت نکال لینا چاہیے۔ ی، وہ ا، حروف علت ہیں۔ حہیں ہوتا جیں۔ تہمیں جوت ہیں اسے بی حروف نکال دو تاکہ دونوں نام حروف کے عدد میں برابر اور موافق حیت حروف نکال دو تاکہ دونوں نام حروف کے عدد میں برابر اور موافق

ہوجا کیں۔اس میں ایک عجیب وغریب راز ہے۔

جان لیں کہ دعوت میں ایک پوشیدہ رازیہ ہے کہ جبتم اسا کے حردف شار کرنا چاہوتو ان اسامیں ہے ال توصفی نکال دو، جیسے الکبیر المتعال ہے ال توصفی حذف کردوتو کبیر متعال رہ جائے گا۔ اب دیکھو کہ ان اسمول کے عدد کتنے ہیں۔ جمل الکبیر کے حساب سے ان عددول کو خالی جگہ میں، شرائط نہ کورہ کے مطابق بغیر کسی کی اور زیادتی کے جمع کرد۔ (یہ تکبیر) دعائے تو سم کے ساتھ اس وقت مستجاب ہوگا اور یہ اللہ کے حکم سے بڑی بات ہے کیوں کہ مطلوبہ عدد کی مقدار میں زیادتی اسراف اور کی باعث خلل ہے۔ اگر چہ متعقد مین نے ظہور کے سبب تکسیر کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ کوئی مثال تحریر کی ہے، ہم نے اسراف اور کی باعث میں طالب کی مہولت کے لیے اسے بیان کردیا ہے۔

( کسی ) مبینے کی سولہ تاریخ کو ایک سلطان موضع اند کہ پر گند سرور پور سے حاضر ہوئے اور چاہا کہ ان کو (زمینداروں کو) وطن سے باہر نکال دیا جائے۔ بیصورت حال حضرت قدوۃ الکبراُ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آپ نے اسے جواب میں تحریر فرمایا۔ اس مکتوب کا مفہوم اور عبارت بیہ ہے:

'' فرزنداعز، اكرم وارشد ملك فنخ الله خال!

تم اور تمہارے بھائی اور خاندان کو نعمت دارین حاصل ہو۔ معلوم ہوکہ تمہارا عربینہ ہمیں ملا اور ہم حالات ہے مطلع ہوئے۔ حضرت پیٹوائے بنی آ دم اور مرهدِ عالم قدس الله سرہ العزیز کی ولایت بے نہایت کی برکت سے تمہارے دشمن مقبور اور مردود ہوں گے۔ اس مہم کے لیے درویٹوں نے فاتحہ پڑھی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس مکتوب میں جو دعا درج ہے اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بہت فائدہ حاصل ہوگا، ان شاء اللہ تعالی نبی علیہ السلام اور آپ کی بزرگ آل کے طفیل تمہاری اور سب بھائیوں کی عاقبت اور خاتمہ بخیر ہو۔ ' دعایہ ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم 0 يا تحى يا قيّوم يا حنّان يا (الله ك نام سے جو بَخْشُ والا اور مبريان ہے۔ اے بميث منّان يا بديع السمنوات والا رض يا ذالجلال زندہ پائندہ اے بميثہ قائم رہنے والے! اے بہت شفقت والاكوام. لا الله إلا انت اسالك ان تحى قلبى بنور كرنے والے! اے بہت احمان كرنے والے! اے آ ان والاكوام. لا الله إلا الله يا اله يا

کے مالک! تیرے سواکوئی عبادت کے لایق نہیں۔ میں جھھ سے مانگتا ہول کہ تو اپنے نور معرفت سے میرے دل کو زندہ رکھے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ )

بددعا ہرمہم کی کامیابی کے لیے چندروزمسلسل پڑھے، کامیابی حاصل ہوگ۔

### بعض دواؤں کے فوائد کا ذکر جو حاجات ،صحت اور تکلیف کے لیے مفید ہیں۔

برگ ِ مندار کو سرسوں کے تیل میں مل کر آگ پر رکھیں۔ جب تھوڑے گرم ہوجا ئیں تو پنوں کو ہاتھ سے نچوڑیں۔ اس طرح ایک دو قطرے ٹیکیں گے۔ ان قطروں کو کان میں ڈالنے سے کان کا درو جاتا رہے گا۔ برگ از قونیاں (تھوہڑ) بھی یہی فائدہ ویتا ہے۔

### پختگی سر کا مرض جو بچوں کو ہوتا ہے

اسے ہندی زبان میں جا کیں چونیں کہتے ہیں۔(اس کی دوایہ ہے) لیموں بلادر (بھلاداں) بڑی بارکٹائی پانچ عدد میتی سب ہم دزن لیس پھر پیس کر چیان کراور پانی ملاکر سر پر مالش کریں۔

#### گلاصاف کرنے کے لیے

کل جائے کے پتے، دانہ الا بُکّی، بے بُنج والی سبزی، درخت لیموں کے پتے اور پلیل دراز۔سب کو پیس لیس پھر شہد ملا کر چاٹیں۔ آ واز صاف ہوجائے گی۔ سے بیر

### چرے کی شکفتگی کے لیے

ورخت سینبل کے کا نئے اور ہلدی کو بکری کے دودھ میں تھس کر چہرے پرملیں۔ شکفتگی پیدا ہوگی اور کسل دور ہوگ۔

#### دوسرانسخه

۔۔۔ سر سے کیکر کے درخت کا کھل، اس کی چھال کے ساتھ باریک پیس کر دودھ میں جوش دیں پھر گرم دودھ میں روغن گاؤ (خالص تھی) ملاکر چبرے پرملیس ۔ شکفتگی پیدا ہوگی۔

#### چرے کا رنگ صاف کرنے کے لیے

لودھ پٹھانی، میتھی، سرسوں اور جو (ہم وزن)۔ ان سب کو صاف کر کے خٹک کریں۔ پھر پیس کر شہد ملائیں اور ابٹن کی کرح چبرے پرملیں۔

#### دوسرانسخه

برگ اندراین، بمری کے دودھ کے ساتھ پیس کر چبرے پرلیس، رنگ صاف ہوجائے گا۔

#### خنازير يا كنثه مالاعلاج

بیخ اندراین چار درم کے وزن کے برابر، مادہ گاؤ کے پیشاب ( کمیز ) میں پیس کر ملائیں۔اور ایک ہفتے تک بمقد ار ایک کٹورہ پئیں۔کنٹھ مالا غائب ہوجائے گا۔ <sup>مل</sup>

#### دوسرانسخه

کورموش (جھیجھوندر) مارکر اسے روغن میں جوش دیں یہاں تک کے گل جائے۔ یہ تیل کنٹھ مالا پر لگا ئیں۔صحت حاصل وگی۔

#### تيسرانسخه

درخت سیستان ملک کی جھال ہر روز چار درم فراہم کریں۔ اے آٹھ کورے پانی میں جوش دیں۔ جب ایک کثورا رہ جائے تو گرم دووھ ملا کر پئیں۔ کنٹھ مالا جاتی رہے گی۔

#### استقرارحمل

نا گیر چھ درم، روغن مادہ گاؤ چار درم گائے کے دودھ کے ساتھ حیض سے پاک ہونے کے بعد پئیں حمل قرار پائے گا۔ اگر اولا دِنرینہ کی خواہش ہے تو بی تعویز عورت کے بائمیں پہلو میں کامل ایک ماہ گزرنے اور بعض کے نزدیک چار ماہ گزرنے کے بعد باندھے اللہ تعالی کے قلم سے بیٹا پیدا ہوگا۔ تعویز ہے ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم الله وقر الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم قرآن موتا جس ك ذريع عدي بهار (افي جلد ع) مثا وتُحلِّم به الموتى بل لله الأمر جميعاً على حيوباتى ياس ك ذريع عدر دول كساته كي وباتي ياس ك ذريع عدر دول كساته كي وباتي الله على خير الله على خير كرادى جاتين تب بحى بياوگ ايمان نه لات بلك سارا

الهی احدی صمدی مددی وصلی الله علی خیر خلقه محمد واله اجمعین۔

اختیار خاص اللہ ہی کو ہے۔خدایا تو یکتا اور بے نیاز ہے اور

میرا مدد گار ہے۔اللہ کی رحمت ہومخلوق میں سب سے افضل

محد صلی الله علیه وسلم اور آپ کی تمام آل پر۔

ك مطبومانيوس ١٩٥ ملاحظة فرما كي -

مد يبال تك أيت قرأ في بيدياره ١٣ مورد الرعد أيت ٢١

یہ آیت وضع حمل کے لیے بھی مذکور ہوئی ہے۔ اے لکھ کرعورت کے بازو پر باندھے۔ اگر بیٹے کاحمل ہوتو بندھا ہوا رہنے دیں اگر حمل ساقط ہوجا تا ہے تو یفقش لکھ کر (عورت کو) بلائیں۔اللّٰہ کی قدرت سے حمل قرار پائے گا۔نقش میہ ہے:

#### لمهاكاط الاكره كرا الكلولك

یہ تعویز سفید کبور کے خون سے لکھیں اور سبز ڈورے کے ساتھ کمر میں باندھیں۔ اللہ کی قدرت سے حمل ساقط ہونا بند ہوجائے گا۔ تعویز ہے ہے:

شيطر طوشا شيطشا العجل ياام الصبيان تجق سليمان بن داؤد عليه السلام وخاتمه

اگرتم یہ جا ہے کہ عورت حاملہ نہ ہو تو تہہیں جا ہے کہ اس نقش کو کاغذ پر تکھواور عورت کے بائیں بازو پر باندھ دو۔ اللہ تعالیٰ کے تکم سے حاملہ نہ ہوگ ۔ اگر آزمانا جا ہے ہو تو کسی درخت سے باندھو یا مرفی کے بائیں پیر میں باندھو، انڈے وینا بند کردے گی۔

## של לעל פולוספצפושב אוברות בשווווום

#### بعض ہندی منتر

ز ہر مارمنتر ہے ہے:

اوم جند طبینا بهر کنتهه مانتبن من پهرای نا تک وهی محمد جهارتهه زلیس کری خدای راجابا سک بس سبخارا نا کنه و هرتی مای و محمد به بس نجونه پهرتا جای اوم کنول التنبهه سوالا که بس هرنتهه لا اله الا الله محمد کتابتهه نیه لیا لکبه نانهه

#### دفع بده

تبنیلا وکو ہے و بہر بہتیا ولگلہ بلای پڑھے، کچر جو محض مبتلا ہے اس کے کپڑے کو ہاتھ سے بل دے کر پڑھے۔سات بار صبح وشام پڑھے۔ ہر باراس کے کپڑے پردم کرے۔ مریض سے کہے کہ اپنا ہاتھ تکلیف کی جگہ پررکھے۔منتزیہ ہے۔ کالی کونی جیگل کی کاجل د ہکا ناضہ پانچ چزوا و بکی پانچورکت پیاز بدہ تبنیلا کو ہی بربتیا کنکہ بلای ای پانچوکل کل جانہہ

#### افسون عقرب (بچھو کامنتر)

یہ منترمنی پر پڑھے۔ پھر اس مٹی کو اس جگہ ملے جہاں بچھونے ڈ تک مارا ہے۔ اس کے بعد مٹی بھرے ہاتھ کو پنچے تک جہاں خود بیٹیا ہے لائے۔ بچھواتر جائے گا۔منتر میہ ہے۔ و ہر ہند ہون و ہر کند ہون سوالا کہہ سپاری بند ہون اپنی بہکت گرو کی سکت مری بکہ جواکین جربی

#### دوسرا افسول

ا بنگی لکری پانی پر آئی انکس بند ہون نربس پرای امری بکہ جواکین جای

#### برائے محبت

اگر کوئی ہے جاہے کہ دو دلول میں محبت پیدا ہوجائے تو اتوار کے روز برگ سپاری، رنگ اور چونہ پرسات بار پڑھ کر دم کرے اور کھلائے۔کھانے والا اس پر عاشق ہوجائے گا۔

بسم الله الوحمن الرحيم ٥ الله عند كام عجو برا مبريان اور رحيم ب بندالاً ديا ب ختم الله على فَلُو بِهُم وَ عَلَى سَمْعِهِمُ وَ عَلَى أَبُصَادِ الله تَعَالَى فَ ان كَ دلول براوران كَ كانول براوران كَ الله عَلَيْهُ ٥ طُ مَعْ عَشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ٥ طُ مَعْ عَشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ٥ طُ مَعْ عَشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ٥ طُ

اگر اتوار کے روز اس آیت کو پھول یا شیرین اور کھانے کی کسی چیز پر پڑھ کر دم کرے (اور کھلائے) تو مطلوب حاصل ہوگا۔

## خونی امراض کو د فع کرنے والی دوا ئیں

سر پھونک کی جڑ کی چھال، جس کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، حاصل کریں۔ پھر اے سابید دار جگہ میں پھیلا کر خشک کریں۔ اس کے بعد سفوف بنا کر رکھ لیس اور ضبح نبار منھ ایک صدف پانی کے ساتھ کھا کیں۔ اگر ہو سکے تو غذا میں صرف نان، جو اور مسکہ کھا کیں۔ اگر سر پھونک کی جڑ اور پھول کو سابے میں خشک کر کے، کوٹ کر سفوف بنائے اور ندکورہ طریقے سے کھا نمیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر اس سفوف کو سریض کے زشم پر مہندی کی طرح لگا نمیں تو زخم کے لیے مفید ہوگا۔

#### برائے مقصد برآ ری

شیخ صالح موقف ابوعلی نوری سے منقول ہے کہ یہ روایت (عن فلاں) حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتی ہے کہ نماز عشا کے بعد چھے رکعت نماز ادا کرے۔ اس کی پہلی رکعت میں فاتحہ ایک بار اور والشمس سات بار پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورہ واللیل سات بار، پیسری میں سورہ والشحیٰ سات بار، چوشی رکعت میں سور الم نشر میں سات بار، پانچویں میں والتین سات بار اور چھٹی رکعت میں سورہ قدر (آنا انزلناہ) سات بار پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی ثنا کرے اور حضور علیہ السلام پر درود بھیجے۔ یہ دعا پڑھے۔

اللَّهم يا ربَّ ابراهيم وموسىٰ وربَّ اسحاق ويعقوبَ وربَّ اسرافيلَ ويعقوبَ وربَّ اسرافيلَ وانتَ ربى مُنزِلُ الصَّحفِ ومُنزِلُ التوراته والانجيل والزَّ بُور والفُرقان ارنى منامى هذا اللَيلَ من امرِ أنتَ اعلَمِهِ

(اے اللہ! اے اہراہیم اور موئیٰ کے پروردگار! اے اسحال اور یقوب کے پروردگار! اے جبرائیل کے پروردگار! اسمائیل کے پروردگار! اور بی ہے جس نے اسرافیل کے پروردگار! توبی ہے جس نے توریت، انجیل صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ توبی ہے جس نے توریت، انجیل اور قرآن کو نازل کیا ہے اس رات مجھے خواب ہیں اس بات کا انجام دکھا دے جسے تو بی بہتر جانتا ہے۔)

اگر پہلی رات میں نہ دیکھے تو دوسری رات میں دیکھے گا۔ ای طرح سات را تیں یہ دعا پڑھے۔ ان ہی را توں میں ایک مخص خواب میں آ کر بتائے گا کہ مقصد برآ ری کی تدبیر کیا ہے۔ اس رسالے کے جامع نے اسے آ زمایا ہے اور کئی بار اپنا مقصد حاصل کیا ہے۔ دوسرے اکابر بھی اس کا تجربہ کریکھے ہیں۔

شیخ سعدالملّت والدین مجدہ الھموی (صوی) ہے منقول ہے کہ جوشخص ہرضج ان چارلفظی کلمات پر بغیر پڑھے نظر ڈالے گا وہ دشمن پر غالب ہوگا اور جوشخص ہرصبح چالیس روز تک اس پرمسلسل عمل کرے گا وہ عجیب باتوں کا مشاہدہ کرے گا۔ ان کلمات کے بہت سے اسرار ہیں۔ وہ کلمات سے ہیں:

اههصفويش ينتروا ماينفوس قرمطو طينس شرور اعماسط

حضرت قدوۃ الکبراً فرماتے تھے کہ حرز ابود جانہ تمام بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے (مشانخ نے) پڑھا ہے، خاص طور پرشیطان اور دیووں کے شراور فتور سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے کام لیا ہے۔ اگر اس پر ہمیشہ عمل کرۃ رہے تو بہت سے فائدے اور بے شارمنفعتیں حاصل ہوں گے۔ وہ دعا اور حرز ابود جانہ ہیہے:

مِن النجسِ وَبِاسُمِ الَّذِي تَجَلِّى بِهِ رَبُّنَا عَزُورَجَلَّ لِلْجَبَلِ لِمؤسَى بِن عُمِرانِ فَجَعَلَهُ دَكَّا وَخُرَّ مُؤسَى صَعِفاً وَبِاسَمِ الَّذِي ذَعَا بِهِ مُؤسَى عَلَيْهِ السّلام عَلَى البَحِرِ فَانَفَلَقَ فَكَانُ كُلَّ فَرْقِ كَالَطُّوْدِ الْعِظْيُمِ وَاعِيلُهُ بِالسَّبْعِ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنِ الْعَظَيْمِ وَمِمَا نَوْلَ عَلَى مُوسَى فَانَفَلَقَ فَكَانُ كُلَّ فَرْقِ كَالِمُونِ وَاعِيلُهُ وَالسَّمْعِ وَاعِيلُهُ وَالسَّمْعِ وَالْعَمْنِ وَالْقُرْقِ وَ أَذُن سَا مِعَةٍ وَقُدَام مَاشِيةٍ وَلِسَانٍ بِطُورِسَنَا عِيدُ صَاحِبَ كَتَابِى هَذَا بِهِلِهِ الاسْمَآءِ مِن كُلِّ عَيْنِ نَّاظِرَةٍ وَ أَذُن سَا مِعَةٍ وَقُدَام مَاشِيةٍ وَلِسَانٍ بِطُورِهِ مَا عَنِهُ وَالنَّهُ مِن الْحَمْرِ الْمَاعِنِ وَالْتَهُورِ وَاعِيةٍ وَصُدُورٍ خَاوِيةٍ وَانْفُسِ كَافِرَةٍ وَالْخَمْرِ لَا زَمَةٍ ظَاهِرَةٍ وَاعْيَدُهُ مِنَ شَرِّ وَعَلَى السَّهُو وَ السَّهَالِينِ وَالْتَهَالِينِ وَالْتَهَالِينِ وَالْتَهَالِينِ وَالْتَهَالِينِ وَالْتَوَالِيعِ السَّخِرَةِ وَمِن شَرِّ الطَّيْوِ وَمَنْ شَرِ الْجَمْلُونِ وَالْتَوَالِيعِ وَالْمَواعِينَ وَالْتَوَالِيعِ وَالْتَوالِيعِ وَالْمُعَلِينِ وَالْتُوالِيقِ وَمَنْ شَرِ الْمُعْلِينِ وَالْتَوالِيقِ وَالْتَوالِيعِ وَالْمَواعِ وَالْمُواعِ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُولِ وَمَا فِي وَالْمَواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَمَنْ شَرِ الْعُرُقِ وَاعِيهُ وَالْمُواءِ وَمَنْ شَرِ الْمُؤْلِقِ وَالْعَوْدِ وَمَا فِي وَمَوْ لِغَةٍ وَكَا هِنَ وَمَا عِنْ الْمُواءِ وَمِنْ شَرِ طَاعِيلُونَ وَالْعَامِلُ وَمِنْ شَرِ وَالْعَامِلُونَ وَالْعَالِيقِ وَمَا لِعَلَامُ وَمِنْ شَرِ وَمَا عِنْ وَمَا عِنْ الْمُواءِ وَمَنْ شَرِ الْمُؤَادِ وَالْعَامُ وَمِنْ شَرِ الطُواءِ وَمِنْ شَرِ الطُورُوقِ وَاعْتُهُ وَمِنْ شَرِ وَالْعَامُ وَمِنْ شَرِ الْمُؤَادِ وَالْعَامُ وَمِنْ شَرِ الْمُؤَادِةِ وَالْعَامُ وَمِنْ شَرَ الْمُواءِ وَمِنْ شَرِ الْمُؤَادِ وَالْمَاعِلُونَ وَالْمُؤَادِ وَمَنْ شَرِ الْمُؤَادِ وَمِنْ شَرِ الْمُؤَادِ وَالْمَاعِلُ وَمِنْ شَرِ الْمُؤَادِ وَمِنْ شَرِ الْمُؤَادِ وَالْمُؤَادِ وَالْمَاعِلُومُ وَالْمُؤَادِ وَالْمَاعِلُومُ وَالْمُؤَادِ وَالْمُؤَادِ وَالْمُؤَادِ وَالْمَاعِلُومُ وَالْمُؤَادِ وَالْمُؤَادِ وَالْمُؤَا

سَاحِرَةٍ ٱوْخَاطِيّةٍ وَمِنْ شَرِّ ٱلخارِجِ وَالَّذَاخِلِ وَمِنْ شَرِّ بَاغِ وَعَادٍ وَعَادِياً وَنَايَ وَمُن شَرٍّ كُلِّ دَانٍ وَنَاءٍ وَمِنْ شَرٍّ كُلِّ عَفَارِيْتَ ٱلجِنِّ وَالْإِنسِ وَشَرِّ الِرِّيَاحِ وَالْمِيَاهِ وَالنَّيْرُآنِ وَٱلحَيْوانِ وَالجَمَادَاتِ وَمِنُ شَرٍّ كُلِّ فَصِيح وَاعْجَمِيّ وَفَالِمِ وَيُقَطُّان وَأُعِيٰذُهُ صَاحِبَ كِتَابِي هَٰذَا مِنْ شَرِّسَا كِنِ ٱلبَحْرِ وَالاَ رُضِ وَسَاكِنِ ٱلْبَيُوْتِ والزُّوَايَا والْمَرَابِلِ وَمِنُ شَرِّ مَايُصَنَعَ الخُطينَةَ اوْيُوْ لِع بِهَا وَ مِنْ شَرِّ مَا يَنْظُرُ الِيُهِ الابْصَارُ لَاطَهْرَتُ عَلَيْهِ القُلُوْب وَأَخُذَتُ عَلَيْهِ ٱلعُهودُ وَمِنْ شَرِّ مَنْ لَايُقُبَل الْعَزِيمَةِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ اِذآذكِرَاللَّهُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرِّ صَاصُ وَالْحَدِ يُلُدُ عَلَى النَّارِ وَاعِيْذُ صَاحِبِ كِتَابِي هَذَا مِنْ شَرِّ ابْلِيسُ شَرِّ الشِّيَاطِيْنَ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَسُكُنُ فَى الْهَوَاءِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَمَنُ فِي الظُّلِمَاتِ وَالنُّورِ وَمِنُ شَرٍّ مَنُ يَسْكَنُ فِي ٱلْعُيُوْنِ وَمَنُ شَرٍّ مَنُ يَمُشِي فِي الْاَسُوَاق وَمِنْ شَرَّ مَنْ يَكُوُنَ فِي الْآ جُسَامِ وَالْآرُحَامِ وَ الأَكَامِ فَمِنْ شَرِّ مَنْ يُوَسُوسُ فِي صُدُو رالنَّاسِ وَمَنْ يُسْتَرِقْ الُسَّمَعَ والْاَبُصَارَ وَ أَعِيْدُ صَاحَبَ كِتَابِي هَذَا مِنَ النَّظُرَةِ وَاللَّحْيَةِ وَالْكَسُرَةِ وَالنَّفُحَةِ وَ اَعُينُ ٱلجِنِّ وَاللَّا نُسِ الْمُتَمَّرَدَةِ وَمِنْ شَرِّ الطَّائِفِ وَالطَّارِقِ وَالْعَاسِقِ والْوَاقِبِ وَالْحَاسِدِ ۖ وَالطَّاغِيُ وَالكَّاهِنِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَقْدٍ وَسَحْرٍ وَقَرْعٍ وَهَمٍّ وَحُزْنِ وَأَسْجَاسِ وَ نَكْرٍ وَفِكْرٍ وَسْوَاسٍ وَأُعِيْذُهُ بِاللَّهِ مِنْ شَرٍّ كُلَّ دَارِيُفُزِى لِبَني آدُمّ وْبِنَاتِ حَوَّامِنُ قَبُلِ الدُّمَّ وَالْغَمُرَةِ وَالْمُرَّةِ وَالرُّيخَ وَالْبَلْغَمِ وَرِيْخَ الحُمراءِ وَالْصَّفْرَاءِ وَالسُّودَاءِ مِنَ النُّقْصَانِ وَالزِّيَادَةِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَاءٍ دَاخِلٍ فِى جِلْدِ وَلَحْمِ اوْدَمِ أَوْعِرُقِ اوْعَصبِ أَوْقُطُنَةٍ أوْعَظَمِ أَوْفِى سَمُع أَوْبَصُرٍ أَوْظَهْرِ أَوْبَطُنِ أَوْشِعْرِأَوْظُهُرِأُورُوحِ أَوْجِسْمِ أَوْظَاهِرِ أَوْبَاطِنِ وَأُعِيْذُهُ بِمَا اِستَعَاذَ بِهِ ادْمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَشِيْتُ وَهَابِيلِ وَاِدْرِيْسُ وَنُوْحُ وَاِبْرَاهِيْمُ وَاِسمَعِيلَ وَاِسْخَاقُ وَيَعْقُوبُ وَالْاَسْبَاطُ وَعِيْسَى وَأَيُّوْبُ وَيُؤْنَسُ وَمُوْسَىٰي وَهَارُونُ وَدَأُودُ وَسُليَمانُ وَذَكُرِيًّا وَيُحْىَ وَيُؤسُفُ وَهُوْدُ وَشُعِيْبُ وَالِيَاسُ وَصَالِحٌ وَلُقُمَانُ وَذُوالْكُفُل وَذُو الْقَرْنَيْنِ وَطَالُوْتُ وَعُزِيْرُ وَالْجِضْرُ وَدَانِيَالُ وَمُحَمَّدُ مُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلوْةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱجُمَعُينَ وَبِكُلِّ مَلِكٍ مُقَرَّبٍ وَنَبِي مُرْسَلِ إِلَّا تَبَاعُدُتُمْ وَتَفَرُ قُتُمُ وتَخْتُم مَنْ عَلَقَ كِتَابِي هٰذَا بِسُمِ اللَّهِ الْمَلِكِ ٱلجَلِيْلِ ٱلحَمِيْدِ فَعَالٌ لَمِا يُرِيْدُ وَاُعِيْدُهُ بِاللَّهِ وَبِاشِمِ الَّذِي آضَائَهُ القُمَرُ واِسْتَنَارُ بِهِ الشَّمُسُ وَهُوَمَكْتُوبُ تَحْتَ جِرُزِ ٱلْعَرُشِ ٱنَّهُ لآاِلَهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ فَسَيَكُفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيَعُ ٱلْعَلِيْمُ نَقَذَتُ حُجَّةُ اللَّهِ وْظَهْرَ سُلُطانُ اللَّهِ وَتُفَرُّقُ آعُدَاءُ اللَّهِ وَبَقِى وَجُهُ اللَّهِ وَٱنْتَ يَاصَاحِبَ كِتَابِي هٰذَا فِي حِرُزِ اللَّهِ وَكَنفِ اللَّهِ وَجَوَارِ اللَّهِ وَامَانِ اللَّهِ وَحِفُظِ اللَّهِ جَارَهُ عَزِيْزٌ مَنْبِعِ اللَّهِ وَحَارَكَ وَكِيْلَكَ وَحَارِسُكُ وَحَا فِظُكَ وَدَلِيْلُكَ مَآشَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَم يَشَنَّا لَمْ يَكُنُ اَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ عَلْحِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاِنَّ اللَّهَ قَدُ اَخَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصٰحِ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَّاثِكَتِهِ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوُاتَسُلِيْمًا خَتَمْتُ هَذًا ٱلكِتَابَ بِخَاتَمِ اللَّهِ الَّذِي خَتَمَ بِهِ ٱقْطَارُ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِ وَبِخَاتِمِ سُلَيْمَانَ بِنُ دَاوُدَ عَلَيْهُمَا السَّلَامِ وَبِخَاتِمِ مُحَمَّدٍ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا إِنَّ اَوُلِيَاءَ اللَّهُ لَاحُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَبِخَاتِمِ كُلِّ مُقَرِبٍ وَنَبِيَ مُرُسَلٍ حِرُزُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْلَهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَالمُلَّاثِكَةِ المُقَرَّبِيْنَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَالمُلَّاثِكَةِ المُقَرَّبِيْنَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ برخمتِك يَاارِ حَمْ الرَّاحِمِينَ.

#### : 5.5

حمد وصلوۃ کے بعد ( معلوم ہو)، پس بے شک ہمارے اور تمہارے لیے امرِ حق میں وسعت ہے۔ میں پناہ مانگما ہوں سرکشی کرنے والے، جھوٹ ہو اپنے والے اور ایذا دینے والے ہے، پس وہ آبادی جھوڑ کر بتوں کے پجاریوں کے پاس چلے جائیں (اور وہ بھی) جو اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک کرتا ہے۔ کوئی ہستی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ واحد و یکما کے۔ اپنی بزرگی اور قدرت سے تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں بھیجتا ہے۔ پس تم ان دونوں (عذابوں) سے اللہ کے نام اور اس کی صفات کی برکت سے مدد حاصل کرو۔

میں ای (اللہ) کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی جانے والانہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی قوت اور حفاظت نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے اور اللہ ہی پر توکل حفاظت نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے اور اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں۔ میں جو اس کتاب کا لکھنے والا ہوں خود کو اللہ تعالیٰ کی حفظ وامان میں دیتا ہوں۔ میں جہاں ہوں جس جانب متوجہ ہوں، پس میرے قریب نہ آؤنہ مجھے ڈراؤنہ نقصان پہنچاؤ، خواہ میں جیٹا ہوں، کھڑا ہوں، بیدار ہول یا لیند میں مول ۔ مجھے کھانے میں، بیدار ہوں یا لیند میں مول ۔ مجھے کھانے میں، پہنچاؤ خواہ میں ہی مکان مول ، یوں وار میں ہوں، یا دین ہوں۔ میں بول یا زمین پر بڑا ہوں، رات ہو یا دن ہو۔

جبتم میری اس کتاب کا ذکر سنوتو اس سے پیٹے موڑ لواور اسے لا اللہ الا اللہ کی برکت سے اس کے حال پر چھوڑ دو بے شک اللہ تعالی بی غالب اور ہر شے پر قادر ہے۔ یہ کتاب جس کے پاس ہے میں اسے اللہ کی پناہ میں دیتا ہول۔ میری سے کتاب ، اللہ تعالی کے کلمات سے پر ہے اور اللہ کے اُن ناموں سے معمور ہے جوعرش کے پردے پر لکھے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ وہ ایسا غالب ہے کہ کوئی ہستی اس پر غالب نہیں آ عتی۔ اس کی ذات سے فرار اختیار کرنے والا نجات حاصل نہیں کرسکتا اس کا طالب اس کی حقیقت کا ادر اک نہیں کرسکتا۔ میں اسے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو ہمیشہ زندہ ہے۔ اس پرموت طاری نہیں ہوگی نہ اس کا ملک زوال میں آئے گا کیوں کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ وہ سوتانہیں ہے اور نہ وہ ایسا غالب ہے کہ جس کے غلبے کو زوال ہو۔ اس کے عرش اور اس کی کری کو زوال نہیں ہے۔

میں القد تعالیٰ کے اُن ناموں کی بناہ ما نگم ہوں جولوج محفوظ میں لکھے ہوئے میں اور ان ناموں کی بھی بناہ ما نگم ہوں جو توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں مکتوب ہیں۔ اس نام کی بناہ جس کی برکت سے تخت بلقیس حضرت سلیمان بن واؤد علیہ السلام کے دربار میں پلک جھیکتے میں پہنچایا گیا۔ اس نام کی پناہ ما نگما ہوں جے بروز دوشنبہ چریل علیہ السلام نے محمد علیہ السلام برنازل کیا۔ اُن آٹھ ناموں کی پناہ جو کنارہ آفاب میں نوشتہ ہیں۔ اس نام کی پناہ جس کے تقدس کا ذکر رعد (بکل) کرتی ہو اور جب اے آگ ہوا درجس کے خوف سے ملاکلہ اللہ کی تھرکرتے ہیں۔ اس نام کی پناہ جو زینون کے پتے پر لکھا ہوا تھا اور جب اے آگ میں ڈالا گیا تو اے آٹے نیا آبی اس نام کی بناہ جس کی برکت سے خضر علیہ السلام بائی پر چلتے ہیں۔ اور ان کے پاؤل تر تبیس میں ڈالا گیا تو اے آٹے نام کی بناہ جس کی برکت سے حضرت ایسان میا کی برکت سے حضرت ایرائیم مادرزاد اند ھے کو مینا کیا، کوڑھ کے مریض کوصحت مند اور مردے کو زندہ کیا۔ اس نام کی پناہ جس کی برکت سے حضرت ایرائیم مادرزاد اند ھے کو مینا کیا، کوڑھ کے مریض کوصحت مند اور مردے کو زندہ کیا۔ اس نام کی پناہ جس کی برکت سے حضرت ایسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نویوں سے موتی۔ اس نام کی پناہ جس نے اپنی مرد کے اس نام کی پناہ جس نام کو بناہ جس نے ہو تی ہو گئے۔ اس نام کی بناہ جس نام کو بناہ جس نام کو بیاد کرموی علیہ السلام نے دریا پر دعا کی ، پس وہ دریا درمیان سے بھٹ گیا اور اس کے خوات کیا اور ایمان سے بھٹ گیا اور اس کے دونوں گلڑے بیاد بہائر کی بناہ جس نام کو گئے (اور انھوں نے دریا پر دعا کی ، پس وہ دریا درمیان سے بھٹ گیا اور اس کے دونوں گلڑے بیاد بہائر کیا نام کی بناہ جس نام کو گئے (اور انھوں نے دریا پر دعا کی ، پس وہ دریا درمیان سے بھٹ گیا اور اس کو دونوں گلڑے کیا ہو کی اور انھوں نے دریا پر کرنے کی دریا کی ، پس وہ دریا درمیان سے بھٹ گیا اور انھوں نے دریا پر کرنے اور انھوں نے دریا پر کرنے اور انھوں نے دریا پر کرنے کی دریا ہی ، پس وہ دریا درمیان سے بھٹ گیا اور انھوں نے دریا پر کرنے کی دور یا درمیان سے بھٹ گیا اور انھوں نے دریا پر کرنے کی دور کیا کی ، پس وہ دریا درمیان سے بھٹ گیا اور انھوں نے دریا پر کرنے کو دریا درمیان سے بھٹ گیا اور انھوں نے دریا پر کرنے کیا دریا ہوں کرنے دریا کی کرنے کیا کو کیا درمیان سے دریا پر کرنے کیا کو بیا کرنے کیا کیا کیا

میں پناہ مانگتا ہوں سبع مثانی کے ساتھ یعنی قرآن عظیم کی سورہ فاتحہ کے واسطے سے اور اس چیز کے واسطے سے جو کو وطور پر حضرت موی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ میں اس کتاب کا مصنف پناہ مانگتا ہوں اُن ناموں کی جن کی برکت سے ہرآ نکھ کو بینائی، ہرکان کو ساعت، ہر پیر کو رفتار اور ہر زبان کو گویائی ملی۔ جن ناموں کی برکت سے لوگوں کے بینے کلام کو حفظ کرتے ہیں۔ اور وہ بینے جو خالی ہوتے ہیں۔

میں پناہ مانگا ہول نفس کافرہ اور خمر الازمہ سے خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ پناہ چاہتاہوں بدی سے جو کوئی سہوا کرے اور گناہوں سے جو رات دن مرد یا عورت سے اور جن یا انسان سے عمل میں آتی ہیں۔ میں اس شخص کی بدی سے پناہ چاہتا ہوں جو اس کے جادو سے، اس کے ہتھیار سے، اس کے مکر وفریب سے اور اس کی آتی میصوں کی چمک سے پیدا ہوتی ہے۔ میں اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو جن وانس، شیاطین اور ان کے تابعین اور جادہ گروں سے ظہور میں آتی ہے۔ اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو ہواؤں، سے ناہ چاہتا ہوں جو ہواؤں،

قبروں، چشمول، دریاؤل اور راستوں کے ساکنوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ میں پناہ چاہتا ہول جناتی مرد اور جناتی عورت

ے، جادد گر اور جادد گرنی ہے، صحرائی مخلوق ہے، حریص مرد اور حریص عورت ہے، کائن وکاہنہ ہے، پراگندہ مرد اور عورت سے ابعی ورت ہے، کائن وکاہنہ ہے، پراگندہ مرد اور عورت سے تابع اور تابعہ ہے۔ میں پناہ مانگنا ہول ان ہے، ان کے بابوں اور ان کی ماؤں ہے، ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں سے اور آنے والوں اور وارد ہونے والوں سے اور آنے والوں اور وارد ہونے والوں سے بیاد مانگنا ہوں۔
میں النہ نے تی وقتوم کی برکت سے بناہ مانگنا ہوں۔

میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے باہمی نزاع کے شر ہے، ان کی زبانوں کے شر ہے، ہر بدی کرنے والے کے شر ہے، ہر جادو گرکی آنکھ کے شر ہے، ہر خطا کار کے شر ہے، ہر باہر ہونے والے کے شر ہے، ہر داخل ہونے والے کے شر ہے، ہر مرکش اور تجاوز کرنے والے کے شر ہے، ہر قریب وبعید کے شر ہے، ہر جن وانس کے شیطان کے شر ہے، ہوا، پانی اور آگ کے شرے حیوانات اور جمادات کے شر ہے، ہر قصیح اور مجمی کے شر ہے اور ہر سونے والے اور بیدار کے شر ہے۔

میں اس کتاب کا مصنف پناہ مانگتا ہوں دریا و زمین کے ساکن کے شر ہے، مکانوں اور گوشوں میں رہنے والے کے شر ہے، گندگی سے پر جگہوں ہے، اس چیز کے شر سے جو آنگھوں کی بینائی سے، گندگی سے پر جگہوں ہے، اس چیز کے شر سے جو آنگھوں کی بینائی کونظر لگاتی ہے اور دلوں کو ناپاک کرتی ہے اور وعدوں کو ایفانہیں ہونے و بتی۔ اس خیال کے شر سے جو عزیمت کو قبول نہیں کرتا اور اس چیز کے شر سے کہ جب اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے تو وہ مشغولیت کو اس طرح بہا کر لے جاتی ہے جیسے آگ سیسے اور لوے کو بہالے جاتی ہے۔

میں اس کتاب کا مصنف بناہ مانگتا ہوں، اہلیس کے شرسے جو تمام شیطانوں کا سردار ہے۔ میں اس چیز کے شرسے بناہ مانگتا ہوں جو ہواؤں، پہاڑوں اور دریاؤں میں رہتی ہے اور اس چیز کے شرسے جو تاریکیوں اور روشنی میں ہوتی ہے۔

اس چیز کے شرسے جو آنکھوں میں رہتی اور بازاروں میں چلتی پھرتی ہے۔ اس چیز کے شرسے بناہ مانگتا ہوں جو اجسام، ارحام اور غلاف میں ہوتی ہے۔ اس چیز کے شرسے جو ساعت اور بصارت کو جراتا ہے۔

میں اس کتاب کا مصنف پناہ مانگتا ہوں نظر اور شکتگی کے شرے اور سرکش جن وانسان کی آ تکھوں کے شرے پھرنے والے اور آنے والے کے شرے۔ حسد کرنے والے، سرکشی اور جادو کرنے والے اور آنے والے کے شرے۔ حسد کرنے والے، سرکشی اور جادو کرنے والے اور آنے والے کے شرے۔ جادو ہے گرہ باندھنے والے کے شرے۔ میں والے کے شرے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تندہوا ہے، پناہ مانگتا ہوں تندہوا ہے، پناہ مانگتا ہوں تندہوا ہوں وبلغم ہے، سرخ آ ندھی سے صفرا وسودا سے نقصان اور زیادتی سے۔ میں ہراس مرض سے پناہ مانگتا ہوں جوجلد، گوشت، خون وبلغم سے، سرخ آ ندھی سے صفرا وسودا سے نقصان اور زیادتی سے۔ میں ہراس مرض سے پناہ مانگتا ہوں جوجلد، گوشت، خون اور رگ و پ میں داخل ہوجاتا ہے، جو ہدی، کان، آ تکھ، پشت، شکم، بال اور ناخن میں پوست ہوجاتا ہے، جو روح وجم اور فاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے۔

میں اس چیز سے بناہ مانگا ہوں جس سے آ دم علیہ السلام نے بناہ بکڑی ہے، جس سے، شیث، ہابیل، ادریس، نوح، لوط، ابراہیم، اساعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، عیسی، ایوب، یونس، موکی، بارون، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، یوسف، مود، شعیب، الیاس، صالح، لقمان، ذوالکفل، ذوالقرنمین، طالوت، عزیر، خضر، دانیال اور جناب محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم وصلوة اللہ علیہ ملم اللہ علیہ وسلم وصلوة اللہ علیہ ما جمعین نے بناہ ما گی۔

میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس سے مقرب فرشتوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے پناہ مانگی۔ابتم اس مخف سے دور، علاحدہ اور ختم ہوجاؤ جو میری اس کتاب سے پیوستہ ہوجائے، اس بادشاہ اور صاحب جلال وجمال کے نام کی برکت ہے کہ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی ذات کے نام سے چاند روشن ہوا اور گروش کرنے لگا۔ آ قآب روشن ہوا اور گروش میں آیا۔ وہ نام جوز برعش لکھا ہوا ہے۔ بےشک اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محد علیہ اس کی رسول میں۔ پس قریب ہے کہ اللہ ان کی کفایت کرے گا وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کی ججت جاری ہوئی اور اللہ کا غلبہ غالب ہوا۔ اللہ کے دشمن تتر بتر ہوگئے اور اللہ کی ذات باتی رہنے والی ہے۔

پس میری اس کتاب کور کھنے والے! تم اللہ کی حفاظت، اللہ کی تلہبانی، اللہ کے قریب، اس کی امان، اس کے حفظ وقرب میں عزیز رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا وکیل، تلہبان اور رہنما ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جونہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ نے ازروئے علم ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ازروئے عدد ہر شے کو شار کیا ہوا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر دورود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود اور سام جھیجی ۔

میں نے اپنی اس تحریر کو اللہ کی مہر کے ساتھ ختم کیا، جس نے آسان اور زمین کے کناروں کوسلیمان بن داؤد علیہ السلام اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ ختم کیا ہے۔ آگاہ رہو کہ بے شک اولیا اللہ کوکوئی خوف نہیں اور نہ وہ تم گین ہوں گے۔ بیحرزتمام مقرب فرشتوں اور انبیائے مرسلین کی مہر سے ختم کیا ہوا ہے۔ اللہ بخشے والے اور مہر بان کے نام کی برکت کے ساتھ۔ اے اللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کی آل پر رحمت بھیج نیز تمام نبیوں اور رسولوں، مقرب فرشتوں اور اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ برحمت کے ارحم الراحمین۔

حضرت قدوۃ الكبرا فرماتے تھے كہ مجربات كے قواعد كے مطابق يماروں كى زندگى اور موت ہے آگاہى كے ليے ابد معشر بلخى كے مجربات برجوع كرنا چاہے۔ اگركوئى يه معلوم كرنا چاہے كہ يمارجس مرض ميں گرفتار ہاس سے زندہ بيح كا مرجائے گا تو اسے چاہے كہ مربیض كے نام اور اس كى ماں كے نام كے اعداد بحساب ابجد تكالے۔ بجرم يض كى يمارى كى ماں كے نام كے اعداد بحساب ابجد تكالے۔ بجرم يض كى يمارى كے دن شار كرے، اگر يمارى كے دنوں كے شار ميں كسى طرح كا شك جوتو چاردن شاركرے۔ اب اس كے اور اس كى ماں كے نام كے جو اعداد نكلے جيں ان ميں بمارى كے دن جمع كرے۔ اس كے بعداس ماہ كى تاریخ كے دنوں كو حساب كرنے

والے دن تک شار کرے، انھیں بھی بھی بھی کی کردہ اعداد میں جمع کرے۔ اس مجموعہ اعداد کوتمیں • ۳ سے تقلیم کرے۔ اب جوعدد باقی رہے، استالو ب حیات میں دیکھیے اور اگر وہ عدولو ہے حیات میں مل جائے تو یقین کرے کہ مریض زندہ رہے گا۔ ان شاء القد تعالی لوج ہے ہے:

| لوٿ ممات |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| ۵        | 1  | ٣  | ۲  |
| ri       | 11 | 11 | 1/ |
| r.       | +1 | ٩  |    |
| 4        | 12 | 10 | 12 |

| اوح حیات |    |     |    |
|----------|----|-----|----|
| ۸        | r  | t   | 1  |
| 14       | 11 | 11- | 10 |
| **       | 14 | rr  | 14 |
| 1+       | ۲A | 77  | 44 |

اگر کوئی عورت حامد : و ، اور یہ جاننا چاہے کہ اس کے بال بینا پیدا ،وکا یا بینی تو سات کوا کب کے اس دائر کے میں کسی ایک پر انگلی رکھے اے معدوم :وجائے گا۔ اگر اس نے انگلی عصارہ پر رکھی ہے تو بیٹا پیدا ،وگا۔ اگر مٹس پر رکھی ہے تو بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر انگلی مشتہ کی اور زہ ، پر پڑئی ہے تو بیٹی پیدا ہوگا۔ اگر انگلی زهل اور مرت کُر رکھی ہے تو بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر انگلی قمر پر رکھی ہے تو بیٹی پیدا ہوگی۔ دائز ؤکوا کب یہ ہے۔

مشة ی مش عطاره زبره زخل مرت قر

اہم معامات اور حاجات کی کفایت کے بیز آفتوں کو دفع کرنے کے لیے جب کہ بلائسی طرح وقع نہ ہوری ہوتو بید دعا کار گر ہوگی۔ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اکتالیس ۴۱ مرتبہ سورۂ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملاکر پڑھے۔ یقینا وہ مہم سر ہوگی، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، فاتحۃ الکتاب شفاء لگل داء (سورۂ فاتحہ تمام یخار یول کے لیے شفا ہے)۔

سی آئی رئن احق والدین سے منقول ہے کہ جزام، ( 'وڑھ ) کے دفع 'مرنے کے لیے آئیس ۲۱ روز تک مسلسل اکٹالیس ۲۱ بارنماز فیجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ پڑھے۔ اگر سورۂ فاتلی گو سی پاک برتن پر لکھ کر اے روفن گل ہے وھوئیس اور اے کان میں ذائیں تو کان کا ورہ جاتا رہے گا۔

#### سورهٔ اخلاص

''سکی ایسے کام کے لیے جوجعد پورانہ ہوتا ہو یا سی پوڑھی عورت کی بیٹی کی شادی کے لیے جہنے کا سامان فراہم نہ ہور ہا ہو تو ایک ہزار یا سوم تبہ سورۂ اخلاص پڑھے، کامیابی حاصل ہوگ۔ کسی قیدی کی رہائی کے لیے ایک ایکھ مرتبہ سورۂ اخلاص

openium william and

پرھے، رہانی میں جائے گی۔ انضحی سور و کا واضحی

اگر ملام بھا گے گیا ہے یا سامان تم ہو گیا ہے تو یا نیچ سور مرتبہ سورہ والفحل پڑھے مقصود یا صل ہوگا۔

سورة مجادله

تمن دن تک تمن مرتبه پزهے بخار جا تارہے گا۔

سورهٔ زلزال

فالح اور لقوہ وفع کرنے کے لیے سورؤ زلزال کولوہ کے طشت میں یا لوہ کے گہرے برتن میں لکھے اور اسے نظر جما کر دیکھے بعجت حاصل ہوگی۔

سورة والعلديات

لکھ کر غارم کے بازو پر باندھے اُسمی نیس جمائے گا۔

سورة يس

جس کی مقصد کے لیے سورہ یس تلاوت کی جائے پورا ہوگا۔ قبط اور وہا کو دفع کرنے کے لیے نماز مغرب کے بعد پڑھے، اگر تین شخص ایک ہی وقت میں کیک جا بینی کر پڑھیں اور اس کا توسل کریں تو کام جدد چرا ہوگا۔

درد کے لیے

بيكامات باخ ياست مرتبه جس جَددرد بو باتحد رَه كر پرهين ، بسم الله الشافى و لا حول و لا قوة الآ بالله العلى العظيم و محمد رسول الله أستى باذن ربى وربك العزيز (الله كنام كى بركت كرماته جوشفا وينه والا ب- العظيم و محمد رسول الله أستى باذن ربى وربك العزيز (الله كنام كى بركت كرماته جوشفا وينه والا برا التد بزرگ و عالى كرمواكوتى قوت اور پناه تهين به كسى كونليه حاصل تهين به اور محمصلى الله عليه وسلم الله كرمول بين (اب درد) مير به اور تيرب يروردگار كرفتم به كافتم به)

گلے کی سوجن کے لیے

أ ركع مين سوجن نمايال جو جسافره كتب بين اتو ماه صفر كم تأخرى بدھ كوبيه كھے،

الله ك نام كى بركت كے ساتھ جو بخشنے والا مهربان ہے۔ اے ہر شنے سے قریب، دعا قبول كرنے والے، كريم وطيم، شفقت كرنے والے فى الحقیقت تو ميرا پروردگار ہے....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرُّحيْم يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا كَرِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا شَفِيْقُ أَنْتَ رَبِيَ عَلَى الحقيق سَمِرَى وَسُمارِى سَمْرُوْنَ اَطُمَاراً هُ در ولالا وهه 0

كنثھ مالا اور تخمه كے ليے

ابوبكر رازى سے منقول ہے، يدوعاكن الله على وفعيد كے ليے آ زمودہ ہے۔ چمڑے كا ايك تمدمريض كے قد كے برابر ليس-اس ميں اكتاليس اس كرہ باندهيں چر برگرہ پر بيدها پڑهيں اور مريض كى گردن ميں بانده دي، شفاياب ہوگا يدها تخے كے ليے بھى كار آ مد ہے۔ تخد ايك بيارى ہے جس كے سبب ورم ہوجاتا ہے۔ ايك مٹى كے ناپ سے زيادہ تمد لے كر اى طرح گرہ لگائے۔ دعا بيہے:

بسم الله الرحمن الرحيم.

آعوذ بعزَةِ اللهِ وقدرَةِ اللهِ وقوَّةِ اللهِ وعظمةِ الله وبُرهانِ الله وسلطانِ الله و كنف اللهِ وَجوارِ الله وامانِ اللهِ وحرزِ الله ووضع الله وكبريا الله ونظرِ الله و بِهَاءِ الله و جلالِ الله وكمالِ الله ولا اله إلا الله محمّد رَّسول الله مِن شرِّ ما اجدُ

الله کے نام سے جو بخشے والا مہربان ہے۔ میں پناہ مانگا موں الله تعالیٰ کی عزت سے الله کی قدرت سے، الله کی قوت سے، الله کی حقمت سے، الله کی جحت سے، الله کی غلب سے، الله کی حفاظت سے، الله کے جوار سے، الله کی الله کی الله کی مفاظت سے، الله کی کبریائی سے، الله کی الله کی الله کی مفاظت سے، الله کی کبریائی سے، الله کی نظر سے، الله کے حوال سے، الله کے مال سے، الله کے مواک وئی لائق عبادت نہیں اور محمصلی الله علیه وسلم الله کے رسول ہیں۔ (میں پناہ مانگا ہوں) اس چیز کے شر سے جو رسول ہیں۔ (میں پناہ مانگا ہوں) اس چیز کے شر سے جو محمد کو معلوم ہوتی ہے۔ (یعنی مرض سے)

کنٹھ مالا کی جگہ پربھی بیدعا اورنقش لکھے یا کاغذ پرلکھ کر باندھے۔ای طرح جس سوجن پراہے باندھا جائے،ان شاء الله شفا ہوگی ۔نقش بیہ ہے:

٤, \$

چیک کے لیے

حضرت مخدوم زادے سے منقول ہے فر ماتے تھے کہ جیک کو دفع کرنے کے لیے جاہیے کہ جب بخار آئے تو سور و فاتحہ کواس شکل میں لکھ کر باندھ دیں۔امید ہے کہ سوائے چند دانوں کے جیک زیادہ نہ ہوگ نقش ہیہے:

| مالك يوم الدين | الوحيم      | الرحمن   | الحمدلله رب العالمين |
|----------------|-------------|----------|----------------------|
| ١٣             | س           | ۲        | ١٦                   |
| نستعین         | واياک       | نعبد     | ایاک                 |
| ۸              | ۱۰          | ا ا      | ع                    |
| انعمت علیهم    | صواط الذين  | المستقيم | اهدنا الصراط         |
| ۱۲             | ٢           | 2        |                      |
| امین           | وَلاالضالين | عليهم    | غير المغضوب          |
| ا              | ع ا         |          | م                    |

#### بچھو کے لیے

بچھو کے کاٹے ہوئے شخص کے لیے سات مرتبہ پڑھ کر دم کریں پہلے دائیں کان میں پھر بائیں کان میں۔ زہرا تر جائےگا۔افسول بیہے۔

" فرعون بالشكر درآب وجله غرق شدز بركز دم دورشؤ"

#### حب کے لیے

(بدوعا کی چیز پر پڑھ کر) مطلوب کو کھلا کیں۔ اللہ کے تکم ہے اے محبت جانی ہوجائے گی اور شرط دوتی بجالائے گا۔ وَلَو اَنْ قُوانا سُیرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَو اوراگر کوئی الیا قرآن ہوتا جس کے ذریعے ہے پہاڑ (اپنی جگدہے) قُطَّعَت بِهِ الْاَرْضُ اَو کُلِمَ بِهِ اَلْمُوتی ہٹا دیے جاتے یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی طے ہوجاتی یا اس کے ذریعے سے مُر دول کے ساتھ کی کو باتیں کرادی جاتیں (تب بَلُ لِلْهِ اللَّمْوُ جَمِيعاً ٥ ملہ بِحَى بِيلُوگ ايمان نہ لاتے) بلکہ ساراافتيار خاص اللہ بی کو ہے۔

اگرتم چاہتے ہو کہ دو شخصول کے درمیان جدائی ہوجائے تو کاغذ کے ایک فکڑے پریکھواور مہرلگا کر کنویں میں ڈال دو دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہوجائے گی۔

وَالْقَينَا بِينَهُمُ الْعَدَا وَةَ وَالْبَعْضَآءَ اِلَى يُومِ القَيْمَةِ عَلَى النَّمَا يُويهُ الْعَدَا وَةَ وَالْبَعْضَآءَ النَّمَا يُويهُ الشَيطُنُ أَن يُوقِعَ بَينَكُمُ الْعَدَا وَةَ وَالْبَعْضَآءَ فِي الْخَمْرِ والميشْرِ ويَصُدُّ كُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلَ انتُم مُّنتَهُونَ 0 عَلَى الصَّلَوةِ فَهَلَ انتُم مُّنتَهُونَ 0 عَلَى الصَّلَوةِ فَهَلَ انتُم مُّنتَهُونَ 0 عَلَى السَّلَاقِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

بين فلان بن فلان على العداوة والبغضاء فلان بن

لان بن سوليا آب بار آ آ

اور ہم نے اُن میں باہم قیامت تک عدادت اور بغض ڈال دیا۔ شیطان تو یول چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عدادت اور بغض واقع کردے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو بازر کھے

سو کیا اب باز آؤ گے۔

فلان العجل العجل الساعة الساعة

#### بار کی صحت کے لیے

تین تعویز سی طشت پر لکھے پھر انھیں دھوکر بیار کو بلائے۔تعویز میں بیار کا نام تحریر کرے اگر اس کی موت کا وقت آپیجیا ہے تب بھی اس کی ممرانیس ۱۹ سال بڑھ جائیگی ۔تعویز ہیہ ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم يامهمل يا مبدل يا مذل يا معمول يا موصل سبحانك لااله الا انت ذو الجلال و الاكرام بسم الله الرحمن الرحيم و في بسم الله الرحمن الرحيم و في بسم الله الرحمن الرحيم في بسم الله طوما رحمن ابرسوما الرحيم ابرحو ماذا عسى ادباهر يا

# د فع بو لیی یعنی بواسیر خونی یا بادی دور کرنے کے لیے

پمپل کا درخت جو کا نئے دار جھازی کے اوپر نکل آتا ہے۔ معہ جڑ اور پتوں کے فراہم کرے۔ اس کی کٹڑی کا ایک مگڑا مریض کی کمر میں باندھیں یقینا صحت حاصل ہوگی۔

#### دفع ننائی

نَانَى َ وَوَرَ مَرِ نَ كَ لِي يُنْشُلُ لَكِيهِ اوروبال ۽ ندهے۔اللہ كی قدرت ہے اچھا ہوجائے گا اُنْشُ یہ ہے واتبعُوا ما تَتْلُوا الشَّيطِينُ على مُلْك سُليْمن وَمَا كَفُرْ سُليمنُ وَلَكِنَّ الشَّيطِنْ كُفُر وايُعْلَموْن النَّاس السَّحر وما أنزل على الْملكيْن ببابل هارُوت و مارُوت وما يُعَلِّمنِ مِنْ آخدٍ حَتَّى يَقُولُآ انّها نَحْنُ فتنةُ فلا تَكُفُرُ ط

(اورانھوں نے ایک بین کا (یعنی سحر کا)اتبان کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین (یعنی خبیت جن)

حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے عبد سلطنت میں اور حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے کفر خبیس کیا گرر

( ب ) شیاطین کفر کیا کرتے تھے اور حالت میتھی کہ آ دمیوں کو بھی (اس) سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے اور

( اس ) سحر کا بھی جو کہ ان دونوں فرشتول پر نازل کیا گیا تھا شہر بابل میں جن کا نام ہاروت و ماروت

فتا۔ اور وہ وو انول کسی کوٹ بتلاتے جب تک میر (نه) کبد دیتے کہ ہمارا دجود بھی ایک امتحان ہے سو کہیں
کا فر مت بن جان)۔

## بادصر ع لعنی مرگی کے لیے

اتوارے روز سفید مرغ کید رقد لاکی اور فائ کرے اس سے خوان سے بیتعویز لکھیں اور مریض کے گلے میں باندھ دیں۔ مرک ایک ویوکا نام ہے۔ تعویز بیہے۔

يل بإروا يموروالبقرورآيت ١٠٢

روا المحالية المحلومة

#### نارو کے دفعیہ کے لیے

جس جُله نارو بووبان بينقش لكهين ناروفتم بوجائے گا۔

الله اكبر الله اكبريا نارو ايا نارُوْ او لا تُكبّر فمات محمدُ عَلَيهِ السّلامُ فَمْتُ بادُّنه

(الله بهت بزا ہے اللہ بہت بزا ہے۔ اے نارواے ناروغرور نہ کر پُس محمرصلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی پُس اللہ کے مم سےمرجا)

دوسرانقش: نارو کی جگه پر تکھیں

| التود فع | حواسم |  |
|----------|-------|--|
| व्ह      | 210   |  |

#### خوف دفع کرنے کے لیے

بچه بو یا مرد اورعورت اَ مر ذرت بول تو په تعویز اینے یا س تھیں۔

يَامَعْشُو ٱلجَنَّ وَالْانْسِ أَنْ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تُنْقُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْا رَضِ فَا نُفُذُوْالَا تَنفُذُوْنَ إِلَّا

بسُلطان فيا ي الآء ربُّكُما تُكذِّبن برخمتك

ياارْحم الرّاحمين٥ ك

عَمَلَ المُفسدين ٥ المُ

(اے ٹروہ جن اور انسان کے اگرتم کو یہ قدرت ہے کہ آسان اورزمين كي حدود سي كبيل بابر أكل جاؤ او (بم بھي ر کیمیں) نکلو مگر بدون زور کے نبیں نکل سکتے سواے جن واٹس تم اینے رب کی کون کون کی تعمقول کے مظر

بستہ آ دی کے کیے

(جس شخص کو جادو ک اثر سے باندھ دیا ہے) یہ تعویز اس کی سیدھی ران پر باندھیں۔

تو مویٰ (عدیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ جو یچھتم بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے۔ یقینی قَالَ مُوسى ماجئتُه به السَّخُوُّ انَ بات ہے کہ اللہ تعالی اس (جادو) کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے ( کیول که) اللَّهُ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهِ لا يُصلحُ القدتعالى فساديول كاكام بنخ نبيس ويتايه

ہوجاؤ گے ) برحمتک یا ارحم الراحمین۔

يل بإروال مورؤ يوش ، أيت ٨١ يل يارو ٢٤ ـ موروازتمن وآيات ٢٣ اور ٢٨

#### بخار د فع کرنے کے لیے

تین دن متواتر بیقش پان پرلکھ کر مریض کو چاہنے کے لیے دیں۔

فَفَهُمْنَهَا سُلِيمِنَ وكُلَّ اتَيَنَا حُكُماً وَّعِلْمًا وَّ سَخَّوْنَا سُوجِم نَ اس فَصِلَح كَ سَجِي سَلِمان كو دى اور يوں جم نے من فَفَهُمْنَهَا سُلِيمِنَ وكُلَّ اتَينَا حُكُماً وَكُنَا فَعِلِينَ ٥ دونوں كو حكمت اور تلم عطاكيا اور جم نے داؤد كراتھ تا بع طيارب ابراهيم يارب موسى يارب كرديا تھا پہاڑوں كو وہ تنج كيا كرتے تھے اور پرندوں كو موسى يارب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمي اور كرنے والے جم تھے۔

#### گھرسے بلا دور کرنے اور خوش حالی کے لیے

جو شخص بنقش اپنی پاس رکھے یا دیوار پر چیاں کرے یا گھر میں محفوظ جگہ رکھے تو برقتم کی بدائ گھر کے قریب نہ پھنگے گی۔ برکت اور دولت اس گھر میں رہے گی۔ وہ شخص بادشاہوں کی عزت وحرمت کا مختاج نہ ہوگا۔ جن اور شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ نقش ہے ہے:



### بیشاب پاخانہ جاری کرنے کے لیے

ا گرکسی شخص کا پیشاب پاخانہ بند ہوجائے تو بیآیت لکھ کراے کھلائے۔فوراْ جاری ہوجا کیں گے۔

اور بعضے پھر تو ایسے ہیں جن سے (بڑی بڑی) نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں اور اِن اور اِن پھروں میں سے بعضے ایسے ہیں کہ جوشق ہوجاتے ہیں، پھر ان سے (اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی) پانی نکل آتا ہے اور ان ہی پھروں میں سے بعضے ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے ینچے اُڑھک آتے ہیں اور القد تمہارے اعمال سے بخرنہیں ہے۔

وَإِنَّ مِن الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مُنهُ اوَ الْحَجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مُنهُ اوَ الْآ نَهُرُ حَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا ثَمَ اللَّهُ الْمَاءُ لَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا لَمَا يَجَعُرُ خُ مِنْهُ الْمَاءُ لَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ لَا وَمَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَا وَمَا اللَّهُ اللَّهِ عِلَيْهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥ طُلُ

#### بچوں کونظرِ بدے حفاظت

بچوں پرظر بدوفع کرنے کے لیے تین روز تک شام کے وقت پڑھ کر دم کرے۔ ٹھیک ہوجائے گا۔

بسُم الله الرَّحمٰنِ الرَّحيم

وَإِن يُكُمَّا ذُ اللَّذِينَ كَفَرُوا الَّيْزُ لِقُو نَكَ

بِٱبْصَارِ هِم لَمَّا سَمِعُوالذِّكُرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجُنُونٌ٥ وَمَا هُو اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَلَمِيْنَ٥ طَ

اللہ کے نام سے جو برا مہر بان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو (شدتِ عداوت سے) ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے بھسلا کر گرادیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہیں حالاں کہ بیقرآن تمام جہان کے واسطے نصیحت ہے۔

#### زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے

اگر کسی شخص نے زہر کھالیا ہوتو کورے آنجورے تلے پریفشش لکھیں اور اسے دھوکر پلائیں۔

| Α   | 11 | 1 /4 | 1  |
|-----|----|------|----|
| 11" | r  | 4    | 11 |
| ۳   | 17 | 9    | 4  |
| 1+  | 2  | 7    | 10 |

#### بھا گے ہوئے غلام کے لیے

اگر غلام بھاگ جائے تو یہ اسم لکھ کر چلتے ہوئے چرفے پر باندھیں۔ چرخا چلے گا تو پریشان ہوکر واپس آ جائے گا اس اسم کے پنچے غلام کا نام بھی تحریر کریں۔ اسم یہ ہے۔

#### اجهنط

## عورت پر قادر ہونے کے لیے

جو شخص عورت پرکسی طرح قادر ند ہوسکے تو اے جاہے کہ سومرتبہ بیاسم پڑھ کراس پردم کرے تابعدار ہوجائے گی۔ یَاحَیُ جِینَ لاَحَیُّ فی ذیمُومَةِ مُلِکہ وبقائِهِ

مل يارو- ٢٩ سوره القلم، أيت ا ١٥ اور ٥٢

یع یبال مراد ایها آنجوره به جس پر پانی نه پرا جوادرندان چل پانی زاله گیا جوبه بالکل نیا کورا آنجوره

#### عورت کا دودھ بڑھانے کے کیے

عورت کا دودھ زیادہ کرنے کے لیے اس آیت کو تانبے کی طشت پر لکھیں اور دھوکرعورت کو پلائیں ۔

ثُنَهَ قستُ قُلُو بُکُهُ مِنْ بَعْدِ ذلِک منهارے ول پھر بھی ہنت ہیں تو ان کی مثال پھر کی می ہے بلکہ فیھی کالُجِجَارَةِ او اَشلُهُ قَلْمُوةً تَحَتَّى مِن (پَقِر ہے بھی) زیادہ شختہ اور بعضے پھر تو ایسے ہیں جن وَإِنْ مِنِ الْمِحِجَارِةِ لَمَا يَتَفَجُّو مِنهُ ﴾ ہے (بری بری) نہریں پچوٹ کرچلتی ہیں اور ان ہی پتحروں الانھور وان منھا لما يَشَقُقُ مِن عابعضا ہے جِن كہ جوشق ہوجاتے ہيں، پھران ہے (اگر فينحو مج منه الماءُ ما وإنَّ مِنْهَا لَمَا ﴿ زياده نبيس توتحورًا بي ) ياني نكل آتا ہے اور ان بي پھروں ميں يهبط من خشية الله م وما الله على الله ع یں اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔

بغافل عَمَّا تُعْمَلُونَ ٥ كُ

# ہاتھی اور گھوڑے کی صحت کے لیے

باوضو ہوئر دو رکعت اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھے۔ اس کے بعد دو رکعت نماز استخارہ ادا کرے۔ بہلی رکعت میں سورہ الکافرون، سورہ نفسر اور تبت پدا پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذ تین ایک بار پڑھے۔ نماز کے بعد حضرت خواجہ معروف کرٹی کے نام پرشیرینی اتواریا جمعے کے روز نماز کے بعد تقتیم کرے۔گھوڑے کا رنگ اس کے مالک کا نام اور تر ہے یا مادواس کی صراحت کرے پھر گردن میں باندھے۔اگر سات دن سے زیاد وگردن میں رہے گا تو گھوڑا خٹک بوجائ گا۔ تعویز یہ ہے:

البى بحرمت خواجه معروف كرفئ فلال اسپ زر ماده صحت بخش

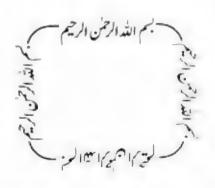

## لطيفه ۹۵

## حضرت قدوۃ الکبراؒ کی رحلت کے ایام میں فیض وفضل الہی کا نزول ملائکہ، رجال الغیب اور بعضے اولیا کا تجہیر وتکفین کے لیے حاضر ہونا

ان نادر نکات اور جمیب کلمات کو جمع کرنے والا تمیں سال تک خواد سفر ہو یا قیام ہر وقت حضرت کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور آپ کے جملہ احوال سے واقف رہا۔

ایک روز حضرت قدوۃ الکہ ا نے فرمایا کہ میں تہاری مصاحبت سے پیشتر دوبار بیار ہوا۔ ان ملائوں میں اس قدر دوکھ بھال اور خدمت کی گئی کہ اس کی شرح ممکن نہیں ہے۔ مختصہ یہ کہ تمام عمر میں چار مرتبہ علیل ہوئے ایک بار روم میں ، اس میں کوئی معصوم داخل نہیں ہوا، چنانچہ اس کی تفصیل بیان کی جاچکی ہے۔ دوسری بار مدینہ مبارک میں بیارہوئے اور یہ بیاری اس قدر برتری کہ اسحاب و زندگی کی امید نہ رہی۔ کامل نیس دن تزریت کہ آخر شب میں بوقت میج حضرت رسالت بناہ علیقے کے جمال جہاں آ را کی زیارت ہوئی۔ حضرت ایشان کے باب میں طرح طرح کی بیثارتیں ظاہر فرما کیں پھر آخر میں عنایت ممالی جہاں آ را کی زیارت ہوئی۔ حضرت ایشان کے باب میں طرح طرح کی بیثارتیں ظاہر فرما کیں پھر آخر میں عنایت فرمات ہوئی ہوئے دہوئے رہات ہے ممالی اور مومن تہبارے واسطے سے دروازہ وصول میں داخل ہوں گے اور بہت سے صاحبان اور بڑے لوگ تہبارے را بطے مسلمان اور مومن تہبارے واسطے سے دروازہ وصول میں داخل ہوں گئی اور طبقات زمین کو تاریک کرگئی، روح آباد میں واقع اور صحت حاصل ہوگئی چھی مالات جو دنیا ہے آئی بار میں مال ایک عزیز پر جس کا ذکر آچکا ہے نگار ہوگئے۔

هنرت قدوۃ الکہ افرائے بھے، اکثر اوقات اسحاب واحباب کی مجلسوں میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جن عظیم عطاؤں سے سرفراز فرمایا ان میں میری درازی عمر کی بشارت بھی تھی۔ بہر حال جب محرم کا چاند نظر آیا تو آپ نے خلاف دستور بہت اور بعد صرت کا اظہار فرمایا۔ دوسر سے اسحاب متفکر ہوئے۔ حضرت نور العین نے جسارت کرکے (اس خلاف معمول روپے کے درسے میں) استنشار کیا۔ فرمایا کہ وہ یہ مہینہ ہمارے دادا حسین می شہادت کا ہے اگر موافق ہوتو بہتر ہے احباب نے

بقراری اورخوف کا اظہار کیا۔فر مایا اس کی ضرورت نبیں ہے۔

حضرت قدوۃ الكبراً كى مستقل عادت تھى كەمجرم كے عشرے ميں عاشورا كرتے ہتے۔ بھى ايها ہوتا كه اصحاب سے موافقت كرتے اور ان كے ساتھ دورے پر جاتے ، بھى قلندول كے سرطقہ جمشيدكو تكم فرماتے كه قلندول كى جماعت لے كر دورہ كريں۔ اس سال عشرے ميں حضرت ايشان نه خود دورے كے ليے فكے اور نه حسب معمول تحكم فرمايا بس سارے حال ميں جبرت سے سروكار رہا بلكه اس سال عمر مبارك كے آخرى ايام حالت جبرت ميں گزرے۔ نگاہ آسان كى جانب رہتى تھى۔ اس سال خاموشى غالب رہى۔ اگر كى شخص نے توحيد و معارف كے باب ميں سوال كيا تو تاخير سے جواب پر متوجہ ہوتے سے۔ آخر ميں فرماتے تھے، يارہ! اس سے زيادہ اہم كام درجيش ہے۔ گفت وشنود جميشہ اس وقت ہوتى ہے جب بندے كو يقين حاصل نہيں ہوتا اور جو شخص سرحد يقين پر پہنچ جائے تو اس كا كام نسبت ہى سے رہتا ہے۔

اس سال آپ نے ہرعزیز اور ہر بڑے اور چھوٹے اہل صحبت کونسبت سے اشتخال کا تھم دیا اور اس سال کا عشرہ اسحاب نے تلاوت قرآن میں ہرکیا۔ جب عاشورے کا دن آیا تو آپ کے حال میں کسی قدرتغیر نمایاں ہوا۔ اس روز رصلت کرنے کے در پے تھے کہ شخ مجم الدین اصفہانی جوشخ حرم تھے عالم سیر ہے آئے اور فرمایا نہیں نہیں فرزند اشرف چند روز (انظار کرو) طل ایک مصلحت ہاں کی سمجیل باتی رو گئی ہے۔ خود بھی یہاں رہنے کا خود بی اقرار کیا۔ بیماری کے آثار کم ہوگئ (اس عرصے میں) گرد دنواح کے بزرگ حاضر ہوئے اور عیادت کے شرائط بجالائے۔ اس وقت الی ہے تابی بھی نہ تھی کہ اسے تغیر مزاج خیال کیا جاسکے۔ مقررہ وظائف جو آپ ادا فرماتے تھے انہیں پورے فرماتے رہے۔ کسی سم کے کسل اور تکان کا غلبہ نہ تھا۔ حضرت مخدوم زادے قطب عالم بطریق سیر آئے اور شیخ الاسلام روی بھی تشریف لائے۔ حضرت مخدوم زادے بھائی اشرف! حضرت مخدومی کے اسرار اور آثار کے جامع اور یادگار ہیں۔ ان کی حصوائے طلب کے گم گشتہ گردہ اور وادی مشقت کے راہ نایا فتوں کو حصول کے شفاف یائی ہے بہرہ مند اور سیراب فرما ہمیں، قطعہ:

وجودت در جہاں باتی بماند کہ مردم بہرور گروند از تو (آپ کا وجود دنیا میں باتی رہے گا تا کہ لوگ آپ کی ذات سے بہرہ مند ہوں) تو کی آں چشمہ خورشید عرفاں کہ ذرّائند نیرومند از تو

لا مطبوعہ نسخ کے صفے ۷۰ میں پنگل سرفی دی ہے" مادہ تاریخ وفات سیّداشرف جبانگیراشرف اموسین" لیکن اس پورے صفح پر ایک کوئی عبارت نہیں ہے جس سے ماد وَ تاریخ کی نشان وہی ہوتی ہو۔اس صورت میں مترجم نے بیاذ کی سرفی ترجے کے متن میں تحریر نہیں کی۔

(آپ آفآب عرفان کاایا چشمہ جیں کہ آپ سے ذروں کو تاب و توانائی ملتی ہے)

آپ نے فرمایا کہ بعدازیں مخدوم زادے کو بقا اور صحت ارزانی ہو کہ ہمارے اور محبوب کے درمیان بلکا سا پروہ رہ گیا ہے، کیا (مخدوم زادے) نہیں جا ہتے کہ دوست دوست کے ساتھ ہوست ہوجائے۔ بیت:

> دل زتن عربان شده جان از خیال می خرامد در نهایات الوصال

(دل جم ہے آزاد ہوگیا، جان خیال ہے رہا ہوگئ اب (البی) وصال کی حدوں میں سر کرتی ہے)

ان کلمات کے سنتے ہی اہل مجلس پر کیفیت طاری ہوگئی۔ ہر مصاحب وجد و رفت کے عالم میں پہنچے گیا۔ تاریخ پندرہ محرم سند سات سواٹھانو کے واخیار اور ابرار آئے اور آپ کے ساتھ صحبت رکھی۔ اِن حضرات نے عرض کیا کہ اے دائر و وجود کے نقطے اور پرکارِ مقصود کے مرکز! اگر اکابر کی رصات میں چندروز حل وعقد کی خاطر تاخیر ہوجائے تو کیا ہوگا اور وہ ای سفلی خاک دان میں رہیں تو بہتر ہی ہے۔ حق تعالی نے مقصود کی کنجی آپ کی ہاتھ میں دی ہے اگر چاہیں تو رہیں چاہیں تو نشقل ہوجا کیں۔ فرمایا کہ آسان اور زمین کے خزانوں کی کنجی مجھے سونی گئی ہے کہ ہوجا کیں۔ فرمایا کہ آسان اور زمین کے خزانوں کی کنجی مجھے سونی گئی ہے کہ مقرف میں لاؤ کیکن میں نے بہ خیال اوب تصرف نہیں کیا۔ زندگی کی لگام میرے سپرد کی گئی ہے۔ اگر چاہوں تو رہوں کیکن میں کہ تک اس خاک دان سفلی میں رہوں گا۔ مجھے یہ پہندئیس ہے۔ اب میں گزار علوی کی جانب پرواز کرنا چاہتا ہوں، قطعہ:

منم مرغ گزار قدیم چرا بوم دام درپائے بند زمیں (میں گزار قدس کا طائز ہوں، میں زمین کے پابند جال میں کس طرح رہ سکتا ہوں) قفص بشکم بال و پرزورواں شوم سوئے آں گستانِ یقین (اپنے بال و پر کی قوت سے قفس تو ز کر گستانِ یقین کی جانب پرواز کر جاؤں گا)

حضرت قدوة الكبراً كي خدمت ميں اوتاد، ابدال اور ديگر اہل خدمت كا حاضر ہونا

17 تاریخ کو ابدال آئے اور انہوں نے عیادت کی اور عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نظروں میں سے نشکر کیوں چھوڑ رہے میں۔ آپ نے فرمایا کہ فیی مُفْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِیْکِ مُفْعَدِدٍ ملے (رائی اور عزت کی بینھک میں قدرت والے بادشاد کے باس) کے تخت پر جلوس کرتا ہوں۔ قطعہ:

کے کہ جائے ہر اورنگ آل زمیں دارد شہنشے ست کہ کونین در تنگیں دارد (چوشخص کہ اس زمین کے تخت پر بینشا ہے وہ ایبا بادشاہ ہے کہ کونین اس کے زرتگین ہے) زشیر بیشۂ سفلی چہ رنگ برگیرد زشیرویہ کہ قدم برس عریں دارد

(وہ بہادر اور جری مخص جو (پر جیب ) جنگل میں قدم رکھتا ہے وہ عالم سفلی سے شیر سے خوف ضیس کرتا)

ا اتاری کو اوتاد تشریف الے۔ آپ کی صحبت سے حد سے گزر گئے اور شاد مانی کا اظہار کیا۔ عیاوت کے شرائط بجائے لائے۔ اوتاو نے کہا، منصب کبری چھوڑ رہے ہو۔ فہایا اس فکر بیس ہوں ابھی طے ہوا ہے۔ جب اوتاد اپنی اپنی سرحدوں کی جانب روانہ ہو گئے تو حظرت الیٹال کو روح کی نیستی ہوئی۔ تین روز تک جسم مبارک پڑا رہا۔ اوقات نماز میں بغیر ہوئی ۔ جب تیسرا دان ہوا تو حالت بحال ہوئی۔ لوگوں نے حال معلوم کیا تو ہوئی کے حرکت کرتا ، اور اشارے سے نماز اور فی مائے۔ جب تیسرا دان ہوا تو حالت بحال ہوئی۔ لوگوں نے حال معلوم کیا تو فرمایا کہ حال مجم الدین اصفہانی بتا کیں گئے۔ شخم الدین جب سے آئے تھے رحلت کے وقت تک واپس نہیں گئے۔ حضرت نور العین نے حضرت نور العین کے بارے بیں میں خبر دار کیا تھا، ان تین دنوں میں حضرت نے ان کی تکیل فر مائی اور یہاں میرے موجود ہونے کا سب بھی کی کی تھا۔ المحد مقصود تک بہتی گئے۔

تاریخ ۲۰ تا ۲۳ (محرم) گرد و نواح کے ااکن اور بڑے اوگ حاضہ ہوئے۔ آپ نے بر آئے والے کو بشارت دی اور سعادت کے لیے دعا کی۔ (مذکورہ) تین روز میں اس قدر مخلوق تو بد، انابت اور خلافت سے سرفراز ہوئی کے اس کی تفصیل خدا بی کومعلوم ہے۔ اشراف الملک جو ولی دلایت تھا بارہ بڑارا شخاص کے ساتھ شرف ارادت سے مشرف ہوا۔

ماہ محرم کی جاند رات سے کوئی دن ایا نہ ہوگا کہ جس دان روضے پر توجہ نہ فر مائی ہوگی، حالا تک جمشید قلندر جو پانچ سو قلندرول کا سردار تھا، ہرہ سال سے ای اجتمام میں مصروف رہا، اس کے باد جود چھونے بڑے سریدوں اور کامل و نا کامل اسحاب میں سے کوئی فردایا نہ ہوگا جس نے روضے کے کام میں ہاتھ نہ بنایا ہو۔ سات ہار تعجب شریف سے آب زمزم لاکر حوض میں والا گیا۔ زیادہ تر پودے اپنے دست مہارک سے لگائے تھے۔ ایک مرتبہ بنگالے سے سپاری کا پودالا کے تھے، نماز عصر ادا کر کے اپنے ہاتھ سے کامیا۔ اس پودے کو لگائے میں ذرای تاخیر ہوگئی (حتی کے) بابل موؤن نے نماز مغرب کی عصر ادا کر کے اپنے ہاتھ سے لگایا۔ اس پودے کو لگائے میں ذرای تاخیر ہوگئی (حتی کے) بابل موؤن نے نماز مغرب کی ادان دی، جیسے بی آپ نے جدی کی قودہ تی جو آپ کے دوش مہارک پر پڑے ہوئے رومال میں تھی ٹوٹ گئی اور خرما کے دانوں سے جردانہ ادھ ادھ بکھر گیا۔ جب نماز ادا فرمائی تو اسحاب نے دانوں کو چن گر آپ کے دست مہارک میں دیے۔ دانوں سے جردانہ ادھ دادھ بھر بگھر گیا۔ جب نماز ادا فرمائی تو اسحاب نے دانوں کو چن گر آپ کے دست مہارک میں دیے۔ انہیں دھاگے میں پردیا، جب گنا تو ایک دائے کم تھا، آپ نے داخوا گئا سر اباندھ دیا۔ ( بچھ دیر احد ) شیخ کمال دانہ ڈھونڈ گر

opportunities (into its

لائے۔ آپ نے فرمایا، بہت خوب اب سررشتہ انجھی طرح بندھ گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس دانے کو بکر کے درخت کی شاخ پر نصب کر دیا اور فرمایا، اے بچ تو الند تعالیٰ کی قدرت سے درخت ہوجائے گاا ور پھل وے گااور میر کی تنبیع کے دھاگے کا نشان ندر کھے گا۔

آپ نے ارشاد فرمایا کے میری قبرروضے کے درمیان رکھنا اور اینوں سے تیار کرنا۔ اس کی چوڑ ائی اس حد تک ہوکہ نماز ادا کی جاسکے اور لمبائی قد کے برابر ہو۔ قبر کی تہد کی سطح اینٹیں رکھ کر ایک ہاتھ بلند رکھنا حسب الحام مرقد تیار کردی گیا۔ مرقد کی تیاری میں حضرت فور العین، حضرت فی وُر یتم ، حضرت فیخ معروف الدیموی، قاضی ججت اور چند دومرے لوگوں نے حضہ لیا۔ جب روضے اور اس کے مقدس درود بوار کی سخیل ہوگئی تو بنفس فیس تشریف لائے اور ہرگوشے کا معائنہ کیا۔ بعض نے لیا۔ جب روضے اور اس کے مقدس درود بوار کی سخیل ہوگئی تو بنفس فیس تشریف ایا کے اور ہرگوشے کا معائنہ کیا۔ بعض نے لگائے گئے پودوں کی تحسین فرمائی آخری دن مولسری کا ایک بودا لگایا۔ بچھ دیر احباب واصحاب سے جدا ہونے کا تاسف اور افسوس فرمائی آخری دن مولسری کا ایک بودا لگایا۔ بچھ دیر احباب واصحاب سے جدا ہوئی میں آئے افسوس فرمائے رہے اصحاب میں ہرایک زاروئزار رونے لگا۔ حضرت نور احین ہوگئے۔ بچھ دیر بعد ہوئی میں آئے قدموق الکبرا کے قدموں میں گریزے، قطعہ:

مرا بلزار تنها در غری که غربت برزاز جال کندنم نیست ( جھے غریبی میں تنبا چھوڑ دو کہ غربت میر کی جان کنی ہے بدر ہے) چواز خاکم بر آوردی بخاکم ميفكن كيل نجاك الكندنم نيست ( جھے میری خاک کے ساتھ خاک میں ڈال دیا۔ ایسا نہ کرو کہ یہ مجھے خاک میں ڈالنامیس ہے ) جراز ماجدای مانی اے شاد ازس فرنت روال حال بردنم نيست (اے بادشاہ مجھ سے جدا کیول ہورے ہو، اس فرقت ہے میری جان لینا روانہ ہونائبیں ہے) مرواز بر که در بر جانم از تو چوجال از برشود جال بندنم نیست (میرے پہلو سے نہ جاؤ کیونکہ میری حان تیرے پہلو میں ہے، جب حان از ہر ہوجائے تو میری حاں بندی نہیں ہے) منم چثم و تو نور العين مائي چو نور العين شديا بنديم نيت (میں آ کھد بول اورتم میری آ کھول کی روشنی ہو۔ جب آ کھول کی روشنی حاصل ہے تو میں یا ہندنہیں ہول) آ پ نے حضرت نور العین کا سرمبارک اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور بغل میں لیا۔حضرت نور العین کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے اور بہلطف انگیز اور عنایت آمیز باتیں ان سے فرمائیں کہ:

'' بابا حاجی عبدالرزاق مجھے اپنے سے جدا نہ جانو۔ میری روحانیت گنجہ کے گوشہ نشین کی روحانیت سے کم نہیں ہے جو فرماتے ہیں، قطعہ:''

مدال خالی از ہم نشینی مرا
کہ بینم ترا گر نہ بینی مرا
(مجھے اپنی ہم نشینی سے خالی نہ مجھو، اگرتم جھے نہیں دیکھتے تو میں تہہیں دیکھتے ہوں)
منم کار فرمائے احوال تو
خن وار ہمراہ اقوالِ تو
(میں بی تہبارے احوال کا کار فرما ہوں، بات کی ما نند تمہارے اقوال کے ساتھ ہوں)
تو سودِ منی و مرا مابیہ دال

بهرجا خرای مرا سایه دال (تم مجھے سرمایہ خیال کرواورتم میرانفع ہوتم جہال بھی جاؤ مجھے سایہ تصور کرو)

اصحاب کی نسبت بھی یہی الطاف ارزانی رکھے کہ مجھے اپنے آپ سے جدا خیال نہ کریں۔ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بیثارت اور سعاوت کا اشارا جملہ اصحاب اور احباب کو دے کر سرفراز فرمایا۔ حضرت قدوۃ الکبراً نے اس بیارت پر فاتحہ پڑھی اور دوسری بارگلزار روضہ اور لالہ زار مقدسہ کی سیر کی۔ حوض کی تعریف فرمائی کہ ہم نے اس پر بڑی محنت صرف کی ہے، انشاء اللہ تعالی بے مثال مرقد ومسکن کی صورت اختیار کرلے گا۔ حضرت قدوۃ الکبراً نے جب یہ کام جمشید قلندر کے ہردکیا تھا تو فرمایا تھا کہ اے جمشید! میرے لیے ایسا مکان کھڑا کرو کہ چشم آ قاب نے اس کی مثل مکان نہ دیکھا جو بلکہ آسان کے گوش ہوش نے نہ ساہو۔ مثنوی:

برآ راید زلطفنِ لایزالی مکان کر فیض نبود گاہ خالی مکان کر فیض نبود گاہ خالی (لطفنِ البی سے ایبا مکان تغییر کرے جو بھی فیض سے خالی نہ ہو) ہوایش دل کشاو روح پرور صفایش جال فزا روح آور (اس کی ہوا دل کشا اور روح پرور ہو، اس کی صفائی جال فزا اور تسکین وینے والی ہو)

يود از روضة فردوس اعلى زياغ سدره بر شاخ بالا (ودگلزار جنت ہے بڑھ کر ہواوراس کی ہرشاخ باغ سدرہ ہے بلند ہو) چنال حایش بود در دور دوار که ای نظه بود دورانش برکار (زمانے کی گردش میں وہ ایسے مقام پر ہوکہ وہ اس کی گردش کے پرکار کا مرکزی نقط بن جاسے) کے کودر جہاں برکار گردد زسر با کرده در اقطار محرود (وہ خض جو دنیا میں پرکار بن جاتا ہے، سر کے بل اطراف عالم میں گروش کرتا ہے) نه بیندای چنیں جائے ول آرا اگرچه می کند درسیر سریا (اليافخص اليي دل آرا جگه نه ديكھ يائے گا خواہ سير ميں اپنے سركو پاؤل بنالے) مجرد روضه حاري چشمه نوش که آب خضر زو گردد فراموش (روضے کے گروشہد کا چشمہ جاری ہے جس کے سامنے آب حیات کی کوئی حیثیت نہیں) سکندر آب حیوال را طلب گار نودے گر چشیدے آبش از طار (اگراس باغ کا یانی بی لیتا تو سکندر برگز آب حیات کی خوابش نه کرتا) بجز ایں روضة فردوس آسا نباشد سالکاں را فیض افزا (جنت کی مثل اس روضے کے علاوہ کوئی جگہ سالکوں کے لیے فیض افزانہیں ہے) چو مردم روح فیض آباد دانند ازال رُو نام روح آباد خوانند (اس مقام کولوگ ایسی روح خیال کرتے ہیں جوفیض ہے آباد ہے، ای لیے اے روح آباد کہتے ہیں) جب حضرت کا دل باغ کی تفریح اور لاله زار کی سیر ہے شکفتہ ہوگیا تو فر مایا، انشاء اللہ تعالیٰ جو مخص اس روضۂ مکرم

میں آئے گا، فیف سے بے نصیب ندرہے گااور ہر وہ شخص جو دنیا میں اس کا ملے انداز و کرے گا اسے برکت نہ ملے گی انشاء اللہ تعالیٰ ۔

ستائیسویں تاریخ کومیح کی نماز کی ادائیگی کے وقت امام حضرات حاضر ہوئے۔ بائیں جانب کے امام کو جماعت کے چیش نماز کی جگہ آگے کر دیا۔ لوگ جران تھے کہ آج حضرت قدوۃ الکبرا نے خلاف عادت تھم فر مایا۔ بیفکر کا مقام ہے۔ حضرت نورانعین نے فر مایا، معلوم ہوتا ہے کہ آج خانہ روزگار کو تاریک کر دیں گے کہ بائیں جانب کے امام کوخود آگے بھیج دیا ہے بیدائی جگہ تفویض کرنے کا اشارہ ہے۔ جب مقررہ وظائف سے فارغ ہوگئے اور نماز اشراق بھی اپنے مصلے پر حسب معمول ادا فرما چکے تو حرم روضہ کے اندر تشریف لائے اور ایک شخص کو ورواز سے پر بٹھا دیا کہ میں جس کسی کوطلب کروں وہی اندر آئے اور اس باب میں سخت تاکید فرمائی کہ ہرگز کی کو اندر نہ آئے دو۔ ابیات

مرا امروز بابا رانست سركار دریں خلوت سرا اغیار مگزار ( مجھے آج کل اینے دوستوں ہی ہے سروکار ہے۔ اس خلوت گاہ میں اغیار کو داخل نہ ہونے دو) بج از زمرة باران محرم که با اینال سرو سرکار دارم (یاران محرم کے گروہ کے سوا (کسی سے تعلق نہیں) بس انہیں سے سروکارر کھتا ہوں) سوئے خلوت مرائے یار جانی جو خواہم شد برائے مہربانی (دوست جانی کی خلوت سراکی طرف حصول عنایت کے لیے جاؤں گا) بیارال خواجم از امرار گفتن بالماس معانى ۇرسفتن (اسرار کی باتیں دوستوں ہی ہے کروں گا انہیں کے لیے الماس حقیقت کے موتی پروؤں گا) کے کو قابل اسرار باشد سزائے محفتن ایں کار باشد (جو خص اسرار سجھنے کے لائق ہوگا وہی سے بات بتانے کے لائق ہوگا)

ط مطبوعه ننظے کے صفح ۴۰۹ پر بیدعبارت ہے'' وہر کھے کہ مثال او در جہاں خواج کرد مبارکش نخواجہ آید انشاء اللہ تعالیٰ'' اس عبارت کا بھی ترجمه ممکن ہے جو أردومتن میں چیش کیا گیا ہے۔

یاید تاب وے، امرار گویم دگر سوئے حریم شاہ ہویم

(ایسالاَکَ شخص میرے پاس آئے تا کہ میں اے اسرار کی باتیں بتاؤں ورنہ پھر میں بادشاہ کے تریم میں چلا جاؤں گا)

کہ مرغ ہوستاں دردام تاکے چو بلبل ہے گل آرام تاکے

(آخر باغ کے طائر کی طرح کب تک جال میں رہوں گا اور کب تک بلبل کی مانند بغیرگل آ رام کے رہوں گا)

کافی عرصے تک اخیار وابرار آتے رہے اس کے بعد بہت وقت تک اوتاد وابدال آئے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سید سالار اور اولیائے زمانہ کی ایک جماعت جیسے حضرت علی ٹانی، شخ عبدالسلام ہروی، قاضی ابوالمکارم فجندی، حضرت شخ معروف الدیموی، شخ محمد دریتیم، میر مثلر قلی قلنچاق، شخ حیدر قبچاق، شخ ہرعلی ارلات اور اصحاب و احباب آئے۔ شخ مجم الدین اصفہانی بذات خود پہلے بی آ چکے تھے۔ علاقے کے جو بھی چھوٹے بڑے باوگ تھے سب حاضر ہوئے۔

يل يارو- ۲۰ موروالفجر، آيت ۲۸

ير (اسلى) وطن كى محبت ايمان سے ب

کے مصداق اپنے اصلی مرکز میں آ گئے ہیں اور انہوں نے فئی مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِیُکِ مُقْتَدِدٍ طُ (رائی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس) کے تخت پر جلوس فرمایا ہے۔'' حق تعالی ہرمومن اور مسلمان کو اس مرتبے کے شرف سے مشرف فرمائے، بالنبی والله الامجادہ۔

# لطيفه ۲۰

حضرت قدوۃ الکبراً کے بعض کلماتِ اشفاق جوآپ نے قدوہ الآ فاق سید حاجی عبدالرزاق اور ان کی اولا داور بعض بڑے خلفا کے حق میں فرمائے۔تمام مریدوں، فرزندوں، معتقدوں اور خاص و عام مخلصوں پرآپ کے الطاف کا ذکر

اہ ندکور (محرم) کی انھائیس تاریخ کو نیلی پوٹی صبح نے خورشید کاشنق رنگ آنسو ٹپکاتے ہوئے آنکھ کھولی، غلاف مخالفت سے مائم آمیز وتعزیت انگیز کموان نکالی، غمول کے ذرّات اطراف میں بھر گئے اور الم کی کرنیں چاروں طرف پھیل گئیں (ایسی صبح) اصحاب واحباب جو تمام رات خورشید رخسار کے حضور میں متھ اور ناہید انور کے نور سے بہرہ مندر ہے تھے، حضرت کے دیدار سے مشرف ہوے اور اس جگہ جہال آپ نماز اشراق کے وظائف ادا فرماتے تھے حاضر ہوے۔

حضرت بینی بخم الدین اصفهانی حضرت فدوة الكبراً کے پہلو میں بیٹے۔حضرت نور العین كوطلب كیا اور تمام اصحاب كو تعلم دیا كہ کچھ دیر کے لیے باہر جائیں۔ سب خاص و عام حضرات باہر آ گئے۔ ان تمن حضرات حضرت بخم الدین اصفهانی، حضرت قدوة الكبراً اور حضرت نور العین کے سوا كوئی شخص اندر ندر ہا۔ (اس وقت) حضرت نور العین پر اسرار ختم كرنے كا آغاز كیا۔ بیعت:

حریف جنس و دید و جائے خالی که سر پوش از طبق برداشت خالی

ر جمہ: مد مقابل تھا، دیدارتھا اور تنہائی تھی ایسے عالم میں (تحفول سے بھرے ہوںے) طبق کا سر پوٹس اٹھا کر خالی کردیا۔ دو پہر تک ایک دوسرے سے استفاد سے اور افاد سے کا عالم رہا۔ جب آفتاب کے زوال کا وقت قریب آیا تو جولوگ باہر تھے انہیں اندر طلب کیا اور چھوٹے بڑے سب اصحاب کو قریب بلایا۔ حضرت نور العین کو اپنے مقابل، حضرت بیخ نجم الدین اصنہانی کو دائیں پہلو میں اور حضرت بیخ دریقیم کو بائیں پہلو میں بٹھایا۔ سب اصحاب جیسے خواجہ ابوالمکارم، بیخ احمد ابوالوفا خوارزی، شیخ ابوالواصل، شیخ معروف الدیموی، شیخ عبدالرحمان فجندی، شیخ ابوسعیدخزری اور موضع بھدونڈ کے ساکن ملک محمود حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ مریدین اور معتقدین اس قدر تھے کہ ان کی تعداد اللہ بی جانتا ہے۔ مختفر یہ کہ روشنگ کے لوگ اور ارباب دین جواودھ اور جون بور کے اطراف ہے حاضر ہوے تھے، سب موجود تھے۔

باباحسین خادم کو تھم ہوا کہ مجھے جو لباس تیرکا ملے ہیں انہیں لے کر آؤ۔ وہ ادن اور بانات کے کپڑوں کا بقیجہ لے کر آئ۔ اس میں وہ تیرکات تھے جو آپ کو چرخ گردال کے سفر کے دوران اکابرصوفیہ سے حاصل ہوئے تھے۔ بقیج کو کھولا گیا۔ چار خلعتیں اونی کپڑے کی تھیں، ایک وہ جو حضرت مخدومی نے آپ کو پہنائی۔ دوسری ولایت چشت، اللہ تعالی اسے گیا۔ چارف سے محفوظ رکھے، کے صاحب سجادہ برجادہ سے حاصل ہوئی۔ تیسری شامی کپڑے کی خلعت جو شیخ الاسلام سے ملی۔ بیسری شامی کپڑے کی خلعت جو شیخ الاسلام سے ملی۔ چوتھی خلعت گرامی جو آپ نے مخدوم جہانیاں سے حاصل کی۔ آپ نے چارول خلعتیں حضرت نور العین پر نجھاور کردیں اور چوتی فلاحی کی برحق اور خلیفہ مطلق ہیں۔ جوشخص ان کے حلقے سے سرتا بی کرے گا کھیل نہیں پائے گا اور جو ان کے حلقے سے سرتا بی کرے گا کھیل نہیں پائے گا اور جو ان کے حلقے میں داخل ہوگا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب رہے گا۔

اس کے بعد آپ نے نور العین کے فرزندوں کو طلب فرمایا پہلے شیخ سخس الدین کو، جن کی عمر انھارہ سال تھی اور جوملمی امتبارے عالم بن چکے سخے، سبز رنگ کا جامہ عنایت فرمایا اور فرمایا کہ بیفرزند علوم کا بے حد حصہ رکھتا ہے لیکن اس کی عمر کم ہوگی۔ اس کے بعد شخص نے حسن کو طلب کیا اور انہیں تبرک عظا کرنے کے بعد فرمایا کہ حسن ہا حسن وجوہ بڑے اطاعت گزار ہوں گے۔ پھر شخ حسین کو طلب کیا اور تبرک عنایت کیا۔ فرمایا کہ بیا احمد ثانی ہیں۔ ان کا نام احمد بی اور تبرک عنایت کیا۔ فرمایا کہ بیا احمد ثانی ہیں۔ ان کا نام احمد بی اکرم سلی اللہ میں آگے گا۔ اس کے بعد شاہ احمد کو طلب کیا، تبرک عنایت کیا اور فرمایا کہ بیا احمد ثانی ہیں۔ ان کا نام احمد بی اگرم سلی اللہ علیہ وہلہ کیا اور تبرک عطاکیا پھر فرمایا، اے فرید ثانی آئی تم ہے اللہ تعالی کی عبت اور دوئی کی خوشبو آتی ہے۔ پھر شخ فرید کو طلب کیا اور تبرک عطاکیا پھر ارضاد ہوا کہ بیہ ہمارے میں سے خیال کرتا ہوں۔ نور پور کے ترکول میں سے خیال کرتا ہوں۔ تم بیرک عنایت کر کے فرید کو بیرک عنایت فرمایا پھر ارضاد ہوا کہ بیہ ہمارے میں خورندگی کو ہاتھ سے نہ جانے بعد دریتیم کو طلب کیا اور تبرک عنایت فرمایا پھر ارضاد ہوا کہ بیہ ہمارے فرندوں کو خواند آلی اور تبی بی خوش طلع بی اور تبرک عاتات فرمایا ہوا۔ جا بیرک کیا ہوا ہوا کے عبد ارزاق کے جملہ فرمایا بھر ارضاد ہوا کہ بیہ ہمارے فرندوں کو خزاند الی اور تبی کی دور کی اور ان کی اولاد کے بیرد کیا ہے بشرطیکہ وہ خواند کے بیرد کیا ہے بشرطیکہ وہ تنام ان کے اسباب معاش کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا، جو بمارے فرندوں کا دخمن ہو وہ ہمارا دخمن ہے اور جو بمارا دخمن ہو وہ ہمارا دخمن ہے اور جو بمارا دخمن ہے وہ جملہ خاندان دوست ہے اور جو بمارا دوست ہے اور جو بمارا دخمن ہوگا۔ ایات:

ووستدار خاندان دوستدار اولیاے مصطفیٰ ست ترجمہ: جو محفق خاندانِ اولیا کا دوست ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا دوست ہے۔ دوستدار اولها و انبها دوستدار حضرت عالى خداست ترجمہ: جو مخص انبیا اور اولیا کا دوست ہے وہ در حقیقت حضرت خدائے بزرگ کا دوست ہے۔ ور معاذ الله بود برنکس کار کاروبارش عکس راہے از ہداست ترجمہ: اور اگر اللہ کی بناوکس کا معامداس کے برنکس بتواس کاروبار راو بدایت کے خلاف ہے۔ زينبار اے دوستال ازراہِ عکس خوار گردد در جبال ایزد گواست ترجمہ: اے دوستو! برگز مخالف راستہ اختیار نہ کرو، خدا گواہ ہے کہ جومخالف راہ پر جاتا ہے وہ خوار ہوتا ہے۔ من بہر حالے بفرزندان خویش ناظرم در ہر مکاں بے کم و کاست ترجمہ: میں بے شک وشبہ ہرحال میں اور مقام میں اپنی اولاد کا ناظر ہوں۔ بركه زينسانم نداند درجبال ظلمتے مردود و راہ بے ضاست ترجمہ: جو مخص مجھے اس طرح یقین نہیں کرتا وہ دنیا میں مردود تاریکی اور اندھیرے رائے میں ہے۔

اس کے بعد حضرت ابوالمکارم کوطلب کیا اور جامہ تیم ک عطا کیا، فرمایا یہ ہمارے ہمرنگ ہیں۔ اُن سے ہرگز ہرگز سرکشی نہ کریں اور اس گروہ سے اعتقاد اور اخلاص رکھیں۔ پھر شخ سٹس الدین اود جی کو لائے۔ آپ نے انہیں تیم ک عنایت کیا اور فرمایا کہ نہ ہم سے جدانہیں ہیں۔ ہرگز فقرا کے دل باتھ سے نہ جانے دیں، نیز فرمایا کہ '' اشرف شم' اور'' سٹس اشرف' ایک ہیں۔ اس کے بعد شخ معروف الدیموئی کو لایا گیا۔ انہیں تیم ک عطا کر کے فرمایا تم ( بھی) ہمارے ہم رنگ ہو۔ '' اور معروف اشرف' ایک ہیں۔

ان ندکورہ اکابر کے مثل جو بزرگ تھے ان کی بھی تبرک اور خوشنودی سے دل داری کی اور بلند آواز سے فرمایا: '' اے بھائیو! معتقد مرید و اور موجود لوگو! خوب آگاہ ہوجاؤ کہ اشرف جہاں گیر کوخود سے دور اور غایب خیال نہ کریں کہ حق تعالیٰ نے اپنے لطف سے مجھ کو اپنے جوار اقدس میں جگہ عطا فرمائی ہے، شرف وصولی سے مشرف فرمایا ہے۔ اپنے بے حد و نہایت لطف وعنایت سے ''محبوب'' فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ اس کی اولاد، اس کے معتقد اور مریدوں کے موافق دوستوں کو بخش دیں گے اور جو ان کا مخالف ہوگا اسے دوزخ کے سب سے نیچے کے جصے میں دھیل دیں گے۔''

جب آپ یہ تمام عنایات، اصحاب، مریدوں اور فرزندوں کے حق میں ارزانی فرما چکے تو حضرت نور العین کوظہر کی نماز کی امامت کے لیے آگے کیا اور خود نے اور تمام موجود لوگوں نے اُن کی اقتدا میں نماز اوا کی۔ جب نماز پوری ہوچکی تو پہلے خود آپ نے ان کی تواضع کی پھر تمام اصحاب نے ترتیب سے اپنے سر جھکائے۔ اس کے بعد آپ مردانہ وار (سجادے) پر تشریف فرما ہوے اور توالوں کو تھم دیا کہ ساع آغاز کریں اور وہی شعر پڑھیں جے شیخ سعدی شیرازی نے ڈھالا ہے، بیت:

گربدست تو آمده اجلم قدرضینا بما جرگ القلم

ترجمہ: اے محبوب! اگر میری موت تیرے ہاتھ ہے ہونی ہے تو جو کچھ کلھے دیا گیا ہے ہم اس پر راضی ہیں.. د تبار میں میں ہوں کا مصرف نہ

( قوالول نے ) بیشعر بھی پڑھے، مثنوی:

خوب ترزیں دگر نباشد کار یار خندال رود بجانب یار

ترجمہ: اس سے زیادہ بہتر کوئی کامیانی نہیں کہ دوست دوست کی جانب مسکراتے ہوے جائے۔

سیر بیند جمالِ جانان را

جال سپارد نگار خندال را

ترجمہ: خوب جی مجر کرمحبوب کے جمال کو دیکھیے (کچر) اپنی جان مسکرانے والے محبوب کے حوالے کردے۔

نگ در بر نگار برگیرد تا قیامت بخواب درگیرد

ترجمہ: مجبوب عاشق کواپنے بہنو میں جکڑ لے اور عاشق قیامت تک ای حال میں سوتا رہے۔

قوال بیاشعار پڑھ رہے تھے اور آ پ بھی ان کی موافقت کرر ہے تھے۔ ایبا عالم تھا کہ در و دیوار پر وجد طاری تھا اور گزار کے بلبل وقمری خروش میں تھے۔قطعہ:

> ر آوازِ شیرین بجوش آمدند چو بلبل به گلشن خروش آمدند

ترجمہ: وہ شیری آ وازی کر جوش میں آئے۔ بلبل کی ماند باغ میں مصروف نغال ہو۔

برست آبدہ جامِ ذوق وصال

برم درکشیدہ شد از وجد و حال

ترجمہ: ذوق وصال کا جام ہاتھ میں آگیا، سائس سینج لیا وجد و حال طاری ہوگیا۔

خر امید سوے حریم نگار

خر امید سوے حریم نگار

ترجمہ: محبوب کی خلوت گاہ کی طرف روانہ ہوے اور جان شیریں کیار حرکردیا۔

# تمام شد

# خاتمه كتاب

الله تعالی کا شکر اور احسان ہے کہ نشانی رحمت، سرمایہ برکت، پاکیزہ کتاب اور تعنیف لا جواب جس کا نام' لطائف اشرنی فی بیان طوائف صوفی'' ہے اور جو حضرت سراپاعظمت، امام السالکین، برہان العاشقین، قطب ربانی، محبوب بنوانی، غوث الانام، کی الاسلام، تارکِ سلطنت، حامی لمت، مقدّائے اولیائے کثیر حضرت امیر ببیر سلطان سید اشرف جہال گیرسمنانی السامانی، النور بخشی النوری، چشتی نظامی کے لمفوظات ہیں اور جنہیں حضرت مولانا نظام الدین غریب یمنی نے، جو حضرت قد وق الکبراً کی خدمت بابرکت میں تمیں سال تک سفر و حضر میں رہے اور فیض حاصل کیا، تالیف کیا ہے۔ اب فخر خاندان اشر نید، رونتی دود مان شریف، محسود ارباب حسد، محمود اوصاف بے عدد، خیر خواہ برادرانِ خاندائی اولاد حضرت محبوب سجانی، حالی الحرمین حضرت سیدشاہ نیاز اشرف اشرنی قدس سرہ اور سالک طریق متین حاجی الحرمین حضرت سیدشاہ نیاز اشرف اشرنی قدس سرہ اور سالک طریق متین

ک خاتر کتاب میں متعدد قطعات تاریخ نقل کے مجے ہیں، مترجم نے ان اشعار اور قطعات کا ترجمہ دو دجوہ سے نیمی کیا ہے ایک تو یہ کہ قطعات تاریخ کے ترجے کی روایت مترجم کے علم میں نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ترجے میں ایک حرف کے تغیر سے تاریخ تبدیل ہوجاتی ہے اس لیے احتیاط کا نقاضا ہے کہ قطعات تاریخ جوں کے توں رکھے جاکیں۔ جواس فن کا ذوق رکھتے ہیں وہ خود بادۂ تاریخ کی ترکیب اور حسن سے لطف اندوز ہوں گے۔ حضرت حاجی سید محمطی حسین سجادہ نشین سرکار کلال آستانہ حضرت قدوۃ الکبراً سید اشرف جہال کیر قدل سرہ مقام درگاہ کچھو چھ شریف ضلع فیض آباد نیز صاحبز دگان حضرت حاجی سید سعادت علی اشرفی السمنانی کی کوششوں اور مطبع مولوی سید نفرت علی خان صاحب مالک نفرت المطابع و بل کے کارکنوں کے اہتمام سے ۱۲۹۵ھ میں تالیف ندکورہ کا حصد اوّل اور حصد دوم جناب فیامت مآب، مخلوق باخلاق پندیدہ، موصوف باوصاف حمیدہ کی انتہائی کوشش وسعی سے طبع ہوا اور اولیا اللہ کے کلمات اور اہل خانقاہ کے حالات سے شوق رکھے والوں کو پندآ یا۔

قطعه تاريخ ازبلبل بوستان بنخوري يادگار انوري وظهوري حفرت سيدشاه حمايت اشرف اشرفي مدخله العالي

اطائف اشرفی مطبوعه گردید کنول اسراد عرفال گشت توضیح حمایت سال ادبر لورج محفوظ اشرفی دیدم به تشیح الیشنا اشرفی گردید مطبوع کز د کمشوف شد امراد الخوظ چو شد مجموعه اوراق تشیح جمه بیندگان گشتند محظوظ حمایت سال طبع او عطادد

قطعه تاریخ از زبان فیض ترجمان حاجی الحرمین الشریفین حضرت سید محمد علی حسین سجاده نشین اشرف السمنانی سرکار کلال آستانه درگاه مچھونچه شریف

رقم كرده بزير لوح محفوظ

چو شد مطبوع این همجینه اسرار ربانی بحبد اشرنی خادم محبوب یزدانی نمود فکر تاریخش زمن باتف چنین گفته بخوال تاریخ طبع او که ملفوظ لیمنانی

قطعه تاریخ از فصیح بیال، شاعر زبان دال حضرت مولانا شاه سیدحسن سجاده نشین سرکار خورد مقام آستانه درگاه کچونچه شریف ضلع فیض آباد۔

چو رفت از جہاں آں شہنشاہ دیں پے وصل ربّ جہاں آفریں پررگے چہ تاریخ گفت اشرفی شارید از اشرف المونین

قطعہ مادؤ تاریخ دیگر جوحضرت مولانا شاہ سیدحسین اشرف سجادہ سرکارخورد نے اپنی زبان معجز بیان سے فرمایا بیہ ہے۔

 ذا
 جہال
 حمیر
 عید
 اشرف

 هو
 لما
 مفلی
 الی
 مولاه

 فاذن
 للحسین
 تاریخی

 قالت
 الحور
 نور
 معواه

بحمہ اللہ'' لطائف اشرِنی'' ج ۲ کے لطائف ۲ تا ۲۰ پر نظر ٹانی آج ۲-۱۰-۱-۲ بمطابق ۱۳ رجب ۲۲ ۱۳ همل ہوئی۔ احقر العباد ناصر الدین صدیقی قادری عفی عنہ۔







#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.